

## پیش لفظ

رام پورکا کشمن ایک افسانوی رنگ لئے ہوئے ہے۔ کمر معاشرے میں چلئے مجر نے والے حقیقی کرداروں میں سے ایک کردار ہے جو اپنا ایک افسانوی حن بھی رکھتے ہیں۔
رام پورکا کشمن اپنی طرز زندگی کے اعتبار سے ایک انوکھا کردار ہے ادر وہ جو پچھ
مجھی کرتا ہے وہ انوکھا اور نہ بھولنے والا ہوتا ہے۔ اس نے زندگی میں طرح طرح کے
کر سیکھے، گر اس کی زندگی میں پہلا دلچپ موڑ اس وقت آتا ہے جب اُسے اتفاقیہ
طور پر ٹیلی پیتی سے ملتا جاتا ایک علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اعمال و افعال
اور زندگی کا دائر و عمل وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔

رمنی شاکر کے اکھاڑے میں زور کرنے والے نوجوان کا واسطہ جب عالمی سیاست رفتی شاکر کے اکھاڑے میں زور کرنے والے نوجوان کا واسطہ جب عالمی سیاست سے برنتا ہے تو کہانی اپنے نقطہ عروج پر پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ خاص طور پر انقلاب ایران کا پیش منظر اور پس منظر کھمن کے سامنے آتا ہے تو واقعات کا ایک سنتی خیز سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ قبل ازیں وہ ہندوستان کے مندروں میں پوجا پاٹ کی آڑ میں داسیوں اور پنڈتوں کی عشرت گاہوں اور مندروں کا نقدس پا مال کرنے والے بجاریوں کے خلاف ایک مہم سرانجام وے چکا ہوتا ہے جس سے انقلاب ایران کے اتار چڑھاؤ اور فیری آسانی سے مجما جاتا ہے۔

انقلاب ایران کے شب و روز کا دلچیپ احوال اتن تفصیل سے سامنے آتا ہے کہ اس موضوع پر قاری کوکسی اور کماب کے پڑھنے کی قطعاً ضرورت محسوں نہیں ہوتی۔ اور پھر اس سلسلے میں کھمن ان جذبات سے روشناس ہوتا ہے جے کا نناتی حقیقت یعنی محبت

6

کہتے ہیں۔

ایک قالہ عالم دوشیزہ کا عشق اُس کی نس نس میں سا جاتا ہے۔ عموں سے دُور رہنے والا کشمن سوز و گداز کی تصویر بن جاتا ہے۔ کشمن کی دنیا بی بدل جاتی ہے۔ معزز قار کین! بل بل رنگ بدلتی ہے ایڈو نچرس داستان یقیناً آپ کو پند آئے گی۔

محرعلى قريثي

ہندوستان کی تاریخ کے بے شار ابواب میں رام پور کا نام بھی خاصے واقعات کا مرکز ہے۔ یہ بھی وہ شہر ہے جس نے تاریخ میں بار ہا خود کو درج کرایا ہے۔ نوابین رام پور نے ابی واستانیں بڑے فلف انداز میں چھوڑی ہیں۔مؤرخوں اور مصنفوں نے اس پراختر اع پردازی بھی کی ہے اور اس کی تاریخ بھی کیسی ہے۔ بہت بڑے ادیب جناب مولانا عبد الحلیم شرر نے ایک کتاب 'در بارحرام پور'' بھی کیسی ہے۔

ہمیں ان داستانوں یا تاریخ ہے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم تو پالی محل ہے پرے احمد گنج

کے آخری سرے پر ہے ہوئے کڑہ دیادتی کی بات کر رہے ہیں جہاں پنڈت تلیا رام رہتا

ہے۔ ایک سیدھا سادھا شریف ہندو جے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان

کیوں بن گیا۔ یا بال شماکر ہے کون می زبان میں بھونکتا ہے۔ سخص خود کو جیوش کہتا ہے۔

جوش وڈیا ہے ہی روزی کما تا ہے۔ خدا کی دین کا تو خیر کوئی جواب بی نہیں ہے۔ سب کو

دیتا ہے۔ سب کے ذریعے بتار کھے ہیں۔ چنا نچہ عام لوگوں سے تو خیر پنڈت جی کو کیا ہی

ماتا ہے۔ کین رام پور کے دو تین امیر گھرانے اس کی کفالت کرتے ہیں۔ کیونکہ اتفاق سے

حیوثی جی کی جیوش وڈیا کے شکے ان گھرانوں میں لگ گئے ہیں۔

تلتا رام کی جیوش و قیا کے بارے میں دوسرے تو خیر کیا ہی جانتے ہوں، سب سے زیادہ معلو مات اس کی مسز لیمنی پنڈ تانی پاربتی دیوی کو ہے۔ اور صبح کو خاص طور سے اس موضوع پر ضرور کوئی نہ کوئی تعمرہ آرائی یا معرکہ آرائی ضرور ہوتی ہے۔ آئے دیکھیں اس وقت کیا ہورہا ہے۔

اس وقت صح کے ساڑھے پانچ بجے ہیں۔ آسان پر سرئی بدلیاں کروٹیس لے رہی اس وقت صح کے ساڑھے پانچ بجے ہیں۔ آسان پر سرئی بدلیاں کروٹیس لے رہی ہیں۔ پو بھٹ رہی ہے۔ پنڈت جی اپنے گھر کے طویل وعریض صحن ہیں تلسی کے درخت کے پاس بھگوت گذیا کا پاٹ کررہے ہیں۔ان کی منہناتی ہوئی آواز گونچ رہی ہے۔
''دو وضح دسرت کے بیٹے مدن جسکرن

اُس سے کہ بیجی، بس کام ہونے ہی والا ہے۔ نکال سترہ روپے آٹھ آنے۔ ارے سترہ روپے آٹھ آنے مکن ہے دو دن اُس کا پیٹ بھردیں۔ اُسے بھوکا کر دوں اور خود کھالوں؟'' ''دونوں میں سے ایک کوتو بھوکا مرنا ہی ہے۔ ہم مریں یا وہ۔'' ''نہ بابا نہ سسنہ بار بتی۔ دوسروں کو بھوکا مار کر میں اپنا پیٹ بھی ہیں بھرسکتا۔'' ''تو پھر یے جیوش وڈیا چھوڑ کرکوئی اور ڈھنگ کا کام کرونا۔''

"ارے سارا جیون تو اس میں گزرگیا۔ اب کیا ڈھنگ کا کام کروں؟ اصل بات تو یہ پاری کہ اب یہ فردے کے باری کہ اب یہ داری ہمارے سیوت کوسنجانی چاہئے۔ بعکوان کی دیا ہے پورے چھوٹ کا ہے۔ مال باپ تو آرز وکرتے ہیں کہ ان کا بیٹا لمبا تر نگا، چوڑا چکلا ہو۔ تا کہ زیادہ محت مزدوری کرکے مال باپ کوسکھ دے۔ پرہم اس سے محروم ہیں۔"

پاربی کے لئے یہ دُکھا پہلو تھا۔ شوہر کی یہ شکایت بالکل بجاتھی۔ الکھ سجھاتی تھی گھٹمن کو۔ پھر وہ مان کر دیتا تب کی بات تھی نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا مظلوم تھا تلیا رام۔ باپ بھی جیوثی تھا۔ فودا پنے باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ ایک اور چھوٹا بھائی تھا جو گھر کا سارا سامان سیٹ کر کہیں باہرنگل گیا تھا اور اس کے بعد بھول گیا تھا کہ اس خاندان سے اس کا کوئی رشتہ ہے۔ تلیا رام کو اس کے بتا نے اپنی و ڈیا سکھائی تھی۔ ستاروں سے دوتی کرا دی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تلیا رام کو اس کے باپ ستارے ان کے موافق نہیں تھے اور بھی انہوں نے تلیا رام کو ایک بیٹ دے اپنی تھا۔ نام رکھا گیا تھا گھٹے۔ ہاں بس بھوان نے ایک بیٹا دے نیا تھا۔ نام رکھا گیا تھا گھٹے۔ ہاں بس بھوان نے ایک بیٹا دے نیا تھا۔ نام رکھا گیا تھا گھٹے۔ ہاں بس بھوان نے ایک بیٹ پیارا کھا تھا۔ پڑھے کوئی بہت زیادہ ولی نہیں تھی اُسے۔ شکل وصورت کا بہت پیارا تھا۔ قد و قامت بھی شاندار نکالا تھا۔ لیکن بس ذرا فطرت میں لا اُبالی پن تھا۔ باپ کے دھندے ہے تو خیرائے کوئی ولیس کے بیٹیس۔ رام پور کی بہت می رام پیاریاں اُسے دکھی دیکھر آئیں بھر تی تھیں کہ کاش کوئی ایسا جادو منتر ہاتھ آ و کھکھر آئیں بھر تی تھیں کہ کاش کوئی ایسا جادو منتر ہاتھ آ و جائے جس سے وہ ان کا اپنا ہو جائے۔ پر گھٹمن کی بات بی آور تھی۔ مال کہتی تھی۔ میں کہتی تھیں۔ کہتی تھی۔ کہتی تھیں۔ کہتی تھی۔ کہتی تھیں۔ کہتی تھی۔ کہتی تھیں۔ کہتی تھی۔ کہتی

"بیٹالشمن! بڑے ہو گئے ہواب۔"

" الله ما تا جي ..... بعكوان كي ديا ہے۔"

''بولو ما تا جی ۔ کیا جا ہے جمہیں؟''

بھولی بھالی صورت ان پر بھنڈ ار ہے۔ سر سکنا ور دھانیہ ہے مدھو کنا ہر چندی ایشور اللہ تیرے ہی نام سب کو نسمت دے بھگوان۔'' دیوی بی کی آواز آئی۔''سب کو تو نسمت دے دے گا بھگوان مگر لالہ بھگوتی اب نہ آٹا دےگا نہ چاول۔صاف کہد دیا ہے اُس نے۔''

'' جے تھمنا کودمنا۔ بھگا اس بھوتی کو مج مجے'' پندت بی نے برا سا منہ بنا کر بھجن پر معنے ہوئے کہا۔ مگر پار بی بی نے س لیا۔

'' بھگوتی ایسے نہیں بھگائے کا کسی کو۔ پہلے سنسار دیکھو، پھر آگاش پرنظر ڈالو گھر میں مہمان آرہے ہیں اور جاول ہیں نہ آٹا۔''

''دھت تیرے چاول اور آئے کی۔ ساری تبدیّا بھنگ کر دی۔ ارے بھگوتی تو پاگل ہو گیا ہے۔ سارا حساب چکٹا کر دیا ہے اُس کا۔ دیکھوں گا کیے منع کرتا ہے سودا دینے کو۔'' ''تو زبردتی اُدھار لو کے کیا؟ مرضی اُس کی۔ میں تو کہتی ہوں اب بھی بات مان لو اودے شکر مہاراج کی نوکری کرلو۔ وارے نیارے ہو جائیں گے۔''

''ہونہہ پنڈت اور ے شکر۔ ڈھونگی ہیں نرے۔ چنگی بھر بھبھوت دیتے ہیں اور جیب خالی کرالیتے ہیں۔ وہ بھی بھگوان کے گھر میں بیٹے کر۔ ہردے بچ دیا ہے انہوں نے اپنا۔ معلوم ہے وہ جھے سے کیا چاہتے ہیں۔''

'' کیا چاہتے ہیں بھلا؟'' پاریتی دیوی نے پو چھا۔ '' اُن کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔لوگوں کولوثوں۔''

''سنسار میں سب ایک دوسرے کولوٹ رہے ہیں۔کوئی کسی کے کھر ڈاکہ مارنے تو نہیں جاتا۔لوگ خود چل کرآتے ہیں اپنی اپنی مشکل کا اپائے لینے تم بھی تو آخر لوگوں کو ان کے آنے والے سے کے بارے میں بتا دیتے ہو۔''

"من جويتاتا مول مي بتاتا مول"

''اورلوگ تمہیں اس سے کے بدلے پھوٹی کوڑی نہیں دیتے۔'' ''سے کا بدلہ کہاں ملتا ہے باؤلی۔سنسار میں جھوٹ کا بول بالا ہے۔''

"تو كول نبيل بولتے جُموث؟ پيٺ تو مجرے گا۔"

"ول نہیں مانتا پاربی ۔ کوئی ہو چھتا ہے نوکری کب کھے گی پنڈت جی؟ کیسے کہدووں

"تن کاسکو، من کاسکو۔"
"بیددونوں چیزیں تو صرف بھگوان کے پاس ہوتی ہیں۔ سنا ہے پتا جی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟"
بارے میں؟"
" پتا جی بیہ کہتے ہیں کہ اگرتم کچھکام دھندا کروتو گھر کے اخراجات میں ہاتھ ہے۔ اب

ان بع چارے کو کیا ملتا ہے۔ بردی مشکل سے دوروٹی اور کپڑے مل جاتے ہیں۔''
د' ماتا جی .... ماتا جی .... ماتا جی! دوش پتا جی کا ہے۔ اس سنسار میں جو بھی کام کرنا
چاہئے آگے بڑھ کر کرنا چاہئے۔ اب پتا جی تو وہی لکیر پیٹے جارہے ہیں۔ ستاروں کا کھیل
برانہیں ہے۔ پر ماتا جی اس کھیل کو بھی او نچے پیانے پر کھیلنا چاہئے۔ بڑے بڑے رئیس
پڑے ہوئے ہیں، سب پچھموجود ہے اس سنسار میں۔ آگے بڑھ کراپنا حصہ لیما پڑتا ہے
ماتا جی۔ کوئی تمہارے گھر میں تمہیں پچھ پہنچائے نہیں جاتا۔''

''تقریرشروع کر دی۔ میں کہتی ہوں کوئی کام دھندا کر۔'' دور بیشید سے قام یہ ہے۔''

''کیااشیشن پر جا کرقلی گیری کرون؟'' دند و تا بر میرون کردن سیم ما میرون

"حرج كياب؟ مِنا كتاب - كِيم طِي كا ي -"

"ما تا جی ..... ما تا جی ارام پور کے کشمن کو جانتی ہوتم۔ارے کشمن جیسا جوان لوگوں کا سامان اٹھائے گا؟"

"نو پرکياكرے كا آخر؟"

دوبس ویکھنا.....بھگوان نے میری تقدیر میں راجکمار بننا لکھا ہے۔ کسی سے اچا تک ہی تمہارے سامنے آگر تمہیں بتاؤں گا کہ دیکھو ماتا جی پہ ہے شمن۔''

'' پیتنہیں وہ دن کب آئے گا؟ ہمارے جیون میں آئے گا بھی یانہیں آئے گا؟'' ''تمہارے جیون میں ہی آئے گا ماتا جی \_ بس تعوڑ اسا انتظار اور کرلو۔''

تو بیتمی بے چارے تلیا رام کی زندگی۔ پچھ گھرانے ایسے تھے جوجیوش وغیرہ کے قائل سے ۔ راجا سکھ رام جن کے بیٹے کومزا ہوگئی تھی، پنڈت جی کے پاس آئے۔ ستارے سامنے لائے اور نجانے کر طرح پنڈت جی کے منہ سے نکل گیا کہ سزا کی ائیل کر دی جائے۔ ایپل منظور ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوگیا تھا۔ بس سیجھے لیجئے کہ پنڈت جی کا ماہا نہ خرچہ بندھ گیا تھا۔ دو تین گھرانے اور ایسے بی تھے جہاں با قاعدہ پنڈت جی کی پوچہ تاجہ ہوا کرتی گیا تھا۔ دو تین گھرانے اور ایسے بی تھے جہاں با قاعدہ پنڈت جی کی پوچہ تاجہ ہوا کرتی تھی۔ سیجے معنوں میں تو انہی گھرانوں سے میگر بھی بل رہا تھا۔ اور باتی بات رہی کشمن کی

تو بہت آ گے کی چیز تھا۔ دماغ میں جیسے شطرنج کی بساط بچمی ہوئی تھی۔ بوے بوے مشغلے تھے اُس کے۔ باپ کی آمدنی تو خیرمحدود ہی تھی۔ بے جارہ ای طرح سے گزارا کرلیا کرتا تھا۔ کیکن خودا بنی جان بنانا چاہتا تھا۔ اور اس کے لئے اُس نے بڑامعقول بندوبست کر رکھا تھا۔ اپنی شاطران میالوں سے وہ اپنی زندگی کا ایک سنہرا دورگز اررہا تھا۔ صبح مندا ندھیرے کھر سے نکل جاتا یہ کھہ کر کہ سیر کرنا صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پہنچ جاتا تھا دھنی ٹھاکر پہلوان کے اکھاڑے پر۔ دھنی ٹھاکر کا با قاعدہ کاروباری اکھاڑہ تھا۔ پندرہ ہیں پٹھے تھے اُس کے جو صبح کو ورزشیں کیا کرتے تھے۔لکشمن پہلی بار وہاں پہنچا تھا۔ جسامت اچھی تھی۔ سینے پر گوشت بھی تھا۔ لنگوٹ باندھ کر اکھاڑے میں اُتر کیا اور چیلنج کر زُالا۔ ومنی ٹھاکر کے پھوں میں سے ایک پٹھے نے چیلنج قبول کیا اور خوش قسمی بیر ہی کہ لکشمن نے اُسے حیت کر دیا۔ وحنی ٹھاکر نے فورا اُس سے اُس کے گرو کے بارے میں یو چھا تو اُس نے کہا کہ ابھی تو وہ بغیر گرو کے ہے۔ دھنی ٹھاکر کی آٹکھوں نے جانچ لیا کہ لركاكام كاب- چنانچدأے اين پھول ميں شامل كرايا-بس پھركيا تھا- ايك طرح سے الشمن كے سارے اخراجات دهنی تفاكر نے سنجال لئے۔ صبح كو بادام سے كى تفتدائى، دوپېر كا كمانا اور رات كا كهانا \_ كمريس توبس نام كوبى كهانا پينا بوجايا كرتا تعياب بوى اچمى زندگی گزر رہی تھی۔استاد نے خود داؤ رچ سکھائے تھے۔ جاندارتو تھالیکن بھی بھی کوئی محرا جوڑ پڑ جاتا تھا تو پریشانی ہو جاتی تھی۔ مراس موقع کے کیے لکھمن نے اپنی ایجادات کرر کمی تھیں۔ خاص طرح کے باریک بن خاص طور سے انگو شمے میں پھنسالیا کرتا تھا۔ مشتی تھیک چل رہی ہوتی تو ٹھیک تھا ورنہ پن کام آجاتا تھا۔ مقابل لڑتے لڑتے اچا تک ی کی آواز بك ساتھ چونكا اوربس وى لمحه موتا تھا كىكشمن اينے مدمقابل كو چياڑ ليا كرتا تھا۔سب ے بری بات بیتی کہ بن صرف ایک مرتبہ استعال کیا جاتا تھا اور اس کے بعد پوری میکنیک کے ساتھ اسے اس طرح فائب کر دیا جاتا تھا کہ اس کا نام ونشان کی انہ ملے۔اور پھر چھویا ایسی جگہ جاتا تھا کہ مدمقابل کسی کو دہ جگہ دکھا بھی نہ سکے۔ بہرحال اس میں بھی الشمن نے کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ چنانچہ اس طرف تو تلیا رام لکشمن کے بارے مں اپنی وحرم فی سے باتیں کرتا رہتا تھا اور دوسری طرف مشمن اپنا کام کررہا تھا۔ اکثر اب دوستول میں بیٹے کروہ کہتا۔

" تم اوگ يقين محرو على في جوخواب و يلي بي وه بالكل مختلف بين ـ اور ديوى ديوتا

"پاپی .....کیا کرے گا تو آخر.....کیا کرے گا؟ ......" "پاپی تو پاپ کرتا ہے پتا جی۔ میں کیا کروں گا آپ جھے بتا ہے۔" " تھھ سے برا پاپی کوئی اور ہے اس سنسار میں؟"

" تا جی ا آپ کو جھ سے کیا شکایت ہے؟" لکشمن نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا۔
"ایک شکایت ہوتو بتاؤں۔ جھے تھھ سے اتن شکایتیں ہیں کہ سنسار میں کی کوکی سے
اتن شکایتیں نہیں ہوں گی۔"

"ارے اچھا..... اوہو ہو ..... ماتا بی اور یکھا آپ نے پتا بی مجھ سے کتا پریم کرتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں تا کہ جس سے پریم ہوتا ہا ای سے دکا یتیں بھی ہوتی ہیں۔ اصل میں دکا یت تو پتا بی کو مجھ سے دکا یت کی کو مجھ سے دکا یت تو پتا بی کو مجھ سے دکتا ہیں ہے۔ پریہ پریم مجھ سے .....

"اب میں کہتی ہوں بک بک کئے جائے گایاان کی بات بھی ہے گا؟"
"سن رہا ہوں ....سن رہا ہوں۔ بھلا پتا تی کی بات نہیں سنوں گا تو کسی اور کی سنوں گا
کیا؟ بتائے پتا تی! کیابات ہے؟"

" و اندر چلئے۔ آپ کے ہاتھ پاؤل دبا دول۔ ایسے دباؤل گا کہ آپ کی ساری محکن دورہ وجائے گا۔ '' تو اندر چلئے۔ آپ کی ساری محکن دورہ وجائے گی۔''

"بیٹا ہاتھ پاؤں دہانے سے تو اچھا ہے کہ تو میری گردن دہا دے۔" "گردن ..... پتا ہی،آپ کی گردن میں در دہور ہاہے؟" " دکھوں سے جب کر لے باری اے جب کر لے۔ بھگوان کی سوگن

'' و کیواے جب کر لے پاریت! اسے جب کر لے۔ بھگوان کی سوگندا پتا بھی سر پھوڑ دوں گا اوراس کا بھی پھوڑ دوں گا۔''

''ارے .....ارے ..... ارے ..... نہیں نہیں پتا جی، آپ میراسر بے فتک مجموژ دیں، اپنانہیں مجموژیں۔ ماتا جی! کوئی بات ہے؟''

دوبُس میں کی نہیں کہوں گی تھے ہے۔ سمجھ رہی ہوں کہ تو کس طرح کا ہو گیا ہے۔'' ''اچھا..... اچھا..... اچھا..... آئے بیٹھے تو سہی۔ مجھے بتائیں میرا دوش کیا ہے؟'' مجھ سے کہتے ہیں کہ تیرے سارے خواب سیچ ہیں۔ بہت بڑا آدمی بے گا تو ایک دن۔ اب پتا جی ہیں کہ مجھے بھی ستاروں کی لکیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ ارے باباتم اپنے ستاروں کو دیکھو، مجھے میرے ستاروں کو دیکھنے دو۔''

لین ایک دن تلیارام کا پاره چڑھ گیا۔ دو پہر میں آیا تھا۔ یوی سے کہنے لگا۔
" پاربتی! کہاں ہے وہ؟"
"کیوں خیر تو ہے؟"
" آج خیر نہیں ہے بس۔"
" کیا ہوا آخر؟"

"دنہیں ہوا کچھنیں ہے۔ تو دیکھ تھک ہار گیا ہوں۔ ٹھاکر دیر سنگھ یاتر اور کو چلے گئے ہیں۔ چھ مہینے سے پہلے والسی نہیں ہوگ۔ ہمارا خرچہ کہاں سے چلے گا اب؟ کوئی پابندی تو ہے نہیں ان پر کہ ہمارا پیٹ بحر کر ہی کہیں جائیں۔ یہ پچھ کر رہا ہوتا تو بھگوان کی سوگند کوئی چتا نہیں تھی۔ بھگوان نے بھی تو دیا ایک ہی بیٹا دیا۔ گیا کہاں ہے؟''

اور یہ اتفاق کی بات بھی کہ اس وقت ککشمن گھر میں داخل ہوا تھا۔ وقت گزر جاتا تو بات ٹل جاتی محراس وقت تلیارام کو چڑھی ہوئی تھی۔ کشمن کو دیکھتے ہی بھر کیا۔ ''نام تو ہے تیراکشمن۔ پرراکشش ہے پورا.....راکشش۔''

' دکون پتائی؟ آپ مجھے نام ہتائیں۔ آپ کے سامنے آنے والے ہرراکشش کوختم کر دینامیرادھرم ہے۔''کشمن نے سینہ تانتے ہوئے کہا۔

'' تجھ سے بڑاراکشش اور کون ہے میرے لئے۔ارے جوان ہے۔دیو کا دیو ہے۔اور تیرا باپ ہے کہ دوسروں کے ہاں ککڑے تلاش کرتا مجرتا ہے۔''

'' کارے کا ہے کے کلڑے ہا تی؟ آپ مجھے بتائے۔ ہر چیز کو کلڑے کلڑے کرکے آپ کے سامنے ڈال دوں۔''

آپ كى سائے ڈال دوں۔'' ''سمجمالے اسے سمجمالے شمن كى ماں! اس سمجمالے ۔ نداق أزار ہا ہے ميرا۔'' ''برے رام ..... برے رام پتا جى! ہمں نے تو سوگند كھائى ہے كہ آپ كا خداق أزانے دالوں كواس سنسار ميں جيتا نہيں چموڑوں گا۔!ورآپ كهدرہے ہيں كہ ہمى آپ كا خداق ازا رہا ہوں؟''

منے کا آغاز کرتا ہے۔'' "تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟"

" صبح ساڑھ جار بجے اُٹھنا ہوگا۔"

"اور؟" کشمن نے روتی ہوئی آواز میں پوچھا۔

''بس میں تھے سکھاؤں گا کہ تھے کیا کرنا ہے۔''

" نمی ہے ہا جی اجیا آپ کا تھم۔" بہرحال وہ باپ کو اتنا ذکھ بھی نہیں دینا جا ہتا تھا۔ نجوم یا ستاروں سے اُسے کوئی ولچی نہیں تھی۔بس اپنے طور پر اپنی زندگی جینا جا ہتا تھا اوراس کے لئے کوششیں کررہا تھا۔

ببرحال پھر یون ہوا کہ منج ساڑھے جار ہے تلیا رام نے اُسے جگا دیا اور اُسے لے کر جھت رپین گیا۔اُس نے اُسے دو زانو بیٹنے کے لئے کہا۔ کچھ اشلوک بتائے اور کہا کہ مج کے ستارے کو دیکھتے ہوئے وہ بیاشلوک پڑھے۔ بیالیک طرح کے قرض کی ادائیگی ہے۔ تین دن تک اسے بیرکرنا ہے۔

"فعک ہے ہاجی۔"

"اس کام کے لئے تنہائی ضروری ہوتی ہے۔ میں نیچے جارہا ہوں۔ تو اس سے تک بد اشلوک پڑھتارہ جب تک کہ ستارہ ڈوب نہ جائے''

الشمن نے باپ سے وعدہ کرلیا اور اس کے بعد اُس نے ضبح کے ستارے کو دیکھا، پھر ادهرادهرد کھنے لگا۔ برابر کی جہت پرنظر پڑی تو اُسے ایک حسین مورت نظر آئی۔ بیٹلسی تھی۔سکھیا ناتھ کی دھرم پتنی ۔سکھیا ناتھ کی عمر پینیٹھ سال کی تھی اور تنگسی سترہ سال کی۔ دو سال شادى كو موئے تھے سكھيا ناتھ نے جيون بحر دولت كمائى تھى اور شادى كا خيال بى نہيں رہا تھا۔ نجانے کیا ہوا کہ تکسی کے ماتا بتانے سترہ سال کی تکسی کی شادی سکھیا ناتھ سے کر دی می اللی شکل وصورت کی بہت اچھی تھی۔ جوانی کی عمر میں ویسے بھی سب حسین ہوتے ہیں۔ تلسی کی نگاہوں میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی تھی کسی کو۔ کیکن اس وفت نجانے کیوں اُس نے لکشمن کودیکھا تو پھرا کر کھڑی ہوگئی۔ لکشمن کو بھی وہ اتنی پیاری گئی کہ وہ اُسے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے بھی دوایک بارتلس کو دیکھا تھالیکن سرسری نگاہ سے۔ اچا تک بی اُس نے دونوں ہاتھ چوڑ کر تلسی کو برنام کر دیا۔ جواب میں تلسی کی حسین مسکراہٹ نے اُس کا مواکت کیا تو لکشمن اپی جگہ سے اُٹھ کر اُس کے پاس جا پہنچا۔

كشمن نے پيار سے مسكراتے ہوئے كہا۔ بہر حال مال باپ تھے۔ محبت بھى كرتا تھا ان ہے۔ایس بات نہیں تھی۔شرارتیں طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بحری ہوئی تھیں لیکن بہر حال ماتا پتا کے سواسنسار میں اس کا بھی کون تھا؟ باپ نے کہا۔

''نو کھرے گائیں؟''

" پتاجی! آپ جو کہیں گے کرلوں گا۔ آپ کھہ کر تو دیکھیں۔"

"تو پھرمير ئے ساتھ جيوتش وڌيا سيھے"

"ارے دیا رے دیا ۔ لین آپ کا مطلب ہے کہ ستاروں سے عشق از اوں؟"

"بان .... بالكل محك بات كهي توني

" پتا جی،ایک کام کروں؟"

"بول-" تليارام نے كہا\_

''اگر میں فلمی ستاروں سے عشق لڑالوں تو؟''

"توبیٹا تھانے جائےگا۔ جوتے پڑیں گے۔بس اور پچھنیں ہوگا۔"

''احچا تو پھرآپ بتائيے، کيا کروں؟''

"میرے ساتھ ستاروں کا گیان سکھ۔ اتنا بڑا نجوی بن جا۔ اتنا بڑا کہ لوگ تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہیں۔"

"ايباكيے موسكتا ہے پتا جى؟"

"جوكرنا جاب نامنش ال سنسار من وه سب بوجاتا ب\_تو مت كر\_ من مجم ستارون كاعلم سكما تا بهون."

"اب بيكهول كا تو ياجى ناراض موجائيس كے ماياجى! كدخود ياجى نے اتا بداعلم کیوں نہیں سکھا کہ لوگ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہا کرتے۔ مگر چلئے میں نہیں كہتا۔آپ كہتى بيں ميں پائى كو ناراض كرتا ہوں۔اچھا بتائي پائى، جھے كيا كرنا ہے؟" " ویکھو، ویسے تو ستارے ساری رات نکے رہتے ہیں۔ پرسب سے پہلے جب اس علم کا آغاز ہوتا ہے تو مج کے ستارے سے ہوتا ہے۔''

"مركيارے مركيا .....آپ كا مطلب ہے كمبح كے ستارے سے ميں سيكھنا شروع

'ال-جیوتش و دیا کا بیامول ہے کہ ہر نیا انسان مبح کے ستارے سے جیوتش یا نجوم

" تو مجت برآ کے سوجایا کرو۔"

"تو اور کیا کرتی ہوں.....ا کثریمی کیا کرتی ہوں۔" "احیما اچھا ۔۔۔۔ چلوٹھیک ہے۔ اچھا ہواتم سے بات ہوگئے۔" و مرتم تہلی بارنظر آرہے ہو؟'' '' ہاں ..... پتا جی سے ستاروں کا گیان سیکھ رہا ہوں۔'' ''جیوتی جی سے ذرامیرے بارے میں تو کچھ معلوم کرو۔'' "کیا؟" ''یمی کہ میراجیون کیا ہے؟'' ''تموڑے دن رُک جاؤ۔'' "كيامطلب؟" ''میں خود جیوثی بن جاؤں گا۔ پھر تمہیں تہارے جیون کے بارے میں سب کچھ بتا ''اتنی جلدی بن جاؤ گے؟'' ''جہیں جلدی ہے؟'' د اتو اور کیا ...... "اجماخير، پمرسمي-" "روزانه آؤ کے اب حیت پر؟" " روزانه آؤل گا۔اب تو ضرور آؤل گا۔" لکھمن نے ہنتے ہوئے کہا اور تلسی بھی ہننے کی بس اتن با تنی ہوئی تعیں \_ نیچ سے سکھیا رام کی آواز سنائی دی۔ "ارے تلسی! آ جانیجے بس سورج نکلنے والا ہے۔ جاتا ہے مجھے۔" " آئی۔" تلسی نے کہااور کھٹمن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔" کل آؤ مے نا؟" " السيد السيد كون بين سيكون بين "، كاشمن في كها-تلسی چلی می اور کشمن صبح کے ڈویتے ہوئے ستارے کودیکھنے لگا۔ پھر بولا۔ " جا بھائی جا۔اب تو بھی جا۔ بلاوجہ جھے جگا رکھا ہے رات سے۔" تموڑی دریتک وہ بیٹھارہا۔ جبستارہ ڈوبا تو تلیا رام خاموثی سے دیے قدموں اوپر

چ ھاآیا یہ دیکھنے کے لئے کہ بیٹا کیا کررہا ہے۔لیکن کشمن بھی اپنی ذات میں ایک ہی تھا۔

ممنوں کے بل بیٹھ کرائس نے دونوں ہاتھ جوڑ لئے اور آئکھیں بند کرلیں۔وہ مندہی منہ

"سكميا چاچاكهان بين؟" "فيح خرائے بحررے ہیں۔" "اورثم يهال كيا كررى موتلسي؟" "لب با جی کے جیون سے بیادت ہے۔ جہت برآ کر بھوان سے این بھوش کے کئے براتھنا کرتی ہوں۔'' ''اچھا۔ کیے بعوش کی آرزو ہے تہیں؟'' کشمن نے اُس سے یو تھا۔ ددبس جوبمگوان دے دے۔' · مجگوان نے تو تنہیں بھوش دے دیا ہے۔'' "بي بحوث ب؟" تلى كے ليج ميں شكايت أمر آئي۔ "'تو پھر؟'' "زکھے ہے۔" "ارے وہ کوں؟" " تم كيا يوچمو مو كتى عمر بي ميرى؟" تلسى نے چيلى بى طاقات على شكايتوں ك سارے دفتر کھول دیئے۔" " مجموتی س.... بالی ی-" "اورتم جے جا جا کتے ہوائن کی کیا عمرے؟" "بس بول مجدلوار می پر بینما مواہے۔" " ہاں ..... تو پھراس ارتھی کوئم سورگ کہو ہے؟" "يالكل نبيس" ''نو پھر کیا کہو ہے؟'' "أرتعى-"كشمن نے كها اور تلسى بنس يردى كشمن كوأس كى بنى بہت پيارى كى تعى \_ "ما جا جا سكميا دام كسامة مى ايسي ى بنتى بو؟" "رونی موں اُس کے سامنے۔ انسی تو مجی آتی بی نہیں ہے۔ رات مجرا ایے خرافے لیت رہتے ہیں کہ بس ایک منٹ کو نینزنہ آئے۔'' ا وجعے دوست بن محے محمے۔

ارم تلسی کا پی سکھیا ناتھ ان دنوں ہوا جیران تھا۔ وہ وُ کا ندار تھا اور وُ کا نداری کرتا تھا۔
وہ تلسی کا پی سکھیا ناتھ ان دنوں ہوا جیران تھا۔ وہ وُ کا ندار تھا اور وُ کا نداری بی گزار رہی وُ کان تو میج دیر کوئی کھاتی تھی جیلے تو تلسی بس زندگی بی گزار رہی سمی کیے بھی جی کھیر پوری لمتی بھی طوہ ناتھ کی پانچوں تھی اور سر کڑا ہی میں تھا۔ کیونکہ ناشتے میں اُ ہے بھی کھیر پوری لمتی بھی طوہ پوری یا بھاتی ترکاری۔ بیساری پیڑیں اُس کی پندیدہ تھیں۔ لیکن خود بھی اپنی کی کا احساس بوری یا بھاتی ترکاری۔ بیساری پیڑیں اُس کی پندیدہ تھیں۔ لیکن خود بھی اُن کی کا احساس تھا۔ اس لئے دھرم پہنی ہے بھی کوئی فر مائش بیس کرتا تھا۔ اب بغیر فر مائش کے بی ساری فر مائش کے وہ تا کہا ہوری ہورہی تھیں تو بوا خوش تھا اور اس سوچ میں تھا کہ آخر تلسی کوان تمام باتوں کا خیال کیسے آگیا ؟ وہ اتن پی ورتا کیسے بن گئی؟

میں ہے کہ یہ کھیل ہونمی چل رہا تھا۔ کیکن ہر ڈراسے کا ڈراپ سین ضرور ہوتا ہے۔ ادھر میں یہ کہ یہ کھیل ہونمی چل رہا تھا۔ سکھیا ناتھ کو ہوی کے عمل پر تشویش کھی تو ادھر تلیا رام جرانی سے دھرم پنی سے کہتا تھا۔ "مہا گوان! میر ہو ستارے کل گئے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا بیٹا اس فرح ستاروں کے گیان میں معروف ہو جائے گا۔ بس یوں سمھولو کہ مسلم کے ستارے کا گیان ختم ہی ہونے والا ہے۔ اربے میں تو جیران رہ جاتا ہوں جب وہ مندا تدھیرے اُٹھ کے کران چھا جاتا ہوں جب وہ مندا تدھیرے اُٹھ کر اور چلا جاتا ہے اور گیان دھیان کرتا ہے۔ میں نے اپنی آئھوں سے دیکھا ہے۔ اور تم کی یعنین کرواتی خوثی ہوتی ہے جمعے پارتی کہ بیان نہیں کرسکتا۔"

ودبس، بمگوان سے یمی پرارتمنا ہے کہ نجوی بھی بے وہ ایسا بے کہ دیکھنے والے دیکھنے

ربیں۔ " ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ ایبا ہی نجوی بے گا۔ میں اُسے ایکی جیوش و دیا سکھاؤں گا کہ سنسار میں اس سے براجیوٹی کوئی نہ ہو۔"

ایک دن می جی جلدی آکی کمل گئی تو تلیا رام نے بیٹے کے بستر کی طرف دیکھا اور
اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سوچا کہ بیٹے کو مزید گیان دے۔ بیسوچ کر اوپ
چڑھا۔ اور جب زینہ طے کر کے تعوڑا سا سر اُبھارا تو الگ ہی منظر دیکھا۔ آکاش کا ستارا
پر مرتی پر اُتر آیا تھا۔ کبور کا جوڑا غناغث کر رہا تھا۔ غرغوں غنرغوں ہورہی تھی۔ تلسی اور
کاشمن چ کی منڈ بر پر بیٹے ہوئے تھے۔ درنوں اس قدرایک دوسرے کے قریب تھے جیسے
جڑے ہوئے ہوں۔ برابر میں اصلی تھی کی پوریاں اور ترکاری رکمی ہوئی تھی۔ تلیا رام کی

می اشلوک بدبدانے لگا تھا۔ تلیارام اُس کے پیچے آ کھڑا ہوا پھر بولا۔

"بیٹا آ جا ۔۔۔۔۔ یہے آ جا۔ ہل تیری ماں نے دودہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ آ جا۔ "
تلیا رام آفشمن کو اپنا کام کرتے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ بہر حال آفشمن اپنے کام بھی
معروف تھا۔ گھر بھی بھی کھانے کول رہا تھا۔ اور اُدھر ٹھاکر تو و یہے بی اُس کا عاشق تھا۔
یادام، پہتے ، دُودھ اس سے علاوہ گھانے کو بہترین تقذا۔ اور وہ بھی گھائے بھی تہیں تھا۔ تلیا
مدام کے تو فرشتوں کو بھی ہے تہیں تھا کہ اُس کا بیٹا اچھا خاصا بھیلوان بن چکا ہے اور کی
مختیاں لڑ چکا ہے اور جیت چکا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ہارنے والے
کی چینے چلاتے رہ جاتے تھے کہ آبھی دھوکے سے چت کیا گیا ہے۔ کوئی چز چبھوئی گئی
ہے ان کے بدن بھی ایس جگہ کہ وہ دکھا اور بنا بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس بات کو مانا کی نے
نہیں تھا۔

اُدھر تلسی ہے کشمن کی دوئی ہوئی اچھی چل رہی تھی۔ حقیقت بیتی کہ تلسی بھی ہرے
کردار کی عورت نہیں تھی۔ ماتا پتانے نجانے کس لا کی کے تحت چھوٹی ک لاک کی شادی اس
ہوڑھے آدی سے کر دی تھی۔ تلسی نے اسے اپنی تقدیر سجھ کر قبول کر لیا تھا۔ لیکن وہ جو اندر
تفکی ہوتی ہے وہ آسانی سے کہاں بھتی ہے۔ کہ شمن کو دیکھ کر تلسی کے اندر کی پیاس جاگ
اُٹھی تھی۔ لیکن نہ تو کشمن ہی بدکردار تھا اور نہ تلسی۔ دونوں میں گہری دوئی ہوگی تھی۔ یہ
دوئی جھپ جھپ کر طنے میں مزا دیتی ہے۔ لیکن بات دوئی سے ایک لفظ آ کے نہیں بڑھی
متی۔ دونوں دل کی با تیں کیا کرتے تھے۔ تلسی کو کشمن بہت اچھا لگتا تھا۔

اب الشمن کے لئے ایک تیمراسہارا بھی ہوگیا تھا۔ کھانے پینے میں زیردست بائد تھا۔
دن میں دس بار کھلا لیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس پرضح کے ستارے نے حرا کر دکھایا تھا۔
ایک طرف باپ خوش تھا کہ بیٹا جیرت انگیز طور پر علم نجوم سکھ رہا ہے، ڈو بے ستارے کا کمیان پورا ہو جائے تو پھراسے ستاروں کی دوسری با تھی بتائی جائیں۔ یہ ایک خاص طریقہ کمان پورا ہو جائے تو پھراسے ستاروں کی دوسری با تھی بتائی جائیں۔ یہ کوئی دلچیں کارتھا جوعلم نجوم یا جیوش میں استعمال ہوتا تھا۔ لیکن تھمن کوضح کے ستارے سے کوئی دلچیں نہیں تھی۔ اس کے خیال میں تو مج کا ستارہ تھی تھی جو نجانے کس وقت جاگ جاتی رکھیں کے لئے کھیر پوری، کمی طوہ پوری، ترکاری بھاتی تیار کرتی اور لے کرمنج می صبح او پر پہلی کے جاتی۔ اس طرح میں کو باقت کے دوالے جاتی۔ اس طرح وہ بڑے جاتی۔ اس طرح وہ بڑے کے کھلاتے اور شاید دونوں کے اندر چیس کو تسکین پینچتی۔ اس طرح وہ بڑے

چمنال تلسی ،ارے دیا رے دیا۔''

أدهرسكميا ناتھ بيوى كے بيجے برا مواتما۔

'' یوگل کھلانے تھے تلسی! تو مجھ سے ہی منہ کالا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ منع کر دیتی ما تا یا کو کنہیں کرنی شادی۔ارے وہی میچھے پڑے تھے میرے۔''

'' ریکھوسکھیا ناتھ! ہوش میں آ جاؤ۔ ورنہ ہوش دلا دول گی تہیں۔ارے کیا سمجھا ہے تم

ز جھے۔ میں بھی ذات کی برہمن ہول کوئی انچھوت، انچھات نہیں ہوں۔عزت ہم میری

بھی۔ یہ دیکھو، یہ کنیش جی کی مورتی رکھی ہے نا۔اور یہ بھوانی ما تا ہے۔ دونوں پر ہاتھ رکھ کر
سوگند کھاتی ہوں کہ میرے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تلیا رام کے بیٹے سے میری دوئی
ضرور ہو گئی ہی۔ بڑا انچھالڑ کا ہے وہ۔ بھی اُنگی کی پور سے میرے شریر کو چھوا تک نہیں ہے۔
یہ دیکھو، میرے دونوں ہاتھ بھوانی ما تا اور کنیش جی پر ہیں۔ بھسم کر دیں وہ جھے۔اندھا کر
دیں۔کوڑھی کر دیں اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ بس دوئی ہو گئی میری اُس سے۔
باتیں کرتے رہتے تھے ہم دونوں من کی۔ اور پچھ نہیں۔ اور اگر اس کے با دجود تم نے
میرے کردار پر شک کیا تو بھوانی ما تا اور کنیش جی وہی حال تمہارا کریں جومیرے جھوٹ پر
میرے کردار پر شک کیا تو بھوانی ما تا اور کنیش جی وہی حال تمہارا کریں جومیرے جھوٹ پ

روس کے جیے کیا معلوم تھا کہ ہے۔ کہ سکر رہی ہے۔ جیھے کیا معلوم تھا کہ سکہ کہ بلاوجہ جیھے بد دعائیں دے رہی ہے۔ ج ماتا، ج بھونت۔ جیھے کوئی شک نہیں ہے تمہارے کردار پر۔ جب تم نے ان دونوں کی سوگند کھا لی ہے تو میرامن بھی صاف ہو گیا ہے۔ بلاوجہ سری جیھے بد دعائیں دے رہی ہے۔ بل کہتا ہوں تو بہ کر لے تو بھی۔ اور س تلسی! کوئی نہیں مانیا اس دوئی کو تم دونوں جوان ہو۔ کیا سمجھیں؟ پاگل ہوسوچی نہیں ہو اصل بات کو سنمار میں جوکوئی بھی تمہیں اس طرح دیکھے گا شک ہی کرے گا۔ پر اب دیکھوتلیا رام کس طرح اپنے بیٹے کو برا بھلا کہ رہا تھا۔''

" إگل ہوتم سارے کے سارے۔ بس اور کیا کہوں۔"

پر حال سکھیا ناتھ بھی اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن اس طرف تلیا رام پار بتی پر برس رہا تھا۔

ر برہا۔ "دسرے کو گھر میں مت تھنے دینا۔ کہد دیا ہے بس میں نے۔سارا نشہ اتار دیا میرا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ بھوان نے میری سن لی ہے۔ اب بیٹا سامنے آئے گا۔ سب کھھ آ تکھیں چیرت اور دہشت سے پھیل گئیں ۔ سکھیا ناتھ اُس کا دوست تھا اور دونوں میں بردی چھتی تھی۔ پیشاد دونوں میں بردی چھتی تھی۔ بیمنظر تو دل دہلا دینے والا تھا۔ تلیا رام کے منہ سے لکلا۔

''اوے تیراستیا ناس! ارے تیراستیا ناس! ارے بھگوان کرے بچمے پالا مار جائے۔ یہ کیا۔۔۔۔۔ یہ کیا۔۔۔۔۔ یہ کیا ہور ہا ہے۔۔۔۔۔؟''

حیرت کی بات ہی تھی کہ اس دن سکھیا ناتھ کو بھی دھرم پٹنی پر پچھ شبہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ مجلس میں سرھیاں چڑھ شبہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ بھی سیرھیاں چڑھ آیا تھا۔ اور پھراُدھر سے اُس کی آواز اور اوھر سے تیارام کی آواز اُبھری اُلک طرف تلسی نے غزاپ سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور ادھر کھمن نے مرغے کی طرح اُنچھل کر چھلانگ لگائی تھی۔

''ارے بھگوان تیرا ناس کرے۔ ارے تو ..... ارے تو یہ کمیان دھیان کر رہا ہے؟ بھگوان تختے ڈبودے۔''

سکمیا ناتھ نے تلی کے بال پکڑ لئے تھے۔

''تو بیگل کھلا رہی ہے تو۔ ہرے ..... ہرے ..... ہرے بھیا! پوری تر کاری دیکھو ذرا۔ ہم تجھتے تھے ہمارے لئے بنتی ہے۔''

الشمن کوان باتوں سے کیا غرض تھی۔ باپ کے اوپر سے کودا تو زینوں پر آگیا اور پھر سطرح زینے نطے کئے جیسے کوئی گیند جہت سے گر پڑتی ہے۔ گدے کھا تا ہوا یہ پہنچ گیا۔اب اس کے بعد گھر میں رہنے کی کیا تک تھی؟

ادھرتلیا رام، سکھیا ناتھ سے کہ رہا تھا۔ ''ہوٹن سے کام لوسکھیا ناتھ! ہوش سے کام لو۔ شورشرابہ کرد کے تو سارا پڑوس جاگ جائے گا۔ جاؤیتے لے جاؤاسے۔ غلطی تو تم نے ہی کی ہے۔ میں نے تو جہیں پہلے ہی بتایا تھا۔''

"كے جارہا ہوں اسے تلیا رام! برگھاؤ تمبارے كھرے كے كاميرے دل براس كى فاسو تى تھى۔"

تليارام في أترآيا-أدهر سكميا ناته دهرم يتى كولي كريني كي حميا تعا-

'' کہاں گیاوہ کتیا کا جنا؟ پاریتی! نکال آھے۔بن گیا وہ جیوتی ۔۔۔۔ بن چکا نجوی ،حرام کا پلد۔ حجت پر رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ ارے دیتا رے دیتا ۔۔۔۔۔۔ ستارے کا بیا بھان! میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تو خوش تھا کہ بھگوان نے اس کے دل میں نیکی ڈال دی ہے، گیان دھیان کررہا ہے۔ مگر ساٹڈ کا ساٹڑ۔ بے چارے سکھیا تاتھ کی کمائی کھارہا تھا۔ اور وہ "ى ماراج! تا ب كرونين علوكا اكماز الجي بهت يواب-"

" ہاں۔ ہم اُس کی چیتاونی مان رہے ہیں۔ اُس کا چینے قبول کررہے ہیں تو اُدھری جانا پڑے گا۔''

"جياآب كاعم-كبعل ربي إن"

بینا ہی تو میں ذرا جواب بجواؤں گا اُسے۔ پھردیموں گا وہ کیا کہتا ہے۔ تو تیار ہے؟"

در ومہارات! آپ کا تھم ہے تو سب پھوتیار ہے۔ آپ چتا کیوں کرتے ہیں؟"

در بھوان تیرا تام بوا کرے۔ "دخی شاکر نے خوشی سے بھر پور لیج میں کہا۔

بہر حال کشمن اپنے گرو کی بوی عزت کیا کرتا تھا۔ گھر کی طرف سے اُسے اب بھی ڈر

بہر حال کشمن اپنے گرو کی بوی عزت کیا کرتا تھا۔ گھر کی طرف سے اُسے اب بھی ڈر

کی رہا تھا۔ پورا دن گھر سے باہر گزارا۔ رات کوڈرے ڈرے قدموں سے اندر داخل ہوا۔

اس دوران تلیا رام کا خصہ شعندا ہو جنا تھا۔ لیکن میچ کو جب کشمن کی آ کھ کھلی تو تلیا رام

میر چنوں کے دروازے پر بیٹیا نظر آیا۔ گشمن کو دیکھا تو بولا۔

"ادمرآجا۔"

"بى چايى-"

"بيكيانا كك رجاركما تعالوني؟"

" ترفیس با می اسکمیا ناتمد کی دهرم بنی اُوپر آ جاتی تنی ـ ب چاری بری اچھی عورت بسکوان پر یقین بے۔ آپ جس طرح بمگوان پر یقین ہے۔ آپ جس طرح بمگوان پر یقین

کرےگا۔ ہے بھگوان! ہے بھگوان! منش کی من و کامنا بھی پوری نہیں ہوتی۔' ادھر دوہری ہوگئ تھی۔ایک طرف تو سکھیا ناتھ نے تلسی کو دیکھ لیا تھا اور دوسری طرف تکیا رام نے تکشمن کو۔اس لئے تکشمن سوچ رہا تھا کہ بات بہت بگڑ جائے گی۔ بہر حال اکھاڑے بھی تھا۔ دھنی ٹھاکر نے مخبت بھری نگاہوں سے اُسے دیکھا، آگے بودھ کر اُس کی چیشانی چوی اور بولا۔

"بیٹا! زورکرنے کے بعد گھر مت چلے جانا۔ کھ بات کرنی ہے جھے تم ہے۔ بیٹھنا آ کرمیرے پاس۔"

" بی گرومہاران!" کشمن نے ادب سے کہا اور اس کے بعد کپڑے اُتار کرا کھاڑے میں اُتر گیا۔ دیکھنے کے قابل بدن تھا۔ اتا حسین، اتنا خوبصورت کہ بار ایک نگاہ اس کے بدن پر رُکے تو بننے بی نہ پائے۔ بہر حال کشمن زور کرتا رہا۔ لیکن آج طبیعت بدی اڑی اڑی کری تھی۔ اب دیکھنا ہے تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ تگیا رام جی کیا فیملہ کرتے ہیں۔ تگیا رام نے فیملہ کرلیا تھا کہ اُسے کیا کرنا ہے۔ بہر حال زور ہوتا رہا۔ گشمن کم از کم اس سلط فیملہ کرلیا تھا کہ اُسے آگے کیا کرنا ہے۔ بہر حال زور ہوتا رہا۔ گشمن کم از کم اس سلط میں بڑا پھر تیلا تھا۔ اپنے مقابل کو ایسے داؤ لگاتا کہ مقابل جمران بی رہ جاتا تھا۔ آج دھنی شمل بڑا پھر تیلا تھا۔ اپنے مقابل کو ایسے داؤ لگاتا کہ مقابل جمران بی رہ جاتا تھا۔ آج دھنی شمل بڑا پھر تیلا تھا۔ اپنے مقابل کو ایسے داؤ بھی در تھی داؤ کھی برائی ایجاد تھے۔ رام پور کا بھی در حقیقت اُس کے اپنے سکھائے ہوئے نہیں تھے بلکہ شمن کی اپنی ایجاد تھے۔ رام پور کا بیگشمن بڑا فزکار تھا۔

بہرحال سورج آہت آہت بلند ہور ہا تھا۔ اکھاڑے کا کام ختم ہوا۔ شنڈ ائی کے پیالے آگئے۔ کئے ہوئے ہوئے ہے، بادام، چاروں مغز اور نجانے کیا کیا گاڑھے دورہ ہیں۔ کوئی ڈیڑھ سے کا پیالہ ہوتا تھا جے کشمن رُکے بغیر پی جاتا تھا۔ یہ بھی اُس کی خوبی تھی۔ ورشر تھا دوسرے تو گھونٹ گھونٹ کر کے پیا کرتے تھے اورسسرے مرد لگتے ہی نہیں تھے۔ ادھر شیر تھا جو ایک ڈکار جس سب کچھ ڈکار جاتا تھا۔ دھنی ٹھاکر چار پائی ڈالے بیٹھا اپنے پھوں کی کارکردگی دیکھر ہاتھا۔ شنڈائی پینے بعد کشمن دھنی ٹھاکر کے چنوں جس آ بیٹھا۔

'' جیتا رہ بیٹا! بھگوان تجھے سنسار میں اتنا کچھ دے کہ تو جیران رہ جائے۔ اچھا اب میری بات سن۔ برابر کا گاؤں ہے نا بخشی پور؟''

"جی گرومهاراج\_"

" بخشی پور کے گروچن سنگھ کا نام سنا ہے بھی؟"

''جی مہاراج! میدانِ جنگ ہی تو ہے ہے۔ گروچن مہاراج نے چیتاونی بھیجی تھی۔ ہم آِ محے۔اکھاڑوں کی بھی ریت، بھی رواج ہوتا ہے۔''

''کون سا پٹھالائے ہوتم؟''

'' یہ کیا سوال ہوا مہاراج۔ آپ اپنا پٹھا میدان میں اتاریجے۔ چیتاونی وے ہمیں۔ ہارا بھی کوئی نہ کوئی پٹھا یہ چیتاونی قبول کرےگا۔''

'' مُعیک ہے۔ کفتی ایمانداری سے ہونی جائے۔ کوئی گربر برداشت نہیں کی جائے ''

"این گریس بلاکریہ بات کہ رہے ہیں مہاراج! اگر ہماری ایما عداری پر شک تھا تو آپ کوہمیں بلانا ہی نہیں جاہئے تھا۔"

''شک کی بات نہیں ہے دمنی ٹھاکر! میں جاہتا ہوں کہ تھیل تھیل رہے۔ دشنی نہین ، بن ،

"آپ چنا نہ کریں۔ اگر آپ کی طرف سے دوئی ربی تو ہمیں بھی آپ اپنا دوست بی م "

بیت بہر حال کرتی لعل کومیدان میں اتارا گیا اور اُس نے تنگر ہلایا اور چکر مارنے لگا۔ تکرکا بیمراکشمن نے پکڑا تھا اور بہت می آوازیں فضا میں گونجی تھیں۔ چیتاونی مان لی گئ۔ کشمن بھی ٹال تھوک کرمیدان میں آ گیا۔ کرتی لعل کے مقابلے میں ہلکا تھا۔ ریفری بخشی پور ہی کا ایک پرانا پہلوان تھا۔ اُس نے دونوں پھوں کی تلاشی لی، ہر چیز دیکھی اور بہی فن تھا الشمن کے باس۔ ریفری اُس کی اُنگل میں پروئی ہوئی وہ سوئی نہیں دکھے سکا تھا جوموقع پڑنے پر ناخن سے باہر آ جاتی تھی اور اس کے بعداسے ایک جلکے سے شو کے کے ساتھ کہیں نہ کہیں نہ کہیں فرن کردیا جاتا تھا۔ اس کی بری مشق کی تھی گشمن نے۔ بہر حال بیسارا چکر چلنا رہا۔ دونوں پہلوان اکھاڑے میں اُتر آئے۔

رق لعل نے فورا ہی ایک شاکا لگایا۔لیکن کشمن نے برج بنایا اورسیدھا ہو گیا۔ پھر
اس نے اُچھل کر پچھائی ماری اور کرتی لعل کی ٹائلوں میں دونوں پاؤں پھنا کرائے زمین
برگرایا۔ مگر کرتی لعل فورا ہی پلی کھا گیا۔ ابتداء میں بڑے اچھے داؤ چھ لگائے گئے۔ دلی
مشتی کے جتنے داؤ دونوں پہلوان جانے تھے ایک دوسرے پر آزماتے رہے۔لیکن کشمن
کی یہی خواہش تھی کہ بے شک کرتی لعل جان میں گلڑا ہے لیکن کی داؤ پر آ جائے تو اس

ر کھتے ہیں اس طرح مجھ پر بھی یقین کرلیں۔ جاؤں اوپر؟'' ''ٹائلیں توڑ دوں گاسسری کے پلنے! قدم مت رکھنا اوپر بھی۔''

تلیا رام نے تین چار دن تک سڑھیوں کی مگرانی کی۔ آٹشمن کو برا تو بہت لگا تھا۔لیکن بعد میں اُسے پتہ چلا کہ آئسی،سکھیا ناتھ سے جھٹڑا کر کے اپنے میکے چلی گئی ہے تو اُس نے بھی مبر کرلیا۔بہر حال تکسی سے دوئتی بھی تھی اور صبح کی پہلی خوراک بڑی اچھی مل جاتی تھی۔ جو گیا سوگیا، اُس کا کیا وُ کھ کرنا۔ رہی بات صبح کے ستارے کی تو مبح کے ستارے سے تو بھی اُس کی دوئتی رہی ہی نہیں تھی۔

ببرحال بيساري باتي اي جگرتميس \_گرو جي كا عم الگ چل ربا تعا\_ اور آخر كار دن اور تاریخ طے ہو گئی اور دهنی ٹھا کرنے اینے پٹھے تیار کر لئے۔ چنانچہ چودہ افراد جن میں کشمن بھی تھا، لاٹھیوں سے سلح ہو کر دھنی ٹھا کر کے ساتھ بخشی پورچل پڑے۔ آ دھی رات کے قریب بیسفرشروع کیا گیا تھا اور مبح کو بیسفر گروچن سکھے کے اکھاڑے پرختم ہوا۔علاقے كا زميندار اور دوسر ب لوگ بمي كشتي د يكھنے آئے تھے۔ وْحُول فَيُ رہے تھے۔ گروچن نے ا پنا پنھا جس کا نام کرتی لعل تھا، تیار کیا تھا۔ شیر کی طرح چوڑا سینہ، چیتے کی طرح تپلی کمر، آئکھوں سے بھوکے بھیڑئے کی سی کیفیت کا اظہار ہوتا تھا۔ ٹنڈا سر، بردی جان تھی اُس میں - لال لنگوٹ باندھے اکھاڑے میں کودتا چررہا تھا۔ ای کواشمن سے مقابلہ کرنا تھا۔ للشمن میں سب سے بری خوبی بیتی کہ اُس نے اپنا راز دار یا سائنی کسی کونہیں بنایا تھا۔ منہ سے نکل بات پرائی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کے نصلے خود کرو، ای میں بچت ہے اور ای مِي كليان - چناخچه ايك نگاه و كيم كر بى أسے اندازه ہو گيا كه مدمقابل اتنا مارے كا كه چمشى كا دودھ یادآ جائےگا۔ چنانچیز کیب نمبرسات کےعلاوہ اورکوئی چارہ نہیں تھا۔اور تر کیب نمبر سات ہمیشہ اُس کے ساتھ رہتی تھی۔اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تشمن کی ایک ایک ایجاد تھی جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ایک باریک می سوئی ناخن کے ساتھ بندھی ہوتی تھی۔لیکن اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ کھل کرگر نہ سکے۔ اور دکھائے تو ایسے کہ مدمقابل کے مرے آجائیں۔ بہرحال مصمن نے اپنا یہ ہتھیار چوکس کرلیا اور تیار ہو گیا۔ ادھر بخشی پور کا زمیندارگروچن سنگھ کے ساتھ آگے بڑھااور دھنی ٹھا کر کے سامنے پہنچ گیا۔

"کہو دھنی تھاکر! بڑی تیاریاں کر کے آئے ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے میدانِ جنگ میں رہے "

ہے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ مرکرتی لعل مجی اچھا جوان تھا۔ سی کاسیکھا ہوا۔ آستہ آستہ وو کھمن پر بھاری بڑنے لگا۔ کوئی مجیس من ہو مجے دونوں کو ایک دوسرے سے لیٹے موے۔ کوئی کی سے ہارنہیں مان رہا تھا۔تب اجا تک ہی کوئی ایسا موقع آیا کہ کھمن ایک داؤ میں پھن کیا۔اب الی صورتحال تھی کہ ایک لیے کے اندر فیصلہ ہو جانے والا تھا۔اگر

الكيمن كيريم زين عداك جاتے تو وہ بارجاتا اور ذراى لفزش كرتى لعل كومى زين چٹا سکتی تھی۔ لکشمن نے آہتہ آہتہ اپنا واہنا ہاتھ آزاد کیا، انگو مے سے اُنگل دہائی اور اس ك ساته ى بكى كى طرح ترب كربلى كما كيا سوئى كرتى الل ك بدن من أتر حى اوراس کے بعد کشمن نے أسے اسے تخصوص جھکے سے مجمع کے باہر چینک دیا۔ کی کے فرشتوں کو

مجى اعداز وبيس موسكا تعاكم بلك جيك شكيا موكيا-كرتى لعل كمندسي كى آوازنكل

اور وہ جان چور کیا۔ دوسرے لمح الشمن نے أسے كندموں سے بكر كرزمين برانا ديا۔

ريغرى نے كنتي كى اورسيدها موكيا۔ جا رول طرف شور كي حميا تھا۔ بنشي بور ك لوكوں برسكت طاری تھا۔ اتن کملی ہار ہوئی تھی ان کے آدی کی کہ کوئی شک وشید کی ہات عی جیس تھی ۔ لیکن

سب سے بدی بات کرتی اس کا وہ سرخ لکوٹ تھا جس پر اگر خون کی کوئی جدء انجری بھی

مو گ تو مجل کی موگ۔ ویے بھی دونوں پینے میں تر مورے تھے۔ کرتی لعل نے دو جار بار

اسے بدن کے اس صے پر ہاتھ رکھا جہال سوئی الر می تھی۔ اور وہ ایک وم بے قرار ہو کیا

تھا۔ بہر حال ڈھول بجنے کے اور العمن کی فتح کا اطلان کرویا میا۔ لیکن کرتی انظی کروچن کے

یاس کہنیا۔ گرو تن نے اُسے و کھتے ہوئے کہا۔

"جنتی پرلعنت ہے تیری۔ حرای کے بلے! بیددن و کھانا تھا جھے؟"

وو اراح! بھوان کی سوکند ، سوئی چھائی تی ہے ممرے۔ اور سوئی سے میں .....

"حراى!اباوربعزتى كرانا جابتا بمرى؟"

' گروجی! سوگند کھا تا ہوں آپ کی۔نشان نہیں وکو ما سکتا۔ ورنہ آپ کونشان و کھا تا۔''

''ابے تیرے نشان کی الی تیمی ۔اور بے عزتی کرے گا میری۔''

" بمگوان کی سوگندگرو جی! آپنیس مانتے تو این خود دیکتا ہوں۔" یہ کر کرتی اس سینتانے موے لکھمن کے باس آیا۔ تعمن کوأس، نے گردن سے مكرلیا اور بولا۔

المساشى دے بے سولى جمالى تقى تونے مبرے۔

المقمن نے كرتى تعل كوايك زوردار جميكا ديا اور بھرى موئى آواز مى بولا\_ "كرو جى!

كيا كهدر با ب بين ليج مهمان بي جم بخشى بورك، ورنه جس طرح اس في ميرى أردن

لین کرتی تعل نے بھینے کی طرح سر جھکا کر ایک کلو<sup>کٹی</sup>من کو ماری۔ ک<sup>ھیمن لو</sup> کھڑا کر ، پیچے منا تو دهنی شاكر ير جا برا۔ اور بس اس كے بعد جنگ چير كئے۔ پشول نے الصيال سنبال لیں اور گروچن تنکھ ہائے ہائے ہی کرتا رہ کیا۔لیکن خوب لاٹھی بازی شروع ہوگئ۔ زمیندار پیچے ہٹ گیا تھا۔ سر پھوٹے، ہاتھ اور اس کے بعد بوی مشکل سے کوئی پیدرہ من كى جنگ كے بعديہ جنگ ختم مولى - چونكه يدلوك المحيول سے سلح موكر آئے تھے اس لئے بخش پور والوں کو محیک فعاک طریقے سے زخی کر آئے اور اپنے گاؤں پہنے مجئے ۔ گروچن علم نے تحقیقات کی تو پہ چلا کہ کرتی لعل کی بات تھی تھی۔ پولیس میں ربورٹ کردی می اور پولیس نے پرچہ کا مے کے بعد چھاپ ماردیا۔ برابر کی چوکی سے اسپکٹر میرانسل تحقیقات ك لئے مقرر ہوا۔ پوليس فورس كے ساتھ وہ دهنی ٹھاكر كے اكھاڑے پہنچا اور دس بارہ افراد کور فار کر لیا۔ خود وهن شاکر کوبھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ کی نے تعظمن کا نام ممی بنایا اور میرانس تاریاں کر کے تلیا رام کے محر پہنچ میا۔اس وقت تلیارام اپنے اڈے پر بیٹا ہوا تھا۔ کچھلوگ اس سےمعلومات حاصل کررہے تھے۔اور جب السیکٹر ہیرا لعل دھنی ٹھاکر کو گرفار کرنے کے بعد معلومات حاصل کر کے پہنچا تو اُس نے تلیا رام کو دیکھا۔ تلیارام جرت سے اُمچل پڑا تھا۔

"برے میرالعل!تم؟"

''سلیا رام مباراج جی! آپ....کیالکشمن آپ بی کا بیٹا ہے؟''

''ہاں ہاں،تمہارا بعتیجاہے۔کہوکیا بات ہے؟''

"وورچ کا تھااس کے نام کا۔"

ورلهمن كے نام كا؟"

وريوليس؟"

"بإل-"

"جڪڙا کيا تعا؟"

بر ہاتھ ڈالا ہے میں اُٹھایاں ڈال کراس کی آٹھیں پھوڑ سکتا ہوں۔' وو الروجن عمر الكيابات ع؟"

"تو کیا مار دیتا؟ زہر کھلا دیتا اس سانب کے بچے کو؟ تو نے جوتر بیت کی ہے اس کی، بی سب کچھ لوٹا رہا ہے ہمیں۔''

" إن إن إن جيئم في توجعي كي كي كيا بن البين ب-"

"ارے اب کیا کریں۔ اس وقت تو نج گیا۔ پولیس پکڑنے آگئ تھی۔ بخشی پور میں مار پیٹ کر کے آیا ہے۔ سارے کے سارے پکڑے گئے۔ دھنی ٹھاکر پکڑا گیا اور اس کے عرصے بھی۔ پولیس اسے بھی پکڑنے آئی تھی۔ پر وہ تو بھگوان کی دیا تھی کہ جو انسپکڑ اُسے پکڑنے آیا تھا میں نے اس کی کنڈلی بنائی تھی اور وہ میراعقیدت مند تھا۔ چھوڑ گیا۔ پر بھیا! اب پاڑکا میرے بس کانہیں رہا ہے۔"

"جیشہ بی ایسے کام کئے ہیں اس نے۔ بے چارے سکھیا ٹاتھ کا گھر بگڑوا دیا۔ آرام ہے جیون گزار رہا تھا اپنا۔ جیت پرستاروں کا کھیل کھیلئے گیا تو سکھیا ٹاتھ کی بعدی کے چکر میں پڑ گیا۔ ارے اُوٹی ٹی ہو جاتی تو ٹاک بھی کٹ جاتی اور حقہ پانی بھی بند ہو جاتا۔ نکال دیے جاتے محلے ہے۔ ساری بنی بنائی عزت خاک میں مل جاتی۔ ارے سوچ پارتی، اس کے بارے میں سوچ۔"

اور دونوں میاں بیوی نجانے کتنی دیر سر پکڑے بیٹے رہے تھے۔ بہت پریشان تھے دونوں میاں بارام اُنچل پڑا۔

" پارتی! ایک بات آئی ہے میرے من میں۔"

"<sup>د</sup> کیا.....?"

''ائے متحرا کیوں نہ بیج دیں۔''

''دمتھ ا؟''

" ہاں۔ پنڈت گردھاری لعل کے پاس۔ پنڈت جی متھراکے بڑے جو تی ہیں۔ بڑے دھر ماتما ہیں۔ ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ میں خود لے کر جاؤں گا اسے۔ ہاتھ پاؤں جوڑوں گا ان کے۔ کہوں گا کہ پنڈت جی! کچھ گیان دھیان دے دیں اسے۔ کما ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی اولا سمجھیں۔"

"مان لیں سے پندت جی؟"

''وو بی بیلوگ دهنی تھا کر کے ساتھ بخشی پور میں دنگا کر کے آئے ہیں۔'' ''مگر ککشمن کا دهنی ٹھا کر یا بخشی پور سے کیا تعلق؟'' ''سنا ہے اس کی کشتی ہوئی تھی وہاں۔'' ''سنا ہے اس کی کشتی ہوئی تھی وہاں۔'' ''کشمن کی؟''

"بإل"

''ارے بھیا ہیرالعل! کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟'' ...

"لليارام مهاراج جي! آپ مجھ بتائية ، تفصيل كيا ہے؟"

''بھیا! میرابیٹا تو جیوتش و دیا سکھ رہا ہے۔ صبح سے لے کرشام تک میرے ساتھ رہتا ہے۔ ستاروں کی و دیا دے رہا ہوں اسے۔ بھلا پہلوانی سے اس کا کیاتھ لی ؟''

ہیرالعل پہلے ہیڈ کانشیبل تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہی تلیا رام کے پاس نکل آیا تھا اور اپنے بارے میں پوچھا تھا۔ تلیا رام نے آسے بتایا تھا کہ بہت جلد اس کے ہماگ کھلنے والے ہیں۔ وہ ایک جاپ کریں گے اور ہیرالعل پولیس افسر بن جائے گا۔ ہیرالعل پولیس افسر بن کی تھا تھا۔ اس نے کیا تھا اور انسکٹر کے عہدے تک پہنچ کیا تھا۔ تلیا رام سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ اس نے تلیا رام کے کان کے پاس کہا۔

" مہاراج! آپ تو میرے گرد ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اس میں ملوث نہیں تھا تو میں چپ چاپ پر چ سے اس کا نام نکا لے دیتا ہوں۔"

''بھیا!ایہا بی کرو۔وہ تو بڑااچھالڑ کا ہے۔''

''آپ چینانه کریں۔ مجھیں اس کا نام اس جمگڑے سے ختم ہو گیا۔''

انسپٹر تو چلا کیا لیکن تلیا رام تے تحقیقات شروع کر دیں تو پہ چلا کہ تشمن با قاعدہ دھنی مفاکر کے اکھاڑے جاتا ہے۔ زور کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ تلیا رام سر پکڑ کر بیٹے گیا تھا۔

''من رہی ہے بھا گوان! ارے ہم تو بالکل اُلُو کے پٹھے ہیں۔سنسار کے بارے میں ہمیں کچے نہیں معلوم۔ ہمارا بیٹا ہمارا باپ ہے۔ ارے دیّا رے دیّا کتنے روپ ہیں اس سور کی اولاد کے۔ سنا دھنی ٹھا کر کے اکھاڑے کا پہلوان ہے بید۔کشتیاں لڑنے جاتا ہے۔ مارا ماری کرتا ہے۔ پاربتی! کیا کھا کر جنا تھا تونے اسے؟''

"من نے کیا کھا کر جنا تھا۔تم نے بی پروان چڑ مایا ہے۔"

" فیک ہے ماتا جی! آپ کہتی ہیں تو جلا جاتا ہوں۔" ان تو خوشی سے داوانی مو تی تھی۔اُس نے پندت جی پر رُعب مارتے ہوئے کہا۔ " تلیارام جی ا آخر ہے تو میرابیا نا۔ تیار کرلیا میں نے اُسے مقمر اجانے کے لئے۔" " يج كهرى بورى بورى الميارام فخش موكركما-"ان کی کهدری موں۔" "نو پر میک ہے۔ تیاریاں کر۔" تلیا رام کی آنکھوں میں بیٹے کے سنہرے معتبل کے خواب ناچ ككے تھ .....!

**0....0** 

"ارے ابھی تک تو عزت بنی ہوئی ہے۔آ کے لگ رہا ہے اولا د کے ہاتھوں مجر جائے گی۔ونت سے پہلے ہی کچھشنجل جائے تو زیادہ اچھاہے۔''

"جييا آپ پندکرين"

"بن توبات كرأس ہے۔"

یاریتی نے تعمن سے بات کی۔

''للشمن بیٹا! ایک بات کھوں تھھ سے۔ مان لے گا؟''

" کیبے ماتا جی!"

'' تیرے پا کا خیال ہے کہ تھے تھر اہمجوا دیا جائے۔'' لكمن كمانا كمات أحمل يزار "متحرا؟"

''وہاں پنڈت گردھاری معل ہیں۔ جو بڑے مانے ہوئے جوکش ہیں۔ تیرے پائی کا خیال ہے کہ گردھاری لال تھے بہت کچھ سکھادیں مے۔''

رام ہورجیسی بھی جگہتی اس کا اپنا ایک مزاج تھا، اپنی ایک زندگی تھی۔لیکن کشمن نے متحرا کے بارے میں بہت کچھن رکھا تھا۔ جمنا کنارے مندروں کا کھیت اور جمنا گھاٹ پر نہانے والی کو پیاں۔ ایک دوست آیا تھا، بہت دن پہلے کی بات ہے۔ بندراون، مقمرا، بنارس ساری جگہوں پر ہوکرآیا تھا۔متمراک بڑی تعریف کی تمی اُس نے۔ کہنے لگا۔

و دمتم اهل بندر بين، مندر بين اور ديوداسيان بين-"

بندر، مندر اور دابوداسیول کے تذکرے اس دوست نے اس انداز میں کئے تھے کہ المشمن ہفتوں وہاں کےخواب دیکتا رہا تھا۔ اور پھردل مسوس کررہ کیا تھا۔ بھلا اُس کے متمرا جانے کی کیامخبائش تھی؟ اب جو بیٹی تو دل خوثی سے أجھل کرحلق میں آ حمیا لیکن مال باب كا مزاج جانبا تفارسوكماسا منه بناكر بولا \_

ا و حمیس کیے چھوڑوں گا ما تا جی؟''

" لے بیٹا! میان دھیان حاصل کرنے کے لئے تو سنسار کے دوسرے کونے تک بھی جانا پرتا ہے۔ محمرا کا تورام پور سے فاصلہ ہی کتنا ہے۔ جبمن جاہے آ جایا کرنا۔ پنڈت گردھاری تعل کا نام میں نے بھی سا ہے۔ پچھ سکھ لو کے تو جیون بن جائے گا۔''

"ار حلیا! تو کیے آگیا میرے بھیا! رام پور نے کیے چھوڑ دیا تجھے؟"

"بس پنڈت ہی آرام سے بیٹے۔ تیرے آرام کا بندوبت کے دیتا ہوں۔ یہ من ہے تا استرابکا ایتے۔ اس بیٹے۔ برابیٹا؟ بڑا سندرلکا بیتو۔ برے عرصے نے بعد دیکھا ہے میں نے۔ وہی ہے نا؟"

"آرام کا دائی ہے۔" تلیا رام نے کہا، پھر کشمن سے بولا۔" پاؤں چھو پنڈت گردھاری تعل کے۔ ابھی تو تجھے اندازہ ہوگا کہ یہ کیا چڑ ہیں۔"

"جیتا رہ بیٹا! جیتا رہ۔ ہیٹھو۔۔۔" پھر نوکر سے بولے۔" ارے کوئی جل پائی لاؤ بھی۔ دران کے آرام کا بندوبت کرو۔ ہمارے ہاں رام پور کے تلیا رام آئے ہیں۔"

"دیمن نہیں زکوں گا۔ یہ زک گا آپ کے ہیں گروھاری تعل مہارات۔"

"کیوں تھے کہاں جانا ہے بھی؟"

"میں تر رام ہی روائی ماؤں گا، شام کی گاڑی سے۔ ساڑھے جار کے چاتی ہے۔

"دمین نہیں زرام ہی روائی ماؤں گا، شام کی گاڑی سے۔ ساڑھے جار کے چاتی ہے۔

"دمین نہیں دوام میں دوائی ماؤں گا، شام کی گاڑی سے۔ ساڑھے جار کے چاتی ہے۔

"دمین تر رام ہی روائی ماؤں گا، شام کی گاڑی سے۔ ساڑھے جار کے چاتی ہے۔

"دمین دوام ہی روائی ماؤں گا، شام کی گاڑی سے۔ ساڑھے جار کے چاتی ہے۔

"دمین تر رام ہی روائی ماؤں گا، شام کی گاڑی سے۔ ساڑھے جار کے چاتی ہے۔

''میں تو رام پور واپس جاؤں گا، شام کی گاڑی سے۔ ساڑھے چار بجے چلتی ہے۔ معلوم کر کے آیا ہوں۔''

"البي جلدي كياريري ہے؟"

''بس کمریار چپوژ آیا ہوں۔اے آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں پیڈت کی!'' ''میں سمجھانہیں؟''

"آپ کی سیوا میں دینے آیا ہوں۔ آپ کا داس رہے گا۔ آپ کے جوتے سید مے کرے گا۔ آپ کے جوتے سید مے کرے گا۔ آپ سے ستاروں کاعلم سکھے گا۔ بڑا مان لے کرآیا ہوں آپ کے پاس-میرے بیج کوکسی قابل بنا دیجئے۔''

\* ''ارے بابا ستاروں کا کھیل ہی سکھانا تھا تو تھے سے اچھا اور کون ہوسکتا ہے؟'' پنڈت کردھاری لھل نے اکساری سے کہا۔

"مجھے اچھے آپ ہیں پنڈت جی! انکار نہ کریں۔ ہاتھ رکھ دیں اس کے سر پر اپنا۔" "تو نے کہددیا کافی ہے تلیا رام! ہاتھ تو جارا ہے جی اس کے سر پر۔اس سے بات کر

> ''جی پنڈت بی مہاراج۔ بول بھئی اپنے مندے۔'' '' آپ کی سیوا میں روکر بچھ سیکہ جاؤں گا پنڈت بی! بڑی خوثی ہوگی۔''

آخرکارریل کاسفرختم ہوگیا۔ تلیا رام بی الشمن کو لے کر متحراک ریلوے اشیش پر اُتر گئے۔ پھر دہاں سے تا تکہ کر کے وہ پچھلے محلے پہنچ جہاں گردھاری لعل رہتے تھے۔ اس علاقے کا نام بی پچھلا محلہ تعارمتحراکی شام بی نرائی تھی۔ ہرطرف یا تریوں کے فول کے غول نظر آتے تھے۔ ایک جگہ پچھلے محلے سے گزرتے ہوئے بلندی پر ایک تاریخی مجد رکیعمی۔مغلوں کے دورکی بنی ہوئی تھی اور ہندوستان بھر میں اپنی انوکھی روایات کی حامل متعی۔ اس کے گنبدآسان کی بلندیوں کوچھورہے تھے۔ وہاں سے تعورے فاصلے پر پچھلامحلہ تھا۔ پیڈت گردھاری لعل کے دروازے پر رُک کر تلیا رام نے تا تلے والے کو پیسے دیے۔ پھر دروازہ بجیایا تو ایک ملازم تم کے آدی نے دروازہ کھول کر کہا۔

بلی منهاران ۱ دوم بر معاصر ب

دو مردهاري لعل جي سے ملتا ہے۔

"شام کو پانچ بجے کے بعدا سمان کرتے ہیں۔ آپ پانچ بج آجائے۔"
"ارے بھائی! ہم رام پورے آئے ہیں۔ ان کے ملنے والے ہیں۔ د کھونہیں رہے ہمارے پاس سامان ہے۔ جاؤ خبر دوانہیں کہ رام پورے تلیا رام آیا ہے۔"

" بی مہاران ! آپ اندر آجائے۔ بیٹھک میں بیٹھے، میں خرد تا ہوں۔ المازم نے آلیا رام کے ہاتھ سے سامان پکڑا اور آئیں دروازے سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ برابر میں بی بیٹھک می ہوئی تھی۔ اس کے آگے صحن تعارض سے آگے ایک وسیع وعریض دالان تعا جہاں تخت بچھا ہوا تعا۔ پیڈت گردھاری لعل پانچ بجے کے بعد بیس بیٹھتے تھے۔ لوگ آجایا کرتے تھے۔ ستاروں کی ہاتیں ہوتی تھیں، ریمائیں دیکھی جاتی تھیں، کڈلیاں نکالی جاتی تھیں۔ بدی مشہور شخصیت تھی پیڈت گردھاری لعل جی کے۔

ببرحال ملازم نے جاکر اطلاع دی تو تھوڑی ہی ریر کے بعد پنڈت جی خود باہر نکل آئے اور تمیارام کود کھ کرجیرت اور خوش سے بولے۔

يكتي سرم بركاتي"

عتی ہے میرے لئے۔'' ''گویاتم خود جوتش و دیا سکھنے میں دلچیسی رکھتے ہو۔''

"بہت زیادہ۔ ظاہر ہے اس کا کھایا ہے۔ جیون جریبی کمائی میری رگول میں خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ اس سے دلچیسی ندر کھول گا تو چرکس سے رکھول گا؟"

'' بھگوان سکھی رکھے تنہیں۔ بڑی اچھی با تیں کر لیتے ہو۔ ویسے بھی تنہارے عمل اچھے ہیں صبح کس وقت جاگ جاتے ہو؟''

"ساڑھے جار بج مہاراج۔"

''اتنی جلدی کیوں؟''

''بس صبح کا سہانا سے بہت دکش لگتا ہے۔من چاہتا ہے کہ کسی ویرانے ہیں بیٹھ کر بھوانی ماں کی بوجا کروں۔''

' دسکھی رہو۔۔۔۔۔۔کھی رہو۔ بڑے نیک وچار ہیں تہارے۔ پچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلاتے ہو بدن کی سیوا کے لئے؟''

''جی مہاراج! پہلے وہی کرتا ہوں۔ ہمیشہ کا عادی ہوں۔''

"اوراس کے بعد؟"

''مجوانی ماں کی پوجا۔''

" بھگوان نے چاہا تو ایک دن سنسار میں تمہارا نام ستاروں ہی کی طرح چکے گا۔ دیکھو مبح کا آغاز ہوتا ہے۔ مبح کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہیں سے جوتش ودیا کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ علم نجوم یونان سے زیادہ کہیں نہیں تھااور یونانیوں ہی نے اس سلسلے میں آغاز کیا ہے۔ کہتے ہیں صبح کے ستارے کی نظر جس پرسیدھی ہوجائے، سارے ستارے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چنا نچتم ساڑھے چار بج جب اٹھوتو ایک آ دھے کھنے مبح کے ستارے پر نگاہ جماؤ اور اس کے بعدائے دوسرے کام کرو۔"

"جي مهاراج-"

اوراس کے بعد پنڈت گردھاری معل نے دیکھا کہ شک کشمن کی نگاہ ستارے برجی ہوئی تھی اور جب وہ ڈوب جاتا تھا تو وہ اپنے دوسرے عمل کرتا تھا۔ معمولی بات نہیں تھی۔ بڑی ہمت کا نو جوان تھا۔ جس مقصد کے لئے آیا تھا اس کے لئے جلد بازی نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ باپ نے بڑے اعماد کے ساتھ یہاں بھیجا ہے۔ متھر اکواگر قریب سے دیکھنا ہے تو '' کھیک ہے بیٹا! کوئی بات نہیں ہے۔میرے پاس رہ۔جو کچھ جھے آتا ہے بھگوان نے چاہا تو تیجے سکھا دوں گا اگرخود تیرے اندراگن ہوئی تو۔''

"لکن تو میرے دل میں بڑی ہے پنڈت جی!" کشمن نے کہا۔

ببرحال خاطر مدارت ہوئی۔ تھر اکودیکھنے کا خیال دل گدگدا رہا تھا۔ جودو چار مناظر دیکھے تھے انہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ تھر ایاتریوں کی جنت ہے۔ جمنا کنارے کیا ہے کہاندں کی شکل میں تو من رکھا تھا، دیکھنا پہلی بارتھا۔ غرض یہ کہ پنڈت گردھاری لعل کے گرافشمن کواپنے رہنے کی جگدل گئی۔ چالاک تو بے پناہ تھا، اپنے طرزِ عمل سے بیٹا بت کر دینا چاہتا تھا کہ دنیا کا سب سے سعادت مند انسان ہے۔ اصل کن تو بعد میں ہی کھلنے تھے۔ ویسے سب سے بڑی خوبی اُس کے اندر یہ تھی کہ نظر بازنہیں تھا۔ دل میں گناہ نہیں محمد میں اُن جہا۔ لیکن گھروں کو گھر سجھنا جانتا تھا۔ پنڈت رکھتا تھا۔ شرارتیں اپنی جگہ، تفریح این جگہ۔ لیکن گھروں کو گھر سجھنا جانتا تھا۔ پنڈت گردھاری لعل کے گھر میں کون کون ہے اُسے اس کی کوئی پرداہ نہیں تھی۔

تلیا رام والیس چلاگیا تھا۔ پنڈت گردھاری لعل نے اُس کی دو تین دن تک خوب فاطر مدارت کی۔ اس کے علاوہ وہ گہری نگاہوں ہے اس کا جائزہ بھی لے رہے تھے۔ می مندا ندھیرے اُٹھنے کا تو عادی تھا البتہ اکھاڑے پرنہیں جا رہا تھا۔ اس لئے بدن ٹو ٹا تھا۔ پھر بھی تھوڑے سے ڈیٹھ اور تھوڑی ہی بیٹھیس لگا لیتا اور اس کے بعد پوجا ہیں مصروف ہو جا تا۔ جانتا تھا کہ پنڈت گردھاری لعل جی خہبی آ دمی ہیں، پوجا پاٹ بڑی پند کرتے ہوں گے۔ اور ادھر پنڈت گردھاری لعل جی بھی اُسے پر کھتے ہیں مصروف تھے۔ اُس کی جان تو وکھ بی چکے تھے۔ مردانہ حن و جمال کا شاہکار تھا وہ۔ اور پنڈت بی میں یہ کمزوری تھی کہ اچھی شکل وصورت کی لڑکیاں لڑکے انہیں بہت پند آتے تھے اور خاص طور سے وہ ان کی جانب متوجہ ہوا کرتے تھے۔ اور جانب کے اس لڑکے ورزش کرتے دیکھ کر اس کے بعد عبادت کرتے دیکھ کر پنڈت بی خوش ہوتے تھے۔ ور جب خبی چپکے اُس کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ اور جب انہیں یہ اظمینان ہوگیا کہلڑکا واقعی اچھا ہے اور اس کے اندرکوئی الی و کسی بات نہیں جب انہیں یہ اطمینان ہوگیا کہلڑکا واقعی اچھا ہے اور اس کے اندرکوئی الی و کسی بات نہیں ہے تو چوتھے دن انہوں نے اسے اپن ہا لیا۔

'' ہاں بھائی،مہمان داری تو ہوئی ختم۔تمہارا ہے ہا جی اس لئے شہیں یہاں چھوڑ گئے میں کہتم جوتش و دیاسیکھو۔اب بیہ بتاؤ تمہارا اپنا کیا ارادہ ہے؟''

"مہاراج! آپ سے اگر کچھ حاصل ہو جائے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو

''ہاں روزاند۔'' ''کک۔۔۔۔۔کہاں؟ حجمت پر بیٹھ کر؟'' ''کیا۔۔۔۔۔؟''

"مم .....میرا مطلب برابر میں گھر بھی ہوں گے۔" "پیز نہیں کیا بک رہے ہو۔وہ حیت پر نہیں صحن میں ہوتا ہے۔" "آپ کے بچے کتنے ہیں گردھاری تعل مہاراج؟"

"كسك محت موتم كيا؟"

" " بہیں میرا مطلب ہے ایسے ہی۔"

'' تین بچے ہیں میرے۔ دو بیٹے ایک بٹی۔ بٹی سب سے چھوٹی ہے۔ ابھی اس کی عمر چھسال ہے۔''

"باقى دو بينے بين؟"

"بال-"

'' تھیک ہے۔ آج جنم آئی ہے تا۔ آپ کے ساتھ مندر جاؤں گا۔'' تلیارام کے دل کو تسلی ہوگئی۔ سکھیا ناتھ کی ہوی ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ دونوں کے درمیان لمبا جھڑا چل گیا تھا اور یہ جھڑا جس کا علم تلیا رام کو تھا کہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ بہر حال شام کو تیاریاں ہوئیں۔ جیٹے کے چہرے پر کچھ اور تکھار آگیا تھا۔ آخر پندرہ دن کی عبادت و ریاضت تھی۔ کسی اُلٹے سیدھے جھڑے کے بغیر کھا ٹی تو اتنا لیا تھا کہ اب ضرورت نہیں ریاضت تھی۔ کسی اُلٹے سیدھے جھڑے کے بغیر کھا ٹی تو اتنا لیا تھا کہ اب ضرورت نہیں محسوں ہوتی تھی۔ لیکن سے بات بھی اُس نے دل میں طے کر لی تھی کہ یہاں بھی اپنا کوئی نہ کوئی ٹھائے تھا گہ الیک کوئی بات نہیں ہے۔

بہر حال شام کو وہ لوگ ہوئے مندر چل ہڑئے۔ بوئے مندر کے سامنے جیسے پوری ونیا امنڈ آئی تھی۔ جنم آشکی کا تہوار تھا۔ صرف ای بڑے مندر بیں آج کی پوجا ہوا کرتی تھی اور سارے یاتری اور پوجا یائ کرنے والے مندر بیں ہی جمع ہوجاتے تھے۔ اس وقت مندر بیں ہی جمع ہوجاتے تھے۔ اس وقت مندر بیس میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی لیکن پنڈت گردھاری لعل کا ابنا ایک باعزت مقام تھا۔ چنانچہ انہیں جگہ دی گئے۔ پوجا پائ کے لئے بڑے انظامات کئے گئے تھے۔ مندروشی کا مندر بنا ہوا تھا۔ کہانیاں بیا الکھمن نے مقر ایس جمنا کے کنارے مندروں کا بیشہر آباد دیکھا۔ کہانیاں بالکھی جس جس نے بھی جو کچھ کہا تھا اس کے بارے بیس ٹھیک کہا تھا۔

تھوڑا ساصر کرنا ضروری ہوگا۔ پھر پنڈت جی نے خود بی قدم آگے ہو ھائے۔ کہنے گئے۔
''بیٹا! کل جنم آئی ہے۔ جنم آئی کے تہوار پر مندروں میں پوجا ہوتی ہے۔ تہہیں آئے
پندرہ سولہ دن گزر گئے، گھر سے باہر بی نہیں نکلے ہو۔ میں آج شام کو تہہیں ہوے مندر لے
جاؤں گا۔ جے راج مندر ہوا مہان ہے۔ جمنا کے کنارے کا سب سے بوا مندر ہے۔ جنم
آئی کی پوجاو ہیں ہوتی ہے۔ باتی مندرآج کے دن خالی ہوتے ہیں۔''

"جی گرومہاراج! جیا آپ پیند کریں۔" کشمن نے کہا آور گردھاری لعل مہاراج تیاریاں کرنے گئے۔ کشمن دل ہی دل میں مسرار ہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ گرو جی مہاراج! میں نے بھی آپ کواپنے چنوں میں نہ جھکا لیا تو میرا نام کشمن نہیں ہے۔ آخررام پور کا کشمن ہوں۔ کی معمولی آدمی ہے آپ کا واسط نہیں پڑا۔ آپ خود ہی میرے پاجی سے میری تعریفیں نہیں کریں گے تو پھرکون کرےگا؟

اور ا تفاق کی بات بیتھی کہ تلیا رام بھی اس شام کو پہنچ گیا۔ بیٹے کو دیکھنے کی خواہش بھی دل میں تھی اور جنم آشکی کے تہوار میں بھی حصہ لینا چاہتا تھا۔ دونوں بوڑھے آپس میں ملے تو • تلیا رام نے کہا۔

وو كروجي مهاراج! براي فكريس تعامي تو"

ووكيسى فكر ..... كيا هوا بمائى ؟ "

' دنہیں، مطلب یہ کہ شمن کے سلیلے میں اُلجھا ہوا تھا کہ پیدنہیں اس نے بہاں رہ کر کیا گل کھلائے ہوں۔''

''ارے ارے کیسی زبان میں باتیں کرتے ہو۔ مبار کباد دیتا ہوں۔ بھگوان نے بیٹا نہیں ہیرادیا ہے سہیں۔''

"این ....؟" تلیارام کامند چرت سے کمل میا۔

" ہاں۔ اپ بینے سے واقف نہیں ہو۔ ایبا عبادت گزار بچہ ایبا اصولوں کا پابندلڑکا میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا۔ ارے آج کل کے یہ جوان تو دن کو دس دس بجے تک کتے کی طرح گھر کے بستر پرائیٹے رہتے ہیں۔ میں نے اسے مج کے ستارے کا گیان سکھایا ہے۔ وہ ایک دن بھی اس گیان سے عافل نہیں ہوا۔ اس کے بعد کثر ت کرتا ہے، پھر بھوائی کی پوجا کرتا ہے، پھر بھوائی کی پوجا کرتا ہے۔ اس کے بعد کھاتا پیتا ہے۔ وہ اس کے بعد کھاتا پیتا ہے۔ وہ اس کے بعد کھاتا پیتا ہے۔ وہ اس کے بعد کھی ستارے کوروزانہ ہو جتا ہے وہ؟"

''ٹھیک ہوں پتا جی! لیکن ..... بیہ .... بیکون می جگہ ہے؟''

'' ہے بھگوان، ہے رام، ہے بھگوان، ہے رام۔'' وہ فخص چھتری مہاراج کے چرنوں میں جا پڑااور چھتری مہاراج نے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

سی بہت ''جا۔اب پیٹھیک ہے۔ جب من چاہے اسے گھر لے جانا۔لیکن اشکی پوجامیں شریک رہے تو بڑی اچھی بات ہے۔''

'چند ہی کموں کے بعد وہ نیم مُردہ فخص بھی اُٹھ کر بیٹھ گیا اور اُس نے چھتری مہاراج کے قدموں کوچھوتے ہوئے کہا۔

'' جھے پورا وشواش تھا مہاراج کہ آپ کے چرنوں میں پہنچوں گا تو میری مشکل عل ہو ھائے گی۔''

۔ ۔ ۔ ۔ اس طرح کے چار پانچ واقعات تھے جنہوں نے کشمن کو مششدر کر دیا تھا۔ ادھر تلیا رام اور گروگر دھاری تعلیٰ جس بہت زیادہ متاثر تھے۔ جب بیاوگ وہاں سے واپس آئے تو چستری مہاراج کی باتیں ہی ہورہی تھیں۔

"" متھر اپر سابیہ ہے ان کا۔ ہندوستان کے کونے کونے سے ضرورت مندآتے ہیں اور ٹھیک ہوکر جاتے ہیں۔ بس سیجھ لو کہ کتنی ہی مشکل کا شکار ہوکوئی، ایک بار مہاویر جی کے پاس پہنچ جائے بس مزے ہی مزے ہوتے ہیں۔"

جنم اشکی کی پوجا تین دن تک ہوتی تھی۔ تلیا رام نے دوسرے ہی دن کہا۔ ''میں تینوں دن شریک نہیں رہ سکوں گا مہاراج! بس آپ کے چرنوں میں آنا تھا۔ دیوی پوجا بھی ہوگئی۔ واپس جارہا ہوں۔ آپ سے بین کرخوشی ہوئی کہ میرابیٹا آپ کے ساتھ بڑااچھا سے گزار رہا ہے۔''

''ہاں پیخود بہت اچھالڑ کا ہے۔''

دوسرے دن بھی ہوئے مندر میں ہوجا ہوئی اور تیسرے دن بھی۔ تیسرے دن رات کو مندر میں دیوداسیوں کا رقص ہوا اور بیر رقص کشمن کے لئے براہی دکش تھا۔ ایساحسین منظر تو اُس نے جیون میں پہلی بار دیکھا تھا۔ دوست کی کہی ہوئی ہر بات ٹھیک ثابت ہورہی تھی۔ گردھاری لعل کوکسی بھی قتم کی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ گردھاری لعل ہی کی وجہ ہے تھر امیں اسے ایک باعزت مقام حاصل تھا۔ بہرحال دیوداسیوں کا رقص اس کے لئے بہت ہی دکشی کا باعث تھا۔ اب اُسے اس

لکشمن نے بظاہر سادہ نگاہوں ہے اس جگہ کودیکھا تھا۔لیکن اُس نے ایک ہی نظریمی بھانپ لیا تھا کہ قابل وید جگہ ہے۔اب گردھاری لعل کے گھر پر کافی دن گزار لئے تھے۔ گویامتھر امیں اپنے قدم جمالئے تھے۔ چنانچہ وہاں سے قدم باہر نکالنا ضروری تھا۔

آخر کار پوجا کا آغاز ہوا۔ ایک لمبی چوڑی شخصیت جس کے نچلے بدن پر دھوتی بندھی ہوئی تھے۔ ہوئی تھے۔ ہوئی تھے۔ ہوئی تھی۔ او پری بدن بے لباس تھا۔ بہت سے سفید دھاگے گردن میں پڑئے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ مندر کے سب سے بڑے پجاری مہاویر چھتری ہیں۔ یہ بڑے پہنچ ہوئے دھر ماتما تھے اور ان کا گیان دھیان بہت بڑا تھا۔ بہت کم در شن دیا کرتے تھے لیکن در شن دیتے تھے تو بہت سے لوگوں کے کام بن جاتے تھے۔

، بہرحال جنم اسمَی کی بوجا ہوئی۔اس کے بعد ضرورت مندوہاں پہنچے۔ایک نوجوان لڑکی کولایا گیا جو کہیں باہر سے آئی تھی۔ اچھی شکل وصورت کی مالک تھی۔لیکن حلیہ بری طرح بگاڑ رکھا تھا۔ بالوں میں مٹی اور گرد اٹی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں وحشت کا بسیرا تھا، لباس جگہ جگہ سے نوچ دیا گیا تھا۔ دوا لیے آ دمی اُسے سنجال کرلائے تھے جوشکل وصورت سے ہی<sup>۔</sup> یڑھے کھے اور بڑے آدمی معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے لڑی کومہاویر مہاراج کے سامنے پیش کیا۔مہاویرمہاراج نے اُسے دیکھا، دونوں ہاتھ فضامیں بلند کئے، سامنے رکھے ہوئے مٹی کے برتن میں ہاتھ ڈالے اور دونوں ہاتھ لڑکی کے چہرے ہر پھیر دیئے اور اس کے بعد ا پناانگو چھاا تار کرلڑ کی کے سر پر ڈال دیا۔اس وفت گردھاری لعل، تلیا رام اور کشمن ان کے بالکل قریب موجود تھے۔ پھر چند ہی کموں کے بعد ایک ادھیر عمر آ دمی کو پکھ لوگ ہاتھوں پر اٹھائے مہاور چھتری مہاراج کے سامنے پنچے اور انہوں نے اسے زمین برلٹا دیا۔ وہ حفص بالكل نيم مُرده كيفيت ميں تھا۔ چھترى مہاراج نے اپنى بڑى بڑى آئھوں ہے اُسے ديكھا۔ ویکھتے رہے۔ پھرایک ہاتھ سیدھا کیا اور آسان کی جانب اٹھا دیا۔ اس کے بعد اس ہاتھ کو انہوں نے اس مخص کے سینے پرر کھ دیا اور سید ھے ہو گئے۔ ادھر کچھ بی کموں بعد لڑکی نے خودایے چبرے سے انگو چھا اتارا اور حیران نگاہوں سے إدهر أدهر دیکھنے گی۔ پھراس کے منهے آوازنگل۔

''میں کہاں ہوں؟''

دد کیسی حالت ہے بین؟ "لوکی کے ساتھ آئے ہوئے ایک آدی نے خوشی سے بھری آ آواز میں یو چھا۔

نظر آتا تھا۔ قرب و جوار میں درخت مھیلے ہوئے تھے اور ان درختوں پر بندروں کی بہتات تمی متحراکے بندر سیح معنوں میں جمنا کے کنارے مندروں کے آس باس نظر آئتے ہیں۔ مے یہ بندر کی کونقصان نہیں پیچاتے۔ یاتری آتے میں اور انہیں خوب کالے ہیں۔ ہو ان کا درجہ دیا جاتا ہے انہیں اور بندروں کو ہاتھ لگاتا بھی گناہ سمجما جاتا ہے ؛ بھوانی مندر سک جنا کے کنارے جن مندروں سے گزر کرآٹا پڑا تھا وہ بھی بری داکشی کے حامل تھے۔ یہاں جکہ جکہ کھاٹ ہے ہوئے تھے اور جب مہلی مج چارساڑھے چار بج کے قریب لکھمن بھوانی مندر کی جانب آ مے بڑھا تو راہتے میں اُس نے عجیب وغریب مناظر دیکھے۔ بید دیو کنیائیں تھیں جو عورتوں کے گھاٹ پرنہا رہی تھیں۔کوئی بندش نہیں تھی۔لکشمن نے محسوس کیا کہ آس پاس کے درختوں پر بندروں سے زیادہ انسان جھیے ہوئے ہیں جوان گھاٹوں کا نظارہ کرتے ہیں۔متحرا میں جمنا کنارے مندروں کا آباد بیشہر بہت سےنظر بازوں کے لئے دکھشی کا سامان مہیا کرتا ہے۔اب میہ نیت نہیں کہ ان دیو کنیاؤں کو یا دیو داسیوں کو اپنا نظارہ کرنے والوں کے بارے میں چھمعلوم ہے مانہیں۔ اندازہ توبہوتا تھا کہ بیجھی جانتی ہیں کہ ان کے حسین اور دککش وجود کی حشر سامانیاں بہت می نگاہوں کا مرکز ہیں۔ ان کی آپس کی شرارتیں اور چہلیں اس بات کا بیتہ دیتی ہیں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے لکھمن نے سوچا کہ بیتو بور دیویاں ہیں۔ان کی بور تا مبح کے اس سے کہاں چلی جائی ہے؟ کیا ائیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے کول بدن بہت ی نگاموں کے سامنے ہیں؟ بیتمام با تیں سوچتا ہوا وہ آخر کار بھوائی مندر کے یاس چھنچ گیا۔ یاتری اور بوجا یاٹ کے رسیا یا پھر گھاٹوں کا نظارہ کرنے والے یہاں بھی بہت سے ہوا کرتے تھے۔ بھوائی مندر کے ماس بھی کچھ افرادنظر آ رہے تھے۔ بہر حال چونکہ آتشمن کواپنا کام خوش اسلوبی سے سرانجام دینا تھا چنانچہ وہ ایک چوڑے درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ یہ برگر کا درخت تھا جس کی داڑھیاں کیے چوڑ نے فاصلے پر پھیلی ہوئی تھیں لیکن جگہ بڑی پُرسکون تھی۔ درختوں کی بلندیوں پر بندر

بھاگے بھاگے پھررے تھے۔ کشمن خاموش بیٹھا سوچتا رہا۔ پھرا جا تک ہی اُس نے بھوانی مندر کے ایک گوشے سے کچھ افراد کو نگلتے ہوئے دیکھا اور اُس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کئیں۔ان میں وہی لا کی تھی جس کے سر پر انگو چھا ڈال کر چھتری مہاراج نے اُسے شانت کیا تھا۔ دونوں آ دی مجمی اُس کے ساتھ تھے۔لیکن جس انداز میں وہ نظر آ رہے تھے وہ انتہائی حیرت ناک تھا۔

بات کی شدید ضرورت محسوس مور ہی تھی کہ یہاں بھی کوئی جانے والا ملے۔ تا کہ اس سے • مزیدمعلومات حاصل کی جاسکیں۔ چنانچہ دہ اس بارے میں ترکیبیں سوچنے لگا۔ پھر کوئی دو تین دن گزرے تھے۔ ایک دن صبح کو وہ گردھاری تعل کے چرنوں میں جا

"عے ہومہاراج کی۔"

''کھو بیٹا! کیابات ہے؟ آرام سے ہونا؟''

" إلى مهاراج - ايك سينا ديكها ب- آپ كوبتانے آيا ہوں ـ "

"مہاراج! میں مج کے ستارے کے درش کررہا تھا۔ یہ سینے کی بات ہے کہ اچا تک ہی جھے مج كاستاره سرخ موتا موامحسوس موال پھر جھے يوں لگا جيسے وہ كول كول چكر كھار ہا مو\_ اوراس کے بعدوہ نیچے اُتر آیا۔ مجھے یوں لگا جیسے دوسرخ آنکھیں مجھے گھور رہی ہوں۔ پھر ان آنکھوں نے کہا۔ کیا گھر بیٹھا گیان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارے گیان حاصل كرنا بي تو بيت يانى كے سامنے جاكر بيشه مندروں ميں بوجا يان كى آوازيس س م کھر کے کونوں میں بیٹھ کرستاروں کا کھیل پورانہیں ہوتا۔مہاراج! بات چونکہ میرے من کو لگی تھی۔ میں ای سے جاگ گیا تھا اور میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔''

گردھاری لعل کی بانچھیں خوثی سے کھلی جارہی تھی۔

" ج بھگوتی، ج بھگوتی۔ بڑا گیان ملے گا بھائی تھے۔ اور سی ہے بھوانی کے پجاری بھوانی کے چنوں سے دورتو نہیں رہتے۔ تو ایسا کرکل سے صبح کونکل جایا کر۔ یہاں مجموانی مندر ہے۔ میں تھے دکھا دوں گا۔ بڑی پُرسکون جگہ ہے۔ وہاں بیٹا کراپی تبیا کیا کر۔ ابھی سولہ دن مجھے اور بیکام کرنا ہوگا۔اس کے بعد تجھے آگے کی باتش بناؤں گا۔ بیہ بناؤں گا کہ جنم كندلى كيسے بنائى جاتى ہے؟ ريكھائيس كيا كہتى ہيں اورستاروں كاريكھاؤں سے كياتعلق

"جى مهاراج"

"دو بهر کوچلیں گے۔ بھوانی مندر دکھا دوں گا تجھے۔"

بھوانی مندر جمنا کے کنارے ذرا الگ تھالے تھا۔چھوٹا سامندر تھا۔ وہاں بھوانی کا بت

تینوں اُس کے قریب سے گزرے۔ وہ ایک ایس چوڑی داڑھی کے پاس بیٹھا ہوا تھا جہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ مرد نے کہا۔

'' کوشل! ذرا مہاراج سے ٹھیک طریقے سے بات کرنا اور ان سے پوچھنا ہمیں پھر کب آنا ہے۔مطلب مجھر ہی ہونا؟''

''وہ تو سمجھ ربی ہوں۔لیکن میں خوش نہیں ہوں۔''لڑکی نے کہا۔ ''کیا.....کیوں خوش نہیں ہو؟''

''میں نے سنا ہے کہ چھتری مہاراج نے تنہیں ہیں ہزار روپے دیتے ہیں اورتم نے جھے ان میں سے صرف دو ہزار دیتے ہیں۔ گویا نو نو ہزار روپے تم نے ہضم کے جبکہ سارا کھیل میرا تھا۔''

''کون کہتا ہے بیں ہزار دیئے ہیں۔کل آٹھ ہزار روپے دیئے تنے مہاراج نے۔ تین تین ہزار ہم نے اس لئے رکھ لئے کہ یہاں تک آنے کاخر چہ بھی تو ہوتا ہے۔ دیکھوکوشل، تم ہمیشہ جھٹڑا کرتی ہو۔ ہم تو تمہارے لئے اس طرح کے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ تھوڑی بہت آمدنی تمہاری بھی ہوجائے اورتم ہماری نیت پر بھی شک کرتی ہو۔''

"ایک بات کہوں پورن جی مہاراج! کیا میں چھٹری مہاراج سے پوچھلوں کہ انہوں نے کتنے یمیے دیئے تھے؟"

" " گويا اب تههيں ہم پر مجروسة بين رہا۔ "

'دنہیں بھروسہ تو تم پر ہے۔ گر دیکھوٹا اگر ہیں ہزار روپے میں سے نونو ہزارتم کھا جاؤ اور مجھے دوصرف دو ہزارتو یہ تو ہری بات ہے۔ میرا کام تونہیں چلتا۔''

'' ویکھو جو ڈرامہ تم کرتی ہونا اس ڈرامے کوکرنے میں ہم ہزار پانچ سومیں بھی کسی کو پکڑ کتے ہیں۔ تم سے ہماری پرانی شناسائی ہے اس لئے چلو ایک ہزار روپیہ اور مل جائے گا تمہیں۔ مہاویر چھتری مہاراج سے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ بس اُن کے چرن چھو کرواپس آ جاؤ۔ اس کے بعد ہم یہاں سے اپنے گھر چلیں گے۔''

''مہاویر چھتری کے چن چھونے سے کیا فائدہ؟ اب تو سیدھے ریلوے اسٹیشن چلتے ہیں۔ ہمیں اب ان سے کیا لینا دینا۔ وہ ہمیں ڈرامہ کرنے کے لئے بلاتے ہیں اور ہم رامہ کردیا کرتے ہیں۔ ہم ان کا کام کرتے ہیں وہ ہمارا۔''

''پھر بھی۔ آگے بھی تو آنا ہے یہاں۔ ہمارا تو مستقل دھندا لگا ہوا ہے۔ چلو چلتے

بیں۔' یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے گزر گئے۔لیک کشمن کے کان کھڑے ہوگئے تھے۔ایک رم سے پورا مندر زمین پر آ رہا۔ یہ کیا مطلب ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں اشکی پوجا میں جو ہوا وہ سب ڈرامہ تھا۔ یعنی یہ کرائے کے لوگ وہاں اس تم کا ڈرامہ کرنے کے لئے آتے۔اس کا مطلب ہے وہ مخص جے برص کی بیاری سے شفا کمی تھی اور اس کے علاوہ روسرے تماشے۔۔۔۔ اس کا مطلب ہے وہ مخص جے برص کی بیاری سے شفا کمی تھی اور اس کے علاوہ نین چار کھیل کھیل لئے ہائیں، مشہور ہونے میں کوئی دفت نہیں ہوتی۔ یہ تو پیسہ کمانے کا بہرین ذریعہ ہے۔ رام پور کے کشمن کے سامنے کوئی یہ کھیل کھیل جائے اور وہ خاموش رہے۔ نہیں یہ تو نہیں ہوسکا۔ ایک اچھی ترکیب ذہن میں آئی۔ جے بھوائی تو جب بھی رہے تہیں ہو تا ہوگا۔ وہ سوچنا رہا۔ اور آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ خود مہاویر چھتری کے چنوں میں جائے گا اور اس سے کہا گا کہ وہ اسے اپنی سیوا میں لے لیس۔ گروگردھاری تعل کے پاس تو مہینہ پورا اس سے نیادہ کی ایک جگہ مگنا کشمن کے لئے مشکل کام تھا۔ بہت بڑا اگشاف ہوا تھا۔ اور اس کے بعد بھوائی مندر جانے کے بجائے کشمن کا زیادہ تر وقت برے مندر کے آس پاس ہی گزرنے لگا۔

اُس نے بڑے مندر کے بہت ہے گوشے دیکھے، پنڈت بجاری پوجا پاٹ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ مندر کے بچھلے جھے میں ایک دروازہ تھا جس کی سیرھیاں جمنا تک چلی جاتی تھیں۔ یہاں ایک با قاعدہ گھاٹ بنا ہوا تھا اور ادھر بالکل سنسان رہتا تھا۔

بی دن کشمن نے مہاور چھتری کو سٹر ھیاں اُٹر کر گھاٹ پر آتے دیکھا۔ وہاں انہوں نے عمل اور اس کے بعد چند داسیاں آگئیں جنہوں نے مہاویر جی کے بدن کومل مل کر نظریعی دیکھنے کے قابل تھا۔ ایک بات تو مہاویر جی کے بارے بس معلوم ہوئی تقل کہ وہ جب درش دیا کرتے تھے تو چار چھا ایے چیتکار ہو جایا کرتے ۔ ، جولوگوں سے اُن کی عقیدت بڑ ھاتے تھے۔ مندر میں دُور دُور سے چڑھاوے آتے ۔ ، جاور یہ ایسے ہی اُن کی عقیدت بڑ ھاتے تھے۔ مندر میں دُور دُور سے چڑھاوے آتے ۔ ، جاور یہ ایسے ہی لوگوں کا کام تھا جنہیں اتفاق سے یہاں آنے کے بعد کوئی فائدہ ہو جا تا تھا۔ اصل میں کشمن یہ چاہتا تھا کہ وہ خود بھی ای فتم کا کوئی روپ دھار کر دولت کمائے۔ یہ بات اس کے ذہن میں جڑ کچڑنے گئی تھی۔ لیکن مہان بننے کے لئے کوئی بڑا کارنامہ دکھانا ضروری تھے۔ اوھر یہ ہاتھی کے دہن میں بی عیش کر رہے تھے۔

خوبصورت داسیاں ان کی سیوا کر رہی تھیں۔ کھمن کو بیداندازہ ہوگیا کہ مہاویر جی اندر باہر سے کیا چیز ہیں۔لیکن بہرحال ان کی قربت حاصل کر کے کوئی سیح صورتحال معلوم کرنا اُس کے لئے بڑا ضروری تھا۔

اور پھرایک دن ایک عجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔ مخصوص وقت برکھنمن اس پچھلے گھاٹ پر بھی گیا جہاں مہاور جی عموماً عمودار موجایا کرتے تھے اور داسیوں کا کھیل جاری ہوتا تھا۔اس دن دروازہ کھلاتو مہاور جی کے بجائے الشمن نے ایک دُملی تپلی خوبصورت سی لڑکی کو باہر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ صرف پیٹی کوٹ اور بلاؤز سنے ہوئے تھی اور اُس کے چېرے پردہشت کے نقوش منجمد تھے اور وہ بے تحاشہ بھاگ رہی تھی۔ جمنا کی سیر صباب عبور كرك وه ياني من كوديدى اور جمنا كا دهارا أسے بها كرآم لے جانے لكا التمن تموڑے فاصلے پرموجود تھا۔ اُس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس دروازے کی طرف دیکھا جدهر سے وہ نمودار ہوئی تھی۔ پنڈت مہاور چھتری برے احوال باہر نکلے تھے اور آ جھیں يها ألى المرادهر أدهر و يكف الله تقد اس دوران الركى بهتى موكى كافى دور نكل مى تمي لکشمن نے فورا ہی خاموش سے یانی میں چھلا مگ لگا دی۔ وہ بہترین تیرنا جانتا تھا۔ اس کے علاوہ بدن بھی جاندار تھا۔ اُس کا طوفانی جسم اُسے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کے قریب لے میا۔ اُس نے لڑک کے بال پکڑ گئے۔ شاید وہ بے ہوش ہوگئی تھی یا شاید ہوش میں تھی لیکن وہ اسے پکڑے پکڑے کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ اور پھر کافی فاصلے پر کنارے ہے جا لگا- پھراس لڑی کو باہر کھینیا اور تیزی سے کندھے پر لاو کر ایک طرف چلنے لگا۔ أسے شبہ تھا کہ کہیں مہادر جی کے آ دمی لڑکی کی تلاش میں دوڑتے ہوئے اس طرف نہ آ تکلیں۔ بڑی مشکل سے لڑکی کی جان بھائی تھی۔ ورنہ جمنا اب اتنی آسان چیز بھی نہیں تھی کہ آسانی ہے اس کے چنگل سے کسی کو نکالا جاسکے۔

بہر حال کانی فاصلہ طے کرنے کے بعد کشمن نے لڑی کو نیچے لٹایا اور اُس کے پیٹ سے پانی نکا لنے لگا۔ لڑی کا پورا بدن نمایاں ہو گیا تھا۔ بلکا سا پیٹی کوٹ اور بلاؤز اُس کے بدن کی لطافتوں کونہیں چھپا سکا تھا۔ لیکن کشمن کی ذات میں اگر بہت می برائیاں موجود تھیں تو کم ایک مظلوم اور باس از کم ایک مظلوم اور باس کا فاجس بری نہیں تھیں۔ اور پھر کسی ایک مظلوم اور باس لڑی کو جوزندگی اور موت کی کشکش سے نکل کر آئی ہو کسی دوسری نگاہ سے دیکے خاانسا نیت کے ظلاف بات تھی۔ چنانچہ اُس نے لڑی کو ہوش میں لانے کا سادا بندوبست کیا۔ اپنی تمیض ظلاف بات تھی۔ چنانچہ اُس نے لڑی کو ہوش میں لانے کا سادا بندوبست کیا۔ اپنی تمیض

اتاری جوخود بھی بھیگ گئی تھی۔ لیکن بہر حال لڑکی کے تقریباً نیم عریاں بدن کو چنیانے کے وہ تھوڑی بہت مدد کر سکتی تھی۔ چنا نچہ اُس نے میض کو پانی نچوڑ کرلڑکی کے بدن پر پھیلا دیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے لڑکی کے چبرے کی صفائی کر رہا تھا لیکن حیرے انگیز طور پرلڑکی نے چند ہی کھات کے بعد آنکھیں کھول دیں۔ پچھ لیعے حالات کا اندازہ کیا، اس کے بعد اُس کی نگا ہیں کشمن کے چبرے پر پڑیں اور دوسرے لیعے وہ دہشت سے اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھرائس نے اپنے بدن پر پڑی ہوئی کشمن کی تھیا۔ اس منظر نے اُس کی سوچ ہیں کی میش اور کشمن کے اوپری چوڑے جسم کوعریاں دیکھا۔ اس منظر نے اُس کی سوچ ہیں کہ بیش اور کشمن کے اوپری چوڑے جسم کوعریاں دیکھا۔ اس منظر نے اُس کی سوچ ہیں

دونہیں دیوی، بالکل چنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔تم اس وقت بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ بھگوان کی سوگند میں تہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔تھوڑا سا بتا دول تہمیں ۔تم برے مندر کے پیچلے دروازے سے نمودار ہوئی تھیں اور تم نے جمنا میں چھلا تک لگا دی تھی۔ انفاق سے میں اس وقت جمنا کنارے تبیا کر رہا تھا کہتم مجھے نظر آگئیں۔ میں نے مہاویر چمتری کو دیکھا جو بدحوای کے عالم میں باہر نکلے تھے اور اِدھر اُدھر دیکھنے گئے تھے۔ بہرحال تم جمنا میں بہدری تھیں۔ میں تمہیں جمنا سے نکال کر یہاں جنگل میں لے آیا ہوں اور ابتم میرے پاس محفوظ ہو۔ اپنی عزت کو بالکل محفوظ سجھنا۔ بھگوان کی سوگند تنہیں میرے باتھوں سے کوئی نقصان نہیں بینچ گا۔''

لڑکی کے چیرے پراطمینان کے نفوش نظر آئے۔اُس نے اپنے چڑھے ہوئے سائس کو سنجالا اور بولی۔

"تمہارا شکریہ .....تمہارا بہت بہت شکریہ بھیا! جیون بحرتمہارا بیاحسان مانوں گی۔" "نگی! جب بھیا کہددیا تو اب بھی احسان مانے گی؟ اتنا برارشتہ دے دیا تو نے جھے۔ اب کیا سوچنا کیا کہنا۔ اور میں نے بھی براٹھیک کیا۔ کیا سمجیس۔"

"بھیا! بھگوان کا شکر ہے میری عزت نے گئی ہے۔ میں نے تو طے کرلیا تھا کہ جیون دے ہی اور گی۔ عزت ہے گئی ہے۔ میں نے تو طے کرلیا تھا کہ جیون دے ہی دوں گی۔ عزت ہے تو جیون ہے۔ عزت نہیں تو جیون بے کار۔"
"کیا نام ہے تہارا؟" کاشمن نے پوچھا۔
"کیا اسساوے کلا۔" لڑکی نے جواب دیا۔
"کیا سساوے کلا۔" لڑکی نے جواب دیا۔

<u>47</u>

ع ایک سے ایک مٹنڈا ہے سرا۔"

روس کا اور چرچکی کی طرح ایس ایس ایس کا کارنامہ ہی تھا۔ لڑکی کو لئے ہوئ ورا گیا اور جمنا کے ایک ایسے گھاٹ پر پہنی گیا جہاں ایک مندر بنا ہوا تھا۔

یہاں ہننے ہولنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ دیوکنیاں یا دیودا سال معمول کے مطابق پانی جس کا لیس کررہی تھیں اوران کے لباس جمنا کنارے ڈھیر تھے۔ کشمن کو بھی منظر یاد آگیا تھا۔

چنانچہ روپ کلا کو اُس نے ایک درخت کے سے جس بھایا، اُس سے میش لے کرا پے بدن پہنی اور پھر چھکی کی طرح زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھا اور کپڑوں کے ایک ڈھیر تک پہنی گیا۔ ایس کا بنڈل بنایا اور اس طرح واپس روپ کلا کے پاس پہنی گیا۔

''لو .....اب پھرتی سے یہ کپڑے اپنے کپڑوں کے اوپر پہن لو۔''

''.....ຊ .....ຊ ່

"جلدی کرو ..... ہمیں یہاں سے نکلنا بھی ہے۔"

بہرحال وہ ایک طرف چلا گیا اور روپ کلانے وہ کپڑے پہن گئے۔ تب کشمن نے کہا۔ '' آؤاب میرے ساتھ۔ ہم جتنی جلدی یہاں سے دُورنکل جائیں اچھا ہے۔'' روپ کلا اُس کے ساتھ چل پڑی۔ آخر وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ کشمن نے کچھ سومیا،

جيبول كي تلاشي لي كافي بييموجود تصية وه بولا \_

''روپ کلا! ایک بات بتاؤ۔ بیم تھر ا ہے اور تم ہے مندر کو دیکھ چکی ہو۔ ہے مندر کے پجاری چھتری بی بی ہر جگہ ہے ہے کار ہوتی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے اپنے گرگوں کو اشارہ کر دیا تو وہ تمہیں پورے تھر اہمی تلاش کرتے پھریں گے۔ اور کہیں نہ کہیں سے تم انہیں مل ہی جاؤگی۔ اس وقت تمہارا متھر اہمیں رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔''
انہیں مل ہی جاؤگی۔ اس وقت تمہارا متھر اہمیں رہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔''
د' تو بھیا جی! ہمیں کیا کروں؟'' روپ کلا روتی ہوئی بولی۔

"ميراخيال ہے دِ تَى چلو-"

"میں اکیلی تو مبھی نہیں جاؤں گی۔" روپ کلا رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ "اکیلا تمہیں بھیج کون رہا ہے؟ تم یوں کرو، ساتھ چلتے ہیں ہم۔ میں کلٹ لے آتا ''کہاں کی رہنے والی ہو؟'' ''دِ تی ہے آئی تھی۔''

"كون بتمهار بساته؟"

''اب کوئی نہیں ہے۔میرے بڑے بھیا جی دِتی میں پولیس آفیسر ہیں۔ بڑے پولیس آفیسر ہیں وہ۔ان کا نام راج ہاتر ہے۔''

"يهال كب آئي تغين؟"

"نو دن ہو گئے۔ پندرہ دن کے لئے بھیا مجھے چھوڑ گئے تھے یہاں پر۔"

'' مجھے پوری تفصیل بناؤ۔ مجھے افسوں ہے کہ تمہارے لئے میں اور کپڑے مہیا نہیں کم سکتا۔ لیکن کچھ نہ وبست ضرور کروں گا۔ چننا مت کرو۔''

> ''بھیا جی! تہارا نام کیا ہے؟'' ددکاشمہ ''

" تم تو میرے لئے واقعی کشمن ہی ثابت ہوئے ہو۔ جان بچالی تم نے میری،عزت بچالی۔ بھگوان تبہارا بھلا کرے۔'

"دهیں نے کہانا جبتم نے مجھ سے رشتہ جوڑ لیا ہے تو کوئی شکریہ اداکرنے کی ضرور سا نہیں ہے۔ بعض رشتے برے فیتی ہوتے ہیں اور میں شہیں بتاؤں میری کوئی بہن نہیں تھی، چلوکم از کم تم تو اپنے گھر چلی جاؤگی۔ پرمیرے من میں بیدخیال رہے گا کہ کوئی میری بہرا مقی جس نے مجھے بھیا کہا تھا۔"

''جیون بجر تمہیں پیار سے بھیا ہی کہتی رہوں گی۔ اور ایسے تو پیچھانہیں چھوڑوں گی ہارا۔''

"مجھانے بارے میں بناؤ۔"

"بھیا! کیا مارا یہاں رُکنا مناسب ہے؟"

" د متہیں اس عالم میں یہاں سے لے جابھی تونہیں سکتا۔"

" كچھ كرو بھيا! كچھ كرو \_كوئى جگه بناؤ مير بے لئے \_"

''یہاں تمہارے ساتھ کوئی اور ہے یا دِتی ہے اکیلی ہی چلی آئی تھیں یہاں؟'' ''دسمہیں پوری کہانی سناؤں گی۔ پوری تفصیل بتاؤں گی۔ یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ڈرلگ رہا ہے مجھے۔کہیں مہاور کے آدمی یہاں نہ آ جائیں۔ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیل

يول-"

''جیسے آپ کی مرضی بھیا! پر آپ اس طرح میرے ساتھ چکیں ہے؟'' ''میں مست قلندر آ دمی ہوں۔ میری چنا مت کرو۔'' ''ٹھیک ہے بھیا جی!''

دِ تَی جانے والی رہل کے بارے میں پہ چلا اتفاق ہے ایک محفظے بعد آنے والی ہے۔
دو کلٹ بھی مل گئے۔ اور پھر وہ لوگ انظار کرنے لگے۔ اس بات کا تو انہیں اطمینان تھا کہ
چستری جی کے آدئی اتن تیزی سے تو نہیں سوچیں کے کہ روپ کلا نیج بھی گئی اور ریلو ہے
اشیشن بھی پہنچ گئی۔ بہر حال اس وقت تک انظار کیا گیا اور دونوں کافی مختاط رہے جب تک
کہ ریل نہ آگئے۔ وہ ریل کے ڈب میں بیٹھے۔ ریل یہاں بہت تھوڑی می دیر رُئی تھی۔
جب وہ وہاں سے چل پڑکی تو انہوں نے سکون کی گہری سائس لی۔

روپ کلا گہری نگاہوں سے کشمن کو دیکے رہی تھی۔ اور اُس کی آگھوں میں محبت اُتر آئی ۔ تھی۔ ایس سندر دیرا تنا ہی اچھا ہوسکتا ہے۔ کشمن بھی کی گہری سوچ میں ڈو با ہوا تھا۔ اصل میں اُس کے ذہن میں گرو گردھاری لعل آ رہے تھے۔ ظاہر ہے دِتی جانا اور آنا اتن آسان بات تو نہیں تھی۔ آج بھی پلٹے تو پورا دن لگ جائے گا۔ اور مج تک پہنچ پائے گا۔ گردھاری لعل جی سوچیں کے تو سبی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ لیکن یہ کوئی ایس بات نہیں تھی۔ فرضیکہ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اُسے روپ کلاکی آواز سنائی دی۔

کشمن چونک کراُدهرد کیمنے لگا۔ پھر بولا۔'' کیابات ہے؟'' '' بھوک لگ ری ہے۔''روپ کلامعصومیت سے بولی اور کشمن بنس پڑا۔ بولا۔ ''اشیشن آنے وو۔ کھلاؤں گاتمہیں کچھ۔''

روپ کلا بھی ہنس پڑی تو آتھمن نے چو تک کر اُسے دیکھا اور بولا۔ ' کیوں .....تم کیوں ہنس رہی ہو؟''

> دوهمهیں دیکھ کر بھیا جی۔'' نام

"اجھامیرےاندرہنی والی کوئی ہات ہے؟"

"ماں ہےنا۔" "کیا ہے بتاؤ؟"

د جھی بھی تقدر کیے کیے پھیر میں ڈال دیت ہے۔ تنہیں افسوں نہیں ہے کہ اس سے تم وہاں کیوں تھے جب میں نے جمنا میں چھلانگ آنگائی تھی؟''

" '' بھگوان تنہیں سنسار میں سب سے بڑا بٹائے۔ بچ مچے تم نے میرا جیون بھی بچایا ہے اور عزیہ بھی۔''

''تمہارے بھیا جی کہیں مجھے ہی پکڑ کرجیل میں نہ بند کر دیں۔'' ''نہیں \_راج ماتھر بہت اچھے آ دمی ہیں۔ان سے ملو گے تو بہت خوشی ہو گی تنہیں۔'' ''یہاں کیسے آگئی تھیں؟ یہ بتاؤ۔''

" پیارتھی۔ بخار رہتا ہے۔ ڈاکٹروں نے ہرطرح کا چیک اپ کرلیا۔ بہت علائ کرائے میرے۔ پریہ پائی بخار ہر چوتے یا پانچویں دن چڑھ آتا ہے۔ پہلے میری صحت بہت انچی تھی، اب خراب ہو گئی ہے۔ باتا بی مریحی ہیں۔ پتا بی، بھیا بی اور بھابھی بی ہیں۔ بھابھی بی نے مشورہ دیا کہ اب دوسرے علاج کروائے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ کسی نے بچھ پر جاوہ منترکر دیا ہے حالاتکہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کون ہے جس نے ایسا کیا ہو۔ میری تو کسی ہے کوئی دشمی بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ زبردی جھے متھرالے ایسا کیا ہو۔ میری تو کسی ہے کوئی دشمی بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ زبردی جھے متھرالے آئے۔ اصل میں یہاں ہے مندرکی بڑی ہے ہے کار ہے اور اس پائی رنگ سیار کے بارے میں مشہور ہے کہ مہاویر چھتری جس پر ایک بار ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کی من کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بھابھی بی تو یہاں آکر برٹری ہی عقیدت مند بن گئیں۔ بھیا بی بھی نم مراد پر گئے۔ حالا تکہ وہ ایک پولیس والے ہیں، السی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ مگر نجانے کیول برائے میں بی بھی بھی بھی جی کے چھر میں آگئے۔ میں خود بھی اس سے یہاں موجود تھی جب مہاویر چھتری کے بھابھی جی کے چھر میں آگئے۔ میں خود بھی اس سے یہاں موجود تھی جس مہاویر چھتری کے بی بھی میں جی کے چھر میں آگئے۔ میں خود بھی اس سے یہاں موجود تھی جس مہاویر چھتری کی بات میں جس میں جی میں جی جی جھے دیکھا اور ہولے۔

''ادہو، بیتو بڑے کشٹ میں ہے۔اس کا تو علاج کرنا پڑےگا۔'' مجرانہوں نے بھیا جی سے کہا کہ کم از کم پندرہ دن مجھے یہاں رہنا پڑےگا۔ بھیا جی تو

رام بور كالكشمن

میں ملازم کام کاج کررہے تھے۔ کچھنے روپ کلا کے اس طرح آئے اوراس کے لباس پر تبرہ کیا۔ مر روپ کا اعمن کا ہاتھ پکڑے سیدھی اندر داخل ہو گئے۔ ایک کمرے کے دروازے برڑک کرأس نے زورے دستک دی تو اندرے آواز آئی۔

''ارے کیوں دروازہ توڑے دے رہے ہو۔ آؤ مرو .....اند آ جاؤے تم کوکس نے روکا ہے؟" بدایک بماری مردانہ آواز تھی۔روپ کلانے دروازہ کھولا اوراندر داخل ہو تی۔ایک کری پرراج ماتھر بیٹھا ہوا دودھ نی رہا تھا۔ برابر میں ایک خوبصورت معورت گھر کے کام کاج کررہی تھی اور چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ راج ماتھرنے روپ کلا کو دیکھا، ایک کیے ك أس يجيان كى كوشش كرتا ربا اور پھر دوسرے لمع وہ دودھ كا گلاس برى مشكل سے ر که کرکھڑا ہو گیا۔

"روپ كلا، تو ....؟"

"بال مس"

"اوريد ..... يركون ع؟"

"ساری باتیں ایک ساتھ پوچھ لو سے بھیا جی؟ تم تو مجھے زکھ میں جھونک آئے تھے۔ الی بی بعاری برد ربی تھی تو این باتھوں سے گردن دبا دیتے۔میری عزت اور میراجیون لینے پر کیوں ٹل ممئے تھے؟"

"كيا كبي جارى بي كيا كبي جارى بي كي سمجا تو مجمه ـ تومتحرا سي يهال تک آکیے گئ؟"

"منامي ببهكرة عنى مرجاتى تواجها تعاردوباره تهبين صورت نه دكهاتى - مجهاس به بنا دو میں نے بگاڑا کیا تعالمہارا؟"

"روپ كلا! آبيشے بنيا كىسى باتنى كررى ہےتو؟ مالتى، دىكھوذ راكيا ہوگيا ہےا ہے؟" روپ کلا پھوٹ پھوٹ کررونے کی تھی۔ مالتی جوراج ماتھر کی بیوی تھی اور روپ کلا کی ما بھی اُس کی طرف بوھی اور اُسے سینے سے لگانے کی کوشش کی تو روپ کلانے اُسے م

"چور دیجے آپ لوگ مجھے۔ میں بس ساوال کرتی ہوں آپ سے کہ کیا اتن ہی بھاری پر رہی تھی میں آپ پر کہ آپ مجھے زکھ میں جھونک آئے۔ کس نے کہا تھا آپ سے كمندريس لے جاكرميراعلاج كرائي- بتائيكس نے كہا تھا بھابھى جى! آپ تو برى

پریشان ہوئے تنے پر بھابھی جی نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جومہیندممبینہ مجررہے ہیں اور پر صحت مند موکر جاتے ہیں۔ بھامھی جی نے ہزار کوشش کی کہ وہ خود بھی میرے ساتھ رہ جائیں مگر مہاویر جی کے آ دمیوں نے کہا کہ نہیں، صرف مریض یہاں رہ سکتا ہے۔ بہر حال بھیا جی ، بھابھی جی کو لے کر چلے گئے۔ مجھے بوی ذمدداری کے ساتھ وہ یہاں چھوڑ گئے تھے اور دو پجاریوں کو خاصی رقم دے کر گئے تھے کہ وہ برطرح سے میراخیال رهیں۔ بہر حال اس بات کوآج یا نجوال دن ہے۔ حار دن تک تو کھے نہیں ہوا۔ آج میرا مطلب ہے رات کومہاور جی نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ آج وہ ون ہے جب وہمنتر بڑھ کرمیری بیاری کو نکال دیں مے اور اس کے بعد بس۔ بھیا جی ا میری زبان نہیں تھلتی۔ انہوں نے مجھے اس حال میں کر دیا جس حال میں تم نے مجھے دیکھا۔ انہوں نے دارو بھی لی متی نفط میں منے اور .....اور بھیا جی! میں جانتی ہول میری عزت لوٹا چاہتے تھے۔ میں وہاں سے بھا گی اور وہ میرا پیچھا کرنے لگے۔ مجھے تو بس وہ دروازہ ا تفاقیہ طور پر ہی نظر آ گیا تھا جو جمنا کنارے کھلتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بران وے دول گی ،عزت نبیس دول گی ۔بس میں دریا میں کور آئی تھی ۔ بھیا جی ! جس جگه مهاور جی نے جھے بلایا تھا وہاں ایسے ہزاروں نقش نظر آ رہے تھے جس سے بیاندازہ ہوتا تھا کہ وہاں میری جیسی مجور اور بے کس الر کیوں کی عزت لوئی جاتی ہے۔ اتنا پوتر مندر اور وہاں بیسب کچھ۔ بھیا جی! میں نے محسوس کیا کہ وہ دیو کنیاں، وہ دیوداسیاں جو بھگوان کی مورتی کے سامنے رقص کرتی ہیں ساری کی ساری مظلوم ہیں اور چھٹری جی کی ہوس کی جھینٹ چڑھتی رہتی ہیں۔ بھیا جی! میری عزت نے گئی،میراجیون نے گیا۔ بھاڑ میں جائے بخار، بھاڑ میں جائے باری۔آپ نے میری مدد کی ہے۔ بھگوان سے جتنی دُعا کروں آپ کے لئے کم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کی سیوا کرنا جا ہتی ہوں۔"

"اچھا۔ کیاسیوا کریں گی آپ ہاری؟" کشمن نے مسکرا کر یو جھا۔

"دبس جومجى آپ كہيں گے۔"

دِ تی تک سفر طبے ہوا اور <sup>6</sup> شمن روپ کلا کو لے کر وہاں پہنچ گیا جہاں روپ کلا کا **گھر تما۔** وہاں نیل کاکٹرا نامی ایک جگہتی اور نیل کے کٹرے میں ایک خوبصورت مکان جس کے آ کے پھر کے دوشیر بے ہوئے تھے الیں لی راج ماتھر کا مکان تھا۔ سرخ پھرول سے بے ہوئے اس خوبصورت مکان کے دروازے سے روپ کلا بے تکان اندر داخل ہوگئ تھی۔ کھر

''پ**ر**نجمی میری بات توسیس-''

د نہیں مالتی ، اتنی چینا مت کرویتم دیکھوکتنی عقیدت سے میں اپنی بہن کومتھر احپیوڑ کر آیا۔ ارے سارا سنسار اُس کی بوجا کرتا ہے۔ لوگ اُسے مہان دیوتا مانتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں دبوتا؟ بیرکنا جائے تھا اُسے؟"

'' کرنا تو نہیں جاہئے تمالیکن ہمیں سوچنا تو پڑے گا نا اس بارے میں۔'' " التى إميرے پورے شرير ميں لاوا كھول رہا ہے۔ميرامن چاہ رہا ہے كہ انجى جاكر بوٹیاں اُڑا دوں اُس کی۔''

"ایخ آپ کوسنجالیے راج ماتھر۔"

" ہاں سنجال لیا ہے میں نے۔ابھی توپ لے کرسیدھامتھر اجار ہا ہوں اور نہ ہی مندر يرتو بين جلاوك كامس-"

"میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ جوکریں سوچ سجھ کر کریں۔"

" بیٹھو! میں تم سے بنہیں کہوں گا کہتم میرے لئے اوتار ہو۔ لیکن تم نے جو کھے کیا ہے وہ اوتاروں والا کام ہی ہے۔میری بہن کا جیون بھی بچایا ہےتم نے اور عزت بھی۔'' "بال بھیا جی، بیمرے لئے آپ جیسے ہیں۔ بھائی سان ہیں میرے لئے۔انہیں بھی

بھیا جی کہتی ہوں۔''

راج ماتھرنے اپنی جگہ ہے اُٹھ کا کشمن کو سینے سے لگایا اور بولا۔ ووک شمن نام بتایا ہے نا

'' کام بھی کشموں جبیا ہی کیا ہے۔ رام پور کے رہنے والے ہو۔ یہی نام بتایا تھا ناتم \*\*

دو کویا رام پور کا تعمن ..... رام اور اعظمن دونون بی ساتھ آ مے - کیا کرتے ہو بھیا بی؟ مالتی جاؤ،میرے بھائی کے لئے کھانے پینے کی چیزیں تیار کرو۔

" آؤروپ كلا-" مالتى نے كہااورروپ كلاكو لئے باہر نكل كئى۔ تب راج ماتھرنے كہا-' و کیمونشمن! میں بہت زیادہ مذہبی آ دی نہیں ہوں۔ اور اس لئے نہیں ہوں کہ پولیس والا ہوں۔ہمیں وین دهرم کے ساتھ ساتھ انسانیت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔اس میں

سانی بنتی ہیں۔آپ نے اُس پائی کی آنکھوں میں نہیں جمانکا تھا؟'' "بيا .... بيا، ايخ آب كوسنجال - جمع بناكيا بات بوكى ؟ بمالية تم بناؤ، تم كون بو؟

تم بتاؤ مجھے۔ بیتو بتائے گی نہیں۔''

"ميرا نام المسمن ہے۔ رام پور كاربنے والا بول متحر البي ودّيا حاصل كرر ما تھا۔ مندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، تپیا کررہا تھا کہ جے مندر کے پچھلے دروازے سے روپ کلا جی برآ مد ہوئیں اور جمنا میں کودکئیں۔ان کےجسم پر بالکل مختصر لباس تھا۔ پیٹی کوٹ وغیرہ میں ملوس تھیں ۔ میں د کھے رہا تھا۔ کچھ ہی لحول کے بعد انہی سیر حیوں سے مہاور جی نمودار ہوئے اور إدهراُدهر د يكھنے كلے\_روپ كلا جى بہتى مونى كافى دُورنكل كئ تمين \_ من بيتو نبيس د كمير سكا تھا كرمهاوير جى اوركيا كررہے ہيں، بس ميں نے جمنا ميں چھلا بك لكائي أوركائي دورجا كربوى مشكل سے انبيں پكرنے ميں كامياب موار بعد ميں انبول نے مجھے اسے بارے میں بتایا۔مہاور جی ان کی آبرولوٹنا جا ہتے تھے۔ بیعزت بچا کروہاں سے بھا گی تھیں۔' راج ماتھر کی آتھیں خون کی طرح سرخ ہو تئیں۔اُس نے روپ کلا کی طرف دیکھا اور بولا۔'' کیا یہ سچ ہے روپ کلا؟''

روپ کلا اور زور زور سے رونے گئی تھی۔ راج ماتھر نے آگے بڑھ کر کہا۔ " بجھے ہتا روپ کلا! کیا یہ سی ہے؟''

روب کلانے سکتے ہوئے گردن ہلا دی۔

"الرايبا ہےروپ كلاتو بھكوان كى سوگند كھاكر كہتا ہوں كەجس نے ميرى بهن براس طرح ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے اسے اس سنسار میں جیتانہیں رہنے دول گا۔''

"سنے تو سہی۔" راج ماتھر کی بیوی نے کہا۔

" إل بولو مالتي!" راج ماتھر پُرسکون کہيج ميں بولا۔

" معموان کے لئے الی سوگندنہ کھائے۔"

" بمكوان كے لئے سب كھ كرنے ير راضى مول مالتى - ير ديموكيما مان تو را ب أس

و'وواتو تھیک ہے۔ مگر .....''

"مجه جیما پولیس آفیسر جس کے نام سے ایک سنسار کا عیا ہے اس طرح اپنی بہن کی عزت كاسوداكر بن جائے يه جھسے نبيس موسكا مالتى۔" ہے کچے مشورے کرنا جا ہتا ہوں۔"

رد نمیک ہے۔ اب ایس بھی مارنہیں پردی۔ کرلوں گا جو بھو سے کیا جا سکتا ہے۔' راج ماتھر نے کشمن کی بڑی خاطر مدارات کی تعیں اور پھرای رات راج ماتھر کشمن کو لے کر ایک الگ کوشے کی جانب چل پڑا۔ غالبًا وہ اس سلسلے میں مشورے کرنا چا ہتا تھا۔ دمتھر امیں نے دیکھا ہے۔ وہ علاقہ بھی دیکھا ہے پوری طرح جہال کی بات تم کر رہے ہو۔ بڑی عقیدت ہے جمعے مندروں سے۔ گرایک بات بتاؤ کشمن! اگران مندروں میں مہاور جیسے راکشش کمس جائیں تو وہال کیا ہونا چاہئے؟''

" مرے خیال میں تو ایسے لوگوں سے مندروں کو پاک کرتا جاہئے۔ بیمندروں کا تقدیں اور اس کی بوڑتا کو کتنا نقصان پہنچارہے ہیں۔''

ود میں بھی میں کہنا جا ہتا ہوں۔ سنو میں خفیہ طور پر دہاں آ رہا ہوں۔ تم کل مج چلے جاؤ۔ میں دہاں آ کرتم سے ملوں گا۔ چھٹی لے کرآ رہا ہوں میں یتموڑا سا کام کریں گے دہاں۔ کیاتم میرا ساتھ دو کے کشمن؟''

" د ال کیون نہیں راج ماتھ جی جب کلا ہم دونوں کی مشتر کہ بہن بن گئی ہے تو پھر آپ تو پیمجھ لیجئے کہ میں وہی سب کچھ کروں گا جو آپ کہیں گے۔''

راج ہاتھ نے ایک بار پھرکھمن کو مکلے لگا لیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن راج ہاتھ نے اُسے بدی عزت واحر ام کے ساتھ واپس تھر اجانے والی ریل میں بٹھا دیا تھا۔

**\$....** 

کوئی شک نہیں کہ سب لوگوں کا خیال تھا کہ میں روپ کلا کو لے کر متحر ا جاؤں اور وہاں بج مندر کے مہا پجاری مباویر چھتری سے اس کا علاج کراؤں۔ میں تو بڑی عقیدت سے گیا تھا وہاں۔ اُس پائی ہتھیارے نے سوچا کہ جوان لڑکی آئی ہے چلو اپنا کام چلاؤ۔ پر حرامی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ بہن کس کی ہے۔ پہلے تو ایک بھائی تھا اس کا اب وو دو ہو گئے ہیں۔ کشمن! تم مجھے بتاؤ کیا مہاویر چھتری کوچھوڑ دیں گے؟''

دونہیں۔ میں نے وہاں بہت ی دیوکنیائیں دیکھی ہیں۔ خیر اب بیتو بھوان ہی جات کے کہ بھوان ہی جات کے کہ بھوان کا روپ کیا ہے پر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ساری کی ساری وحثیا بنا دی گی ہیں۔ ارے باپ رے باپ جومنظر جمنا گھاٹ پرنظر آتے ہیں انہیں دیکھ کرتو کوئی بھی ہے کہ سکتا ہے کہ بیمندر کیا ہے برائی کے اکھاڑے ہیں۔''

'' خیر برعبادت گاہ میں ایسانہیں ہوتا۔ بھگوان کے داس، بھگوان کے پیاری تو بڑی عقیدت سے آتے ہیں۔ اب ان عبادت گاہوں کے تقدی کونشٹ کردیں تو کوئی کیا کرسکتا ہے۔''

" ہاں یہ می ٹھیک ہے۔"

دو مرایسے اوگوں کو چھوڑ نانہیں جا ہے۔ بھگوان کی سوگنداگر میر می بہن کی آبرولٹ جاتی اور وہ کسی مشکل کا شکار ہو جاتی تو ہیں نہیں جات کہ ہیں نجانے کیا کرتا۔ شاید اپنے دھرم کو ہی چھوڑ بیٹھتا۔ نج حمیا میرا دھرم تمہاری وجہ سے کشمن۔ جیون بحر تمہارا ہے احسان مانوں گا۔ تمہیں جانے کی جلدی تونہیں ہے؟''

''میں جہاں رہتا ہوں وہاں مجھے طاش تو کیا جائے گا کیونکہ جیسے ہی کلا دیوی میرے ہاتھ گی سب سے پہلے میں نے ایک دیوواس کے کرے جرائے اور انہیں لے کرسیدھا ریلوے انٹیشن پہنے گیا۔ وہ تو بھگوان کی دیا سے میرے پاس تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے تھے جن سے میں نے دِلَی تک کے کلٹ وغیرہ خرید لئے۔ ورنہ یہ بھی پر بٹانی ہوجاتی۔'' سبت کام کیا ہے تم نے میرے لئے۔ اُس پالی نے میری بہن کے کیڑے بھی اتار لئے تھے جن''

"إن!"

رائ ماتھر دیر تک غم و غصے میں ڈوبا رہا، پھر بولا۔ دوکشمن! مجھے تہماری ضرورت ہے بھیا۔ جا ہے تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔میرے ساتھ ایک آ دھ دن گزارد۔ میں تم

چنوں سے دور نہیں جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کہیں گیا تو آپ سے کھہ کر جاؤں گا۔'' ''ہاں بیٹا، آلمیا رام کو بھی جواب دینا ہے مجھے۔ بڑا بحروسہ کرتا ہے وہ مجھ پر۔'' سید سے ساد ھے گر وگردھاری لعل نے کہا۔

کشمن دل ہی دل میں مسکرار ہا تھا اور کہد ہا تھا کہ اب جو تبدیلیاں یہاں ہونے والی ہیں وہ دیکھنے کے قابلی ہوں گی۔ راج ہاتھ کے تور بتاتے ہیں کہ آئے گا سوآئے گا۔ پہنا نچہ وہ جگہ نتخب کر لی گئی تھی جہاں راج ہاتھ کو کشمن سے ملنا تھا اور آخر کارشام کے جملوں میں وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہ ایک یاتری کی شکل میں آیا تھا۔ اُس کے ساتھ ایک بڑی کی شملوں میں وہ وہاں پہنچ گیا۔ وہ ایک یاتری کی شکل میں آیا تھا۔ اُس کے ساتھ ایک بڑی کی شملوں میں وہ وہاں آفی تھا اور دیکھنے ہی ہے لگتا تھا کہ اندر سے کوئی چیز ہے۔ بڑا پولیس آفیسر تندرست و تو انا آ دمی تھا اور دیکھنے ہی ہے لگتا تھا کہ اندر سے کوئی چیز ہے۔ بڑا پولیس آفیسر تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن اس وقت بہن کے انتقام میں ڈوبا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ واج کی معمولی بات نہیں تھی۔ ایکن اس وقت بہن کے انتقام میں ڈوبا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ واج کی کھنے دکھانے کی چیز معلوم ہوتا تھا۔ داج ہاتھ خود اُس کے پاس پہنچا گیا۔

" ہے رام جی کی کشمن مہاراج!"

کشمن نے راج ماتھر کی آواز پیچان کی اور مسکرا کر بولا۔" ہے رام جی کی بھیا جی! آپ نے تو کمال کردیا۔"

" دسی آئی ڈی میں بھی رہ چکا ہوں۔ بیروپ بدلنے آتے ہیں مجھے۔تم سناؤ یہاں کیا رہیں ؟''

"ان کے در شن تو ہم کریں گے۔اور اچھی طرح کریں گے ذرا۔"

"بھیاجی! کیا پروگرام ہے؟"

"تعوری می تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔اور بڑی مشکل سے روپ کلا کو تیار کیا ہے۔ مالتی بھی ساتھ آئی ہے۔ دونوں کوسرائے می تھم را دیا ہے۔"
"می ساتھ آئی ہے۔ دونوں بھی آئی ہیں؟"

" ہاں۔'

کشمن متمرا پہنچ گیا۔سب سے پہلے وہ تعوز اسا حلیہ بدل کر گروگر دھاری لال کے پاس پہنچا تھا۔گرد جی سخت پریشان تھے۔گشمن کواس طرح مٹی میں اٹے دیکھا اوراس کے برے احوال دیکھے تو گھبرا کر بولے۔

''ارے ککشمن کیا ہوگیا رے تھے؟ کہاں غائب ہوگیا تھا؟ اور یہ کیا طیہ بنار کھا ہے؟'' ''ج بھوانی .... ج بھونی مہاراج ، بس بھگوان نے دیا کی ہے جھے پر۔'' ''ہوا کیا رے۔میری تو جان ہی نکل ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھگوان نہ کرے تھے کچھ ہوگیا تو تلیا رام کو کیا جواب دوں گا۔''

" نیاجی نے مجھے آکاش میں بھرے ہوئے تاروں کا گیان لینے کے لئے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ ایک مہان سوائ مل گئے مجھے۔ جمنا کے کنارے بیٹھا تہیا کر رہا تھا کہ میرے پاس آگئے اور میر اہاتھ پکڑ کر چل پڑے۔ مجھے پیتنہیں مہاراج کتی دور لے گئے وہ مجھے پھر ایک پھر پر بٹھا کر بولے۔

''آکاش میں بھر بہوئے تاروں کا گیان لینا چاہتا ہے۔ یہ گیان تجھے مل جائے گا۔ جس طرف دیکھے گااس کی رام کہانی تجھے پوری کی پوری معلوم ہوجائے گی۔ پراس کے لئے تھوڑا انظار کرنا پڑے گا تجھے۔ سوجا۔۔۔۔۔ گہری نیندسوجا۔ جاگے گا تو بہت پچھے ملے گا تجھے۔'' اور گرومہاراج میں وہیں زمین پر بیٹھ کرسوگیا ۔ آپ میری بات پرشاید یقین نہ کریں، جاگ کر سیدھا وہیں سے چلا آ رہا ہوں۔ جمنا کنارے میلوں دور وہ جگہ تھی جہاں میں موجود تھا۔''

'' ج بھوانی ۔۔۔۔ ج بھوانی ۔۔۔۔ ج بھوانی ۔۔۔۔ دیکھو، اے کہتے ہیں کہ بھگوان جے دینا چاہے ہاتھ پکڑ کرلے جاتا ہے اور دے دیتا ہے۔ بیٹا، تیرا سپنا مجھے بتا تا ہے کہ تھے کوئی بڑا گیان ملنے والا ہے۔''

"مہاراج، آپ میری چتا نہ کیا کریں۔ میں گیان دھیان حاصل کرتا ہوں۔آپ کے

"مرآب نے روپ کلاکو کیوں تیار کیا ہے؟"

"روپ کلا جے مندر میں جائے گی۔ بوجا یاٹ کرے گی۔ اور لازی بات ہے مہاور جی کواس کے آنے کا پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے اپنے گر کے بھی یقیناً یال رکھے ہوں "اور وہ خیمہ جوتاریک پڑا ہوا ہے ہمارا ہے۔" گے۔ بہرطال روپ کلانے بری مت کی ہے۔ میں نے اُسے مت دلائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مہاویر جی کور نگے ہاتھوں پکڑوں۔''

" میں آپ کوکوئی مشورہ دینے کے قابل تو نہیں ہوں راج ماتھر جی! پر ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں آپ سے۔''

''ماں بولو۔''

رام پور کا لکشمن

''اگرآپ نے ساری باتوں کا پیۃ لگالیا تو کیا مہاویر جی چھتری کومنظر عام پر لائیں ہے؟'' ''میں ان کی مردن میں رتی ڈ ال کرانہیں ان عقیدت مندوں کے سامنے لیے جاؤں گا جوان پراندھااعماد کرتے ہیں۔'راج ماتھرنے پُر جوش کیجے میں کہا۔

"و تو محراب به بتائے ماتھر جی اکرآ مے ہمیں کیا کرنا ہے۔"

" بھیے کہ میں نے حمہیں بنایا، میں نے روپ کلا کو تیار کر لیا ہے کہ دہ مہاویر کے لئے وارہ بے۔مہاور ایے آسانی سے نہیں مینے گا۔ ہمیں اس کے لئے خاصا کام کرنا ہوگا۔ میں بغیر کسی تھوں جوت کے اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا جا ہتا۔ بیہ حاری ذمہ داری موتی ہے۔' " فمیک ہے۔ یہ ذمہ داری تو ہونی جائے۔ بہر حال ہمیں کوئی ثبوت ال جائے گا۔ اب

'' کچھ میں۔ میں نے تو حلیہ بدل ہی لیا ہے۔ ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ مالتی اور روپ کلا کی نگرانی کی جائے گی۔ہم چھپے چھپے ان کا ساتھ دیں گے۔''

" آؤ میں تمہیں ای طرف لئے چل رہا ہوں۔" راج ماتھر نے کہا اور اس کے بعد دہ اللهمن کو لے کرچل پڑا۔ پولیس آفیسر تھا۔ ظاہر ہے کوئی بھی کام اُس کے لئے مشکل یا ناممکن نہیں تھا۔ ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اُس نے کہا۔

'' مالتی اور روپ کلا ای خیمے میں موجود ہیں۔''

"میں نے ان کے لئے سارے انظامات کر دیتے ہیں۔ کھانے پینے وغیرہ کی انہیں

کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ با قاعدہ بوجا باٹ کے لئے مندر جائیں گی۔ کل سے اس کام کا آغاز ہوجائے گا۔"

كشمن نے اس تجويز كو پندكيا تعارتب راج ماتھرنے كها-

تصمن نے چونک کر ادھر دیکھا، خیمہ زیادہ فاصلے برئیں تھا اور وہاں سے با آسانی اس دوسرے فیمے کی محرانی کی جاسکتی تھی۔ لکشمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"كون نه مو بعيا جي ا آخر بوليس آفيسر بين-اليه كام آپ في نه كي تو چركون

ودکھمن! ہم دونوں کی ڈیوٹی رہے گی۔ ہم راتوں کو بھی جاگ کر اس خیمے کی محرانی كريں مے۔ البحى اس كى ضرورت نہيں ہے كيونكه مهاوير كوية تمام تفصيل معلوم نہيں ہے كه روپ کلااب بھی یہیں موجود ہے یا دو جمنا سے فی گئی ہے۔"

· ( محک ہے بھیا جی ۔ ' آکشمن نے کہا۔ بیکام اُس کی فطرت کے مطابق تھا اور اس میں اسے بہت موا آرما تھا۔ اس اعلی پولیس افسر کے ساتھ مندروں کے تقدس کو یا مال کرنے والے ایک جموٹے بجاری کے خلاف کام کیا جارہا تھاجس نے برائیوں کی جڑیال رکھی تھی۔ الشمن کے لئے اس سے زیادہ مزے دار کام اور کیا ہوسکتا تھا۔ البتہ گروگردھاری تعل کو سنبالنا مجی ضروری تعارچنانچ دوسرے دن صبح کووہ وہاں پہنچ گیا۔ گروگرد هاری نے اُسے

"ببيال كهوزياده فائب نبيل رہنے لگے ہوتم كھرسے؟"

' در گروچی! آپ نے بھی یمی کہا تعااور ماتا پتانے بھی یمی کہا تھا کہ جو آش گیان لاؤں تو ابیا کەسنسار میں اس کی کوئی مثال نە ہلے۔''

'' بھگوان تہاری بیآرزو پوری کرے۔ مگراس سلسلے میں تم کر کیا رہے'''

"دبس بوں سمجھ لیجئے ایک جکمل کئی ہے۔ وہاں سے آسان پر نگامیں اڑھے بیٹھا رہتا موں۔ستاروں نے اب مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔"

کروگر دھاری نے تعجب بھری نگاہوں سے اُسے دیکھا اور بولا۔''با تیں کرنا شروع کر

'' ہاں گرومہاراج!''

ہیں وہ۔ بڑے بڑے خطرناک ڈاکوؤں کو پکڑ چکے ہیں۔ یہ پجاری کیا چیز ہے۔تم بلا وجہ ب<sub>ٹر</sub>ر ہی ہو۔''

"بماہمی تی! میرامن اندر سے کانپ رہا ہے۔آپ نے اُس وحثی جانور کوئیس دیکھا جوانسان کے روپ میں درندہ ہے۔ ہائے رام،تصور کرتی ہوں تو من لرز جاتا ہے۔ وہ آ دی تو تماہی نہیں، دیولگنا تمادیو۔اور میں....اور میں اور کیا کہوں بھابھی جی؟"

"چلوچلو،سنبالوای آپ کو۔ آؤ پوجا کرتے ہیں۔ کم از کم ہمارے دیوی دیوتا تو ہمارے اینے ہیں۔"

دونوں پو جا میں معروف ہو گئیں اور بہت دیر تک معروف رہیں۔ پھر دہاں سے چل پر اور یہ دونوں نے انجی طرح و کیے لیا تھا کہ شمن اور دائ ماتھر الگ الگ کافی فاصلے پر رہ کر ان کی تھرائی کر رہے ہیں۔ دونوں لھے لیے ان کے ساتھ رہے تھے۔ پو جا پاٹ میں بھی وہ شریک تھے۔ آخر کار وہ اپنے خیبے میں بھی کئی گئیں۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سے مرف ان کا خیال تھا۔ اُدھر کھلیلی کچ گئی تھی۔ جہ مندر میں پوجا تو ہوے خلوص سے ہوا کرتی تھے۔ اپنی عقیدت میں ڈوب کرتی تھے۔ اپنی عقیدت میں ڈوب ہوئے۔ لیکن مباور نے کچھ آ دموں کو اپنی شیطانی حرکوں کے لئے مقرد کر رکھا تھا۔ چنا نچہ نویدہ در نہیں گزری تھی کہ اس زمین دوز جمرے میں دو پچاری ہانہتے کا نہتے تا پہنے گئی گئے۔ مہاویر ایک آرام چیئر پر دراز ملکے ملکے بچکو لے لے رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے ذہن میں شیطانی منصوبے بن رہے ہوں گے۔

" ہے ہومہاراج کی۔ ' پجاریوں کی آواز اُنجری تو مہاویر نے چونک کرآ تکھیں کھول

" بج بھگونتی! کیا بات ہے؟ ایسے سمےتم کیوں اندر آئے ہو؟ کوئی خبر لائے ہو؟ کیا کوئی خوبصورت کنیا آئی ہے ہمارے پاس؟ کیا ہوا ہے؟"

'دہنیں مہاراج! خبر ہی دوسری ہے۔'

"بولو بولو، کیا خبر ہے؟"

'' کچھ دن پہلے مباراج! ایک لڑی یہاں سے بھاگ گئ تھی۔'' ''ہاں۔ حرام زادی جمنا ہیں ڈوپ کرم گئی۔ اُس کی بات کررہے ہونا؟'' ''جی مباراج۔'' ''بیٹا! بیوفت تو سالہا سال کی محنت کے بعد آتا ہے۔ تمہیں اتنی جلدی ستاروں کا گیان کیے حاصل ہو گیا؟''

" بعگوان کی دین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں گرو جی؟"
" وہ تو ہے۔ بعگوان تو بعیا، جے چاہے منٹوں میں سب کچھ دے دے۔"
" بس تو سیجھ لیجئے کہ بعگوان نے مجھے منٹوں میں سب کچھ دے دیا ہے۔"
" امتحان لوں گا تمہاراای سے۔"

''انجمی نہیں۔ ذراتھوڑا ساسے گزر جانے دیجئے۔ میں خود آپ سے کہوں گا گرو جی، میراامتخان لیں۔''

" میک ہے، جیاتم پند کرو۔"

اس طرح لکشمن نے جمنا کنارے کے مندروں میں رہنے کے لئے جواز پیدا کر لیا۔
تاکہ اگر تلیا رام جی گروگردھاری لعل سے پچھ پوچیس تو اس کے اوپر کوئی ضرب نہ آئے۔
بہرحال بیسب پچھ جاری تھا۔ آج کی شام روپ کلا کو جے مندر میں پوجا کے لئے جانا تھا
اوروہ اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ موقع طنے ہی راج ماتھرنے اُسے بھیاتے
ہوئے کہا۔

"تمہارے دو دو بھائی تمہاری مگرانی کررہے ہیں۔ ایک لمحے کوبھی مت ڈرنا روپ کلا! وہ جو کچھ بھی کریں گے ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہوگا۔ گولیوں سے بھون ڈالیس کے انہیں اگر انہوں نے تم سے کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ ہمت سے کام لینا۔ ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔"

"جي بھيا جي !"روپ كلانے جواب ديا۔

"التى ائم اس كے ساتھ رہوگی اوراس كی مگرانی كروگ \_"

"آپ چتانه کریں۔" التی نے اپنے شوہر سے کہا۔

شام ہوئی۔ جے مندر ہیں سکھ بجے اور پجاری پوجا کے لئے چل پڑے۔ یہ عام دن تھا۔
اس لئے مہا پجاری مہاور چھتری درش نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ تو خاص خاص ہی دنوں ہیں
پبک کے سامنے آتے تھے۔ دوسرے پجاری پوجا پاٹ کراتے تھے۔ مالتی اور کلا مندر ہیں
داخل ہو گئیں۔کلاکا چہرہ خوف سے سفید ہور ہا تھالیکن مالتی اُسے ڈھارس دیے ہوئے تھی۔
داخل ہو گئیں۔کلاکا چہرہ خوف سے سفید ہور ہا تھالیکن مالتی اُسے ڈھارس دیے ہوئے تھی۔
داخل ہوگئیں۔کلاکا چہرہ خوف سے سفید ہور ہا تھالیکن مالتی اُسے ڈھارس دیے ہوئے تھی۔
داخل ہوگئیں۔کلاکا جہرہ خوف سے سفید ہور ہا تھالیکن مالتی اُسے دُھارس دیے ہوئے تھی۔

"جنا میں کودگئی تھی مہاراج! ہوسکتا ہے کہیں کنارے پر جانگی ہو۔"
"اگر ایبا بھی تھاتو اسے خوفزرہ ہوکر یہاں سے بھاگ جانا جا ہے ہے تھا۔"
"در میاں جی"

مہی مہارات۔ ''گروہ ہے کہاں؟ تمہیں 'بیرے پاس آنے کی بجائے اس کا پیۃ چلانا چاہئے تھا۔'' ''ہم نے آدمی اس کے پیچے بھیج دیئے ہیں مہاراج۔'' ''اوہو۔ بیتم نے اچھا کیا۔کون گیا ہے؟'' ''قرال ''

" میک ..... فیک مجمعدار آدی ہے وہ۔"

میں ۔۔۔۔۔ میرازادی ہے دو۔۔۔

دنہم نے اس سے کہ دیا ہے کہ پت لگا کرآئے کہ وہ کہاں رُکی ہوئی ہے۔'

دنہوں گر تجب کی بات ہے وہ ہمار ہے چگل سے پچی۔ جمنا میں کودی اور زندہ کی گئی ہوار بھی یہیں موجود ہے، بلکہ پوجا کے لئے مندر بھی آئی ہے۔ نہیں سجنو، کوئی گر بر ہے۔'

دنکیس گر بر مہاراج؟'' دونوں پجاری جرانی سے اپنے مہا پجاری کو دیکھنے گئے۔

دنسو چنے دو۔۔۔۔۔۔ بھے سوچنے دو۔ ایسا ہونہیں سکتا تھا۔ یاد کرنے دو بھے وہ لوگ آئے ہے۔ ہم نے ان سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کہ وہ کرتے ہیں کیا ہیں۔ حیثیت ماتھ۔ ہم نے ان سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کہ وہ کرتے ہیں کیا ہیں۔ حیثیت دالے معلوم ہوتے تھے۔ کائی چڑ ھاوے لائے تھے۔ ایک جوان مورت اور بھی تھی ان کے ساتھ۔ لڑکی کے بھائی کی بیوی تھی شاید۔ ہاں ایسا ہی تھا۔ہم نے ان سے کہا کہ اسے طاح کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی اس پرکوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ کم کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی اس پرکوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ کم کیا دو ہارہ بہاں موجود ہوتا اور مندر میں ان کے ہارے کار بی بات ہے۔ ہوسکتا ہے اسے ہار ہا ہو۔ ورنہ ایس کی کوئی کی دوبارہ بہاں موجود ہوتا اور مندر میں آئی تھی۔ کی بات ہے۔ نہیں، ابھی پچھٹیس کرنا۔ مجرال اس کا پید لگا آئی تو اسے میرے بال بی بھی کی نے بی کی اس بھی گا آئی تو اسے میرے بال بی بھی بھی تھیں کرنا۔ مجرال اس کا پید لگا آئی تو اسے میرے بال بھی بھی بھی تھیں کرنا۔ مجرال اس کا پید لگا آئی تو اسے میرے بال بی بھی بھی بھی کوئیس کرنا۔ مجرال اس کا پید لگا آئی تو اسے میرے بال بھی بھی بھی بھی کی بات ہے۔ نہیں، ابھی پچھٹیس کرنا۔ مجرال اس کا پید لگا آئی تو اسے میں۔'

"جى مهاراج! آپ چتانه كريں-"

"تم لوگ بھی اس کی محرانی پر لگ جاؤ۔ مجرال اس کا جوبھی پند بتائے وہاں اس کے آپ ہوتا ہے اس کے آپ ہوتا ضروری ہے۔ مجرال کومیرے پاس بھیج دینا۔"
دونوں بجاری چلے محلے تو مہادیر سوچ میں ڈوب کیا۔ پھروہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اُس

''تو پھر کیا اس کی لاش مل گئی؟'' ''نہیں مہارات! وہ جیتی جاگی مل گئے۔'' ''کیا۔۔۔۔۔؟'' مہادیے چو تک کر کری پرسید ھا بیٹے گیا۔ ''نامدہ ہے؟'' ''جی مہاراج۔'' ''تہ پوجا کے لئے آئی تھی۔'' ''بوجا کے لئے آئی تھی۔'' ''بی مہاراج۔''

" مہاراج! پورے ہوش وحواس سے میں آپ سے سے بات کہدرہا ہوں۔وہ پوجا کے لئے آئی تھی۔''

"اس کا مطلب ہے کہوہ چی گئی؟"

"جي مهاراج!"

'' یہ تو اچھانہیں ہوا۔ یا تو اُسے مر جانا چاہئے تھایا پھر ہماری تحویل ہیں ہونا چاہئے تھا۔'' ''اُس کے ساتھ ایک ادرعورت بھی تھی مہاراج۔''

"تم بڑے بیوتوف ہو۔کیا کمدرے ہوتم؟"

"مہاراج، سے کہدرہے ہیں۔"

"تعب کی بات ہے۔ تعب کی بات ہے۔ کہیں تمہیں دمو کا تو نہیں ہوا؟"

"بالكل نبيس مهاراج!"

''تو پھر کہاں گئی وہ؟''

"پوماکرکے چلی گئے۔"

"ألُّوك بيلوا كياتمهي أس جان دينا جائ تما؟"

"تو پر کیا کرتے مہاراج؟"

' دختهیں پیۃ چلانا جا ہے تھا کہ وہ جیتی کیسے نکی گئی۔''

'' جے ہومہاور بھگوان کی۔''

" اِل مهين كسى خاص كام سے بعيجا كيا تھا۔"

" بی مہاراج! الرکی اور اُس کی ساتھی عورت ایک خیے میں رہتے ہیں۔ آس پاس سے میں رہتے ہیں۔ آس پاس سے میں نے معلوم کیا تو پہ چلا کہ یہ خیمہ تو کانی عرصے سے یہاں لگا ہوا ہے۔ دیکھنے والوں نے سے جھلے مور پرنہیں بتایا کہ ان دونوں عور توں کے ساتھ کوئی مرد بھی یہاں ہے یانہیں۔'' موں .....عجرال! تم ایک مجھدارآ دمی ہوتہ ہیں ایک کام کرنا ہے۔''

"آگياه مهاراج"

"ان دونوں سے کھل مل جاؤ۔ جتنے جالاک تم ہو، تمہارے لئے مشکل نہیں ہوگا ہے۔ خیے کے آس پاس ڈیرا ڈال دوادر کوئی ترکیب کرو۔ کیا سمجھے؟"

'' ٹھیک ہے مہاراج۔''

"سارا کیا چھالینا ہے ان کا۔اور بیمی دیکھنا ہے کہ کوئی مردان سے ملتا ہے یا نہیں۔" "جی مہاراح! آپ جیسا تھم دیں۔"

"دبس تم سمجھدار آدمی ہو۔ جاؤ مجھے یقین ہے کہ تم اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے سرانجام دیوں سے۔ بورا سے۔ بورا بیال مرانجال رکھنا۔"

یورا خیال رکھنا۔"

" ٹھیک ہے مہاراج! آپ بالکل چنا نہ کریں۔سب کھیآپ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔" " شہیں پت ہے نااس کے بارے میں کہ چکر کیا ہے؟"

"جى مہاراج! وەنكل بھاكى تقى يہال سے-"

" ہاں، حرام زادی نے بچھلا دروازہ تلاش کرلیا تھا جو گھاٹ پر کھلتا ہے۔ادھر سے نگل کر جمنا میں کودگئ تھی۔ نج گئی۔ گر حیرت جمیں اس بات پر ہے کہ وہ اب بھی پہیں موجود ہے۔اُسے تو بھاگ جانا جا ہے تھا۔''

" میں ساری باتیں معلوم کر اوں گا مہاراج! آپ چتنا نہ کریں۔"

اس طُرح دونوں طرف کھیل شروع ہو گیا تھا۔ ادھرنو جوان اور پُر جوش پولیس آفیسر، مہاور کے بارے میں ساری تغییلات معلوم کرنے کی فکر میں تھا اور کشمن جیسا شاطر نوجوان اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ لیکن ادھر بھی مہاور کی شخصیت تھی جونوسو کیا، ہزار جو ہے کھا چکا تھا۔ اس فتم کے بہت سے کھیل کھلے تھے اُس نے۔ اُس کی اپنی ایک حیثیت تھی جو

نے ایک پیتل کے محضے پر ہلکی سی ضرب لگائی۔ محضے کی آوازعظیم الشان تہہ خانے میں دُور دُور تک مجیل کی تھی۔ فورا ہی سیر حیوں ہے ایک آدمی نیچے اتر ا۔

'' ہاں، کیا بندوبست کیا ہے آج؟''

'' مہاراج! دیوکنیا ہی سے کام چلاتا پڑے گا۔ کوئی نی لڑکی مندر میں نہیں آئی۔'' '' آج رہنے دو۔ آج ہم کچھ پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے دن ہو گئے بھوانی دیوی ا کی بوجا کئے ہوئے۔ دارو لے آؤ۔''

''جی مہاراج!'' آنے والے نے کہا اور ایک دیوار کی جانب بڑھ گیا۔ بظاہر یہ دیوار سپاٹ نظر آئی تھی۔اس پر دیوی دیوتاؤں کی تصویر میں نظر آئی تھیں۔اس خفس نے ایک بٹن دہایا اور تصبویریں اپنی جگہ ہے ہٹ گئیں۔ اندر ہے شراب خانہ نمودار ہوا تھا جس میں اعلی درج کی ولایتی شراب کی بوتلیں چن ہوئی تھیں۔ آنے والے نے تئن چار بوتلیں نکالیں، دیوار کے سامنے ایک کا وَنٹر خود بخو دنمودار ہو گیا تھا۔ کا وَنٹر پر اُس نے بوتلیں رکھیں اور پھر ایک جگ میں کاک ٹیل بتانے لگا۔ نگی شرابوں کو طاکر اُس نے ایک کاک ٹیل تیار کی اور پھر بردی نفاست کے ساتھ آئس کین، بوتل اور گلاس وغیرہ لے کرمہاویر کے پاس پہنچ گیا۔ ایک میرون کی سام چیزیں اُس نے مہاویر کے سامنے میز پر سجا دیں اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔
پیمام چیزیں اُس نے مہاویر کے سامنے میز پر سجا دیں اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔

" بی مہارائی۔ " و چھ گردن جھا کرسٹر ھیاں طے کرتا ہوا اوپر چلا گیا اور مہادیر گلاس میں شراب ڈال کر اس کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ اُس کے چیرے پر گہری سوچ کے آٹار تھے اور اُس کے ہونٹوں سے مدھم مدھم برد برد اہٹیں نکل رہی تھیں۔

دعم تو یمی کہتی ہے کہ اڑک میں آئی ہمت نہیں ہو عمق کدوہ اس طرح دوبارہ مندر میں آ آ جائے۔ بہت ڈری ہوئی تھی دو۔ لیکن خیر اُس کے بیچے کوئی ہے تو ہم سے فی کر کہاں آ جائے گا سسرا۔''

کافی دیر کے بعد ایک اور پجاری جس نے بدن پرسفید جا در لیٹی ہوئی تھی، وُبلا پتلا سا
اور مدقوق سا تھا، سر کے بال بھرے ہوئے تھے، داڑھی بھی بری طرح اُ بھی ہوئی تھی،
سیرهیاں اُر کر اندر پنچا۔ دونوں ہاتھ سید ھے کئے اور کھٹنوں کے بل بیٹے گیا۔ اُس نے
میاور کو کو کدہ کیا۔

" أخو كجرال! بن تهاراب چيني سے انظار كرر باتعال"

کافی مشحکم تھی۔ چنانچہوہ ڈرتانہیں تھاکسی ہے بھی۔

بہرحال رات گزرگئی۔ دوسرا دن بھی گزرگیا۔ اور دوسرے دن با قاعدگی کے ساتھ الوا اور روپ کلا مندرگئی تھیں اور انہوں نے با قاعدہ پوجا پاٹ میں حصہ لیا تھا۔ راج ماتھراوا کشمن بھی معمول کے مطابق اُن کی تکرانی کرتے رہے تھے اور اس میں کوئی شک نہیں ہا کہ پجاریوں کا پورا گروہ آج اس کام پرلگا ہوا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ہمدردوں کا جائزہ لے اور پید چلائے کہ ان کے ساتھ کون کون موجود ہے۔لیکن کشمن اپنی جگہ چالاک آ دئی تھا اور راج ماتھر تو تھا ہی ان کاموں کا ماہر۔ چنانچہ پجاری کچھ پہذیبیں چلا یا گئے تھے۔

دونوں عور تیں پوجا پاٹ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سید ھے راستے سے اپنے ضعے پر پنجی تھیں۔لیکن ان کے خیمے سے تعوڑے ہی فاصلے پر انہوں نے ایک وُ بلے پیلے مریل سے پجاری کو دیکھا جوزیین پر پڑا ہوا کراہ رہا تھا۔ جگدالی تھی کدانہیں اُس کے پاپ سے گزرنا ہی پڑتا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پنجیس، کراہنے والے کی آواز اُ بھری۔

''دیویو! میری بہنو، میری بیٹیو! بھگوان کے چنوں میں آئی ہو۔ بھگوان کے نام م میرے لئے ایک کام کر دو۔ تمہاری بڑی مہر بانی ہوگی۔'' ایسی دلدوز اور پُرسوز آ واز تھی کہ مالتی اور روپ کلارُک کئیں۔ انہوں نے زمین پر پڑے ہوئے اس خض کو دیکھا جس کا چہرا کی اندرونی تکلیف سے زرد ہور ہا تھا۔ اُس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ''تھوڑا سا پائی گرم کر کے جھے دے دو۔ پلاسٹک کا کوئی برتن ہو۔ میرے گردے بھی پھری ہے اور ایسے درد ہوتا ہے کہ بھگوان کی دشمن کو بھی نہ دے۔ میں اس جگہ کی سکائی کروں گا۔ دیویو! بھگوان کی پوجا کر کے بھگوان کے ہاں بڑا درجہ ملتا ہے۔ مگر کسی انسان کی خدمت کر کے جو درجہ ملتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتیں۔ تمہیں بھگوان کا واسطہ میری مدد کرو۔

دونوں متاثر ہوگئی تھیں۔اس مخص کے لیج میں اتن عاجزی تھی کہ انہوں نے نور آجل فیصلہ کرلیا کہ اس کی مدد کرنی چاہئے۔روپ کلانے مالتی سے کہا۔

'' بھابھی جی! اسٹوو جلا کرجلدی سے پانی گرم کر دیں۔ بانی چینے کی بوتلیں تو ہیں ہی ا ہمارے پاس۔ان میں پانی بھر کر دے دیں۔ بابا جی کوآ رام آ جائے گا۔''

" ہاں تم پانی بھرو۔ میں چواہا جلاتی ہوں۔ بابا جی! آپ ادھر ہی رہیں۔ ہم ابھی آ آتے ہیں۔'

" بیا! بھگوان تمہارا بھلا کر ہے۔" بوڑھا آدی کھسک کراس درخت کے بینج گیا جو چندگز کے فاصلے پر تھا اور خیمے سے زیادہ دورنہیں تھا۔ دونوں لڑکیاں انسانی ہمدردی سے پندگز کے فاصلے پر تھا اور خیمے سے زیادہ دورنہیں تھا۔ دونوں لڑکیاں انسانی کی بوتل سر شارساری باتوں کو بھول کرکام ہمی مصروف ہوگئیں۔ پانی گرم کیا گیا اور پلاسنگ کی بوتل میں بھر کر بوڑھے کو پہنچایا گیا۔ دونوں سب کچھ بھول گئی تھیں۔ وہ بوڑھے کے پاس بیشے میں بوڑھا انہیں دیارہا تھا۔

رونوں نے تھوڑی دیر وہاں گزاری اور اس کے بعد خیے میں آگئیں۔سب کچھے بھول کر وہ اس بیمار بوڑھے کے بارے میں باتئیں کر رہی تھیں۔

'' کوئی بچاری معلوم ہوتا ہے۔''

· ''یار ی بھی ہوسکتا ہے۔''

''عرکافی ہے۔ایے لوگوں کوا کیلے نہیں آنا جاہے۔جبکہ وہ کہتا ہے کہ اس کے گردے میں پھری بھی ہے۔''

" پہنیں کس کے کیا حالات ہوتے ہیں۔"

" میرے دل میں تو اس کے لئے بڑی ہمدردی جاگ اُٹھی ہے۔ ہوسکتا ہے پیچارے کو کچھ کھانے پینے کی ضرورت بھی ہو۔''

" كمان بينے كے لئے تو ہارے پاس بہت كھ برا ہوا ہے-"

''تھوڑ اسا پہنچا دیں اسے؟''

"كياحرج ہے۔اس ميں تو كسى كوكوئى اعتر اض بھى نہيں ہوگا۔"

دونوں کھانے پینے کا تھوڑا ساسامان لے کر بوڑھے کے پاس پنچیں تو وہ درخت کے تنے سے کا تھوڑا ساسامان لے کر بوڑھے کے پاس پنچیں تو وہ درخت کے تنے سے فیک لگائے بیغا ہوا تھا۔ پیاسٹک کی بوتل کو اُس نے اپنے بدن سے لگا رکھا تھا۔ '' بھگوان تہمیں ستسار کا اتنا سکے دے کہتم سکھ سے اُس کیا جاؤے تم نے اس سے میری جو مدد کی ہے میں اس کا شکر بیالفاظ میں ادانہیں کرسکتا۔''

"إبابي! يه كه كان بيني ك لئ بآپ ك كئے-"

"بٹیا!اور کتنے احسانات کروگی مجھ پر ..... میں تمہیں بتاؤں کہ میں صبح سے بھوکا ہوں۔"

''بابا جی! آپ کون ہیں؟ کسی مندر کے پجاری ہیں؟'' ''نہیں بٹیا! میریِ ایک کمبی کہانی ہے۔ کیا کروگی سن کر؟ من وُکھی ہوجائے گا۔''

" آپ کی طبیعت کسی ہےاب؟"

جواب بھی نہ دے پاتی۔''

رأم بوركا لكشيمن

ب کا مدالت ہاں۔ ''تم نے اپنے پتی کوخبر کی بٹیا! کہ یہ جمنا میں کود پڑی تھی؟'' ''نہیں۔ یہ میں نے جرم کیا۔اگر میں انہیں بتا دیتی تو وہ ناراض ہوتے۔ کیونکہ اس کی

''مہیں۔ یہ بین نے جرم کیا۔ اگر بھر ذمہداری مجھے ہی سونپ مکئے ہیں۔''

"تواس كاعلاج ہور ہاہے؟"

"إن، بس اتا كددية اؤل كے چنوں من جاكر يوجا باك كر ليتى ہے-"

'' پیجاری مہاور جی سے نہیں طی ہے؟'' '' پیے نہیں کیوں،اس کے من میں اُس کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔''

پیتین یون اس سے جائیں اور در اس اس کے بارے میں بات ''ارین ہیں۔ وہ تو بڑے دھر ماتما ہیں۔تم کہوتو میں اُن سے اس کے بارے میں بات

> ئ "اب بيتو يهي جائے۔"

ب یہ۔ ہیں ہوں۔ ''تم اے سمجماؤ بٹیا! مہاویر جی تو اس کا کلیان کر دیں گے۔ سارے ڈکھ دُور ہو جائیں گے اس کے۔ بڑے مہان میں وہ۔ میں ضرور ان سے بات کروں گا۔ اور وہ اسے اپنے

پاس ہلالیں گے۔''

''جی مہاراج .....!'' جواب ملا۔ اور اس کے بعد دونوں عور تیس اپنے خیمے میں والی آ تقد

روپ کلاخوف ہے لرز کر بولی۔ ''تو کیا پھر مجھے مہاویر کے سامنے جانا ہوگا؟''
''ایک بات کہوں روپ کلا! مجھے تو بیسوامی مہاراج بھی کوئی چکر باز ہی لگتے ہیں۔ پہلے تو میں ان کی باتوں کو پچے مجھی تھی۔ لیکن جس طرح انہوں نے کرید کرید کر ہمارے بارے میں پوچھا شروع کیا، اس سے مجھے کچھ شبہ ہو چلا ہے۔''

"آخر ہیں نا آپ بھی پولیس آفیسر کی ہوی۔"روپ کلانے مسکرا کر کہا۔
"جو کام ہمارے سرد کیا گیا ہے اور جس مقصد کے لئے ہمیں یہاں بلایا گیا ہے،

ہوشیار تو ہمیں رہنا ہی ہے تا۔'' '' ہاں کیوں نہیں۔'' روپ کلانے کہا۔

ہاں ایوں ہیں۔ روپ ہانے اہا۔ لیکن ہوشیار سب ہی تھے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں طرف سے برابر کی جالیں چلی جارہی تھیں کے شمن اور راج ماتھر بھلا ان دونوں کو اکیلا کہاں چھوڑ سکتے تھے؟ ہر طرف ''بٹیا! بیگرم پانی میرے درد کاعلاج ہے۔اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔'' ''بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیجئے، کچھ کھا لیجئے۔''

بوڑھے نے لرزتے ہاتھوں سے اُن کی لائی ہوئی چیزیں کھائیں۔اور پھروہ دونوں ہاتھ اُٹھا کرانہیں دُعائیں دینے لگا۔

''بابا تی! آپ اپ بارے میں بتائے ہمیں۔'' مالتی کو دوسروں کی کہانیاں سننے سے بہت زیادہ دلچیں تھی۔ چنانچہ اُس نے کہا۔

بوڑھے نے گردن جھکا لی تھی۔ پھر اُس نے کہا۔ ۔ یہ

''دھرم پتی تھی میری، میں تھا۔ ہارہ سال تک ہمارے ہاں کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ ہم
لوگ دن رات اولاد کی دُعائیں مانکتے تھے۔ پھر بھگوان نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ ایک بیٹا،
دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا۔ ہم لوگ خوثی سے نڈھال ہو گئے۔ ہم نے اپنی تمام تر کوششیں کر کے
انہیں پالا پوسا۔ اس بات سے برے خوش تھے ہم کہ چلو بھگوان نے بیٹے ہی بیٹے دیئے
ہیں۔ بیٹی ہوتی تو نجانے کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہم اپنے بچوں کے بردے
ہونے کا انظار کرتے رہے۔ جو پھے ہم سے بن پڑتا تھا ہم نے ان کے لئے کیا۔ شادیاں
ہوئیں اُن کی۔ ایک، دو، تین، تین بہوئیں آگئیں گھر میں۔ لیکن پھر گھر ہمارے لئے چھوٹا
پڑگیا۔ ہمیں گھر کے باہر صحن میں درخت کے نیچے ڈال دیا گیا۔ ایک دن میری دھرم پتی کولو
پڑگیا۔ ہمیں گھرے باہر صحن میں درخت کے نیچے ڈال دیا گیا۔ ایک دن میری دھرم پتی کولو
ملر کر پریٹان تھے۔ بھے وہ سر بیٹ ہوگئی۔ میں رہ گیا تھا۔ تینوں بیٹے اور بہوئیں بری
طرح پریٹان تھے۔ بھے سے کہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی گزار یں یا تمہاری خدمت کریں۔
طرح پریٹان تھے۔ بھے سے کہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی گزار یں یا تمہاری خدمت کریں۔
میں میرا کچھ ہے ہی نہیں تو چلو دیوی دیوتاؤں کے چنوں میں جیون گزارو۔ یا ترا کرتا ہوا
میں میرا کچھ ہے ہی نہیں تو چلو دیوی دیوتاؤں کے چنوں میں جیون گزارو۔ یا ترا کرتا ہوا
میں اس تک آگیا۔ بس انظار ہے کہ بھگوان کی دن اپنے یاس بلا لے گا۔''

دونوں لڑکیاں اُس کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوئی تھیں۔ بوڑھے نے کہا۔ ''بٹیا! تم اپنے بارے ہیں تو کچھ بتاؤ۔ کہاں ہے آئی ہو؟ اکیلی ہویا کچھ مردیھی ہیں تمہارے ساتھ؟'' ''دنہیں بابا جی! میری بینند ہے۔ ہیں اس کی بھاوج ہوں۔ وِتی سے آئے ہیں ہم لوگ۔ یہاں میں اپنی نند کا علاج کرانے آئی تھی۔ میرے پتی ہمیں یہاں چھوڑ گئے تھے۔ بیہ بے چاری بھی بھی دورے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں دورے کے عالم میں جمنا میں کودگئی تھی۔ وہ تو بھگوان نے بچالیا، کنارے جاگئی۔ ورنہ میں تو اپنے پتی کوکوئی

نگاہیں رکھے ہوئے تھے۔ اتنا فاصلہ اختیار کر رکھا تھا ان سے کہ ابھی تک مہادیر کے آدمیوں کوشبہ نہیں ہو سکا تھا کہ لڑکیوں کی کوئی تگرانی کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ دونوں اس بوڑھے یاتری کے باس رُکیس تو کشمن اور ماتھر دونوں مختاط ہو گئے۔ پھر بعد کی ساری کارروائیاں انہوں نے دیکھیں۔ دونوں اپنے اپنے طور پر ہوشیار ہو گئے تھے۔ کشمن نے ماتھر سے کہا۔ انہوں نے دیکھیں۔ دونوں اپنے اس مختص کے بارے میں آپ؟"

''ابھی کچھنیں۔ایک کام کرو،تم اس پرنگاہ رکھو۔اگریہ یہاں سے کہیں اُٹھ کر جائے تو تہمیں اس کا پیچھا کرنا ہے۔ میں ذراتھوڑی دیر خیمے میں آرام کرلوں۔''

"جی جی ہیں ۔۔۔۔آپ بالکل چنا نہ کریں۔ میں ہوں تا۔" کیکھمن نے جواب دیا۔اوراس کے بعد وہ ایک ایک جی بھی جہاں سے وہ بوڑھے بچاری پر نظر رکھ سکے۔ادھر ماتھر اپنے خیمے میں آرام کرتا رہا۔ کافی وقت گزرگیا تو وہ خاموثی سے خیمے سے باہر لکلا اور ککشمن کے باس پہنچ گیا۔

" ہال میں! کیا پوزیش ہے؟"

''پڑا ہوا ہے ابھی تو درخت کے نیچے۔''

''میں ذراان لوگوں کے خیمے میں جارہا ہوں۔''

''سامنے سے نہ جائیں راج بھیا!''لکشمن نے کہااور راج ماتھرمسکرا دیا۔ پھر بولا۔ دونبد میں دو منبو

''نہیں، سامنے سے نہیں۔ دوسری طرف خیمے کے بینچ سے جاؤں گا۔''

اور پھر وہ تھوڑی دیر تک انظار کرنے کے بعد آہتہ آہتہ زمین پر رینگتا ہوا آگے برصے لگا۔ اور پھر خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر گھس گیا۔ حالانکہ رات کافی ہو گئی تھی۔ لیکن مالتی اور روپ کلا جاگ رہی تھیں اور با تیں کر رہی تھیں۔ خیمے میں انہوں نے مدھم روثنی جلا کر رکھ دی تھی۔ کسی کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر دونوں چونک پڑیں۔

ماتھرنے جلدی ہے کہا۔''چنخانہیں، میں ہوں ماتھر۔''

"آبِ؟ خيرتو ج؟" التي نے كها۔

''بالکل خیر ہے۔ میں لیٹا ہی رہوں گا۔ کیونکہ باہر سے پر چھائیاں دیکھی جاسکتی ہیں۔ لیٹے ہی لیٹے تم سے باتیں کروں گا اور پھر باہرنکل جاؤں گا۔'' دور کی فیصل میں میں مورد ہاتا ہے۔

'' کوئی خاص بات ہے کیا؟'' مالتی نے پوچھا۔

"بال-اس بوڑھے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس کی تم نے خاطر مدارت کی ہے۔"

دوس پھین کریں ابتدا میں تو ہم نے صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پرسب کچھ کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے گردے میں پھری ہے اور شدید درد کا شکار ہے وہ ۔ لیکن اب ہمیں اس پشبہ ہو چکا ہے۔ وہ باتیں ہی الی کررہا تھا۔''

رجہ ہو جہ جہ بہت کے ماہ کے سوال کیا اور روپ کلا اور مالتی اُسے تفصیل بتانے لگیں۔ ماہر

در باہمیں بتاؤ۔ ' ماہر نے سوالات کرتا رہا تھا۔ کوئی آ دھے گھنے تک وہ وہاں رہا، پھرائس نے کہا۔

در نمیک ہے۔ کوئی بات نہیں۔ ہمیں تو حلاش ہی تھی ایسے کی شخص کی جو تمہارے بارے

میں کھوج کرے۔ پرواہ نہ کرواور آرام سے سوجاؤ۔ ہم جاگ رہے ہیں۔ ' ماہر نے کہا اور

ہر نکل آیا۔ باہر آ کرائس نے ایک بار پھراس درخت کے نیچے دیکھا جہاں بوڑھا لیٹا ہوا

ہماریکن بوڑھا غائب تھا۔ ماہر چونک پڑا۔ وہ تیزی سے اس جگہ پہنچا جہال کشمن موجود

تماریکن اُس نے دیکھا کہ شمن بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ ماہر نے پُرخیال انداز میں

گردن ہلائی اورا پے خصے میں داخل ہوگیا۔ بہرطال اُسے کشمن پر بھی پورا پورا بھروسہ تھا۔

کشمن بھی معمولی شخصیت کا مالک نہیں تھا۔ یقینی طور پر وہ اس بوڑھے کے تعاقب میں گیا

ہوگا۔ لیکن بہرطال سونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ یقینی طور پر وہ اس بوڑھے کے تعاقب میں گیا

ہوگا۔ لیکن بہرطال سونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔

کوئی دو مکھنٹے کے بعد کشمن خیمے میں والیس آیا تو ماتھر جاگ رہا تھا۔

" بال .....؟

"بالكل تمك اندازه لكل بمارا وه مهاوير كا بجارى ب\_مندر مي داخل موا اور پرايى جگه غائب موگيا كه اس كا پية بى نهيں چل سكتا \_ لگتا ہے كه مندر كے ينچ كوئى تهه خانه بھى ہے۔"

"خیروہ جگہتو ہارے ذہن میں ہے۔ روپ کلانے مجھے بنائی تھی۔ جمنا کے سامنے مندر کے بچھلے جھے منائی تھی۔ جمنا کے سامنے مندر کے بچھلے جھے میں دروازہ کھاتا ہے۔ وہاں سے ہم اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ میں انتظام کر کے آیا ہوں اس کا۔میری گھڑی میں بہت پچھ ہے۔''
"اس کا مطلب ہے کہ روپ کلاکی کھوج شروع ہوگئ؟''

''ہاں۔ہمیں اب زیادہ مختاط رہنے کی ضرورت ہے۔'' راج ماتھرنے جواب دیا۔

**\$.....** 

ا بے گھر کوفورا چلے جائے۔'' کشمن اور ماتھر پاس ہی بیٹھے تھے۔ ماتھرنے کہا۔''کشمن!'' ''جی بھیا؟''

''ایی ہدایت تو تبھی نہیں کی جاتی۔'' ''جی بھیا جی۔''

"فوراً آگے برھ جاؤ۔"

"<sup>'</sup>کہاں؟"

"ابھی پرشاد ان دونوں تک نہیں پنجی ہے۔ ان سے کہنا کہ پرشاد کھانے کی اداکاری کریں۔ کھائیں نہیں۔ ادراس کے بعداس سے تک دہاں سے ایک کہ دہاں سے ایک آئی نہ چلا جائے۔ وہ ادھی رہیں۔ جلدی جاؤ، دیرمت کرنا۔"

الشمن عقیدت سے گردن جمکائے ایک طرف آگے بڑھا اور مالتی کے پیچھے جا بیٹھا۔ اور پراس نے بری احتیاط سے مالتی کوراج ماتھر کا پیغام دیا اور مالتی کا بدن آہستہ آہستہ كافينے لگا۔ برشاد البھى دوسرى صفول ميس تقى۔ مالتى نے لرزتى آواز ميس روپ كلا كوسارى حقیقت سمجمائی تو روپ کلابھی ہوشیار ہوگئ۔ بہر حال ان لوگوں کوبھی پرشاد دی گئی اور پھر مالتی اور روپ کلا کو بھی۔ وہاں موجود ہر مخص نے برے پجاری جی کے حکم کی تعمیل کی تھی اور پرشاد کھا لیتھی۔ مالتی اور روپ کلانے بھی نہایت احتیاط کے ساتھ وہ مٹھائی اس طرح منہ کے قریب کی جیسے اسے کھا رہی ہوں۔لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے مندر میں بچھی ہوئی دریوں کے نیچے وہ پرشاد چھیا دی۔ وہ اب ایک ایک کرے اُٹھتے جا رہے تھے۔خود راج ماتھر اور الشمن بھی اُٹھ گئے تھے اور اس طرح باہر نکلے تھے جیسے دوسرے یاتر یوں کے ساتھ وہ بھی جارہے ہوں۔لیکن وہ دونوں ستونوں کی آڑ میں جھپ گئے تھے۔روپ کلا اور مالتی و ہیں بینھی اونگھ رہی تھیں۔ دونوں کے دل خوف سے لرز رہے تھے۔ لیکن چونکہ راج ماتھر نے خصوصی طور پر بیہ ہدایت انہیں مجھوائی تھی اس لئے دونوں اس کی ہدایت پر بھر پور طریقے ہے عمل کر رہی تھیں۔مندر کے دوسرے حصے میں پجاریوں کا جموم تھا۔ دفعتہ ہی چند پجاری ان دونوں کے قریب پہنچ مجئے۔انہوں نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور بولے۔ " آؤ دیویو، آؤ ..... بھگوان کے چنوں میں تمہاری بہت بری جگد ہے۔ آ جاؤ۔ "وہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھ گئے۔راج ماتھراور الشمن ہوشیار تھے۔راج ماتھر کی

مهاویر نے پُرخیال انداز پی گردن ہلائی اور بجرائی ہوئی آواز پی بولا۔

"الرکی ہمیں بہت پند ہے اور پھر یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ کوئی ہمارے چنگل پی آکرنگل جائے۔ وہ پہلی لڑی ہے جس نے یہ ہمت کی ہے۔ چیرت کی بات یہ ہے کہ جمنا بیس آکرنگل جائے۔ وہ پہلی لڑی ہے جس نے یہ ہمت کی ہے۔ چیرت کی بات وہی بتا سکے جمنا بیس گرکر وہ فئ کینے گئی؟ اور پھر ابھی تک یہبی پر کیوں متیم ہے؟ یہ بات وہی بتا سکے گی۔ ٹھیک ہے کجرال ، تم آرام کرو۔ تہبارا کام ختم ہوگیا۔ باتی کام ہم خود دیکھیں گے۔ "گی۔ ٹھیک ہے کجرال ، تم آرام کرو۔ تہبارا کام ختم ہوگیا۔ باتی کام ہم خود دیکھیں گے۔ "کی ۔ ٹوسرے دن اُس نے اپنے مخصوص ساتھیوں کو بلایا اور بھاری لیج بیس بولا۔

"کی تم کی ایسا کرو کہ پوجا کے سے پرشاد بانٹو۔ دوسرے لوگوں کو بھی دو۔ مگر ان دونوں عورتوں کو چرشاد و ہیں کھلا دینا۔ "

اوراس کے بعد تیاریاں کمل ہو گئیں۔ دونوں شاطر اپنی اپنی چالیں چل رہے تھے۔
ابھی تک راج ماتھر نے مہاویر کے کسی گر گے کو یہ شبنیں ہونے دیا تھا کہ کوئی اور بھی
لڑکیوں کی گرانی کر رہا ہے۔ اور ادھر مہاویر اپنے طور پر تمام تیاریاں کر چکا تھا۔ عیاش فطرت آدمی تھا۔ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا تا تھا۔ بڑی ساکھتھی اُس کی یہاں پر۔ ہرطرف صطمئن تھا۔ چنانچہ اُس نے سوچا کہ روپ کلا کے سلسلے میں دیر کیوں کی جائے۔
سے مطمئن تھا۔ چنانچہ اُس نے سوچا کہ روپ کلا کے سلسلے میں دیر کیوں کی جائے۔
دوسرے ہی دن کے لئے اس نے کام دکھا دیا تھا۔ ادھر راج ماتھر کو بھی یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ اب روپ کلا ایک دم خطرے میں پڑگئی ہے۔ غرض میہ کہ سے گزرتا رہا اور دوسرے دن جب وہ دونوں شام کی پوجا میں پنچیں تو راج ماتھر اور کشمن بھی موجود تھے۔

راج ماتھر بوری بوری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ بوجا کے فوراً بعد وہاں موجود لوگوں میں پرشاد بانٹی گئی۔ اور پرشاد فورا ہی کھانے کا حکم بھی دیا گیا۔ پچار بوں نے اس سلسلے میں یاتریوں کوہدایت کرتے ہوئے کہا۔

" آج کی پرشاد بھوانی دیوی کے جرنوں کی خاص جھینٹ ہے۔ آپ لوگ اسے کھا کر

آنکھوں میں خون اُتر آیا تھا۔ لکشمن بھی پوری طرح مستعد تعا۔ چنانچہ جیسے ہی پجاری ان دونوں کو لے کر ایک در سے اندر داخل ہوئے ، راج ماتھر اور لکشمن تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ کسی بچاری نے ان بر کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن در میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے حیرت سے إدهر أدهر دیکھا۔ نہ مالتی ، نہ روپ کلا اور نہ ہی وہ لوگ جوانہیں لے کراس در میں داخل ہوئے تھے، کوئی بھی نظر نہ آیا۔ راج ماتھر غصے سے دیوانہ ہور ہا تھا۔ وہ سارى ديوارين ٹولٽار ہا تھا۔ کہيں کوئی پية نہيں چل سکا تھا۔ ''اوہ ..... وہ کی خفیہ جگہ سے تہہ خانے میں اُتر گئے۔ کیا چبا جاؤں گا کوں کو .....

> چھوڑ وں گانہیں۔' راج ماتھرنے کہا اور پھر بولا۔ " آوَلَا عَمن ! ہم اس عقبی دروازے سے اندرواخل ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہیں ُ الی ہی جگہ کے جایا گیا ہوگا جوتہہ خانہ وغیرہ ہوگ۔''

العمن نے بھی راج ماتھر کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ وہ برق رفآری سے دوڑتے ہوئے مندر سے باہرنکل آئے اور پھرلمبا فاصلہ طے کرنے کے بعداس عقبی دروازے بریکنج مکئے۔راج ماتھر کے باس واقعی سارا بندو بست تھا۔ اُس نے عقبی وروازے کے سوراخ کے تالے میں ایک چھوٹا سافیتہ رکھا اور لائٹر ہے اُسے آگ لگا دی۔ ہلکی می تؤاخ کی آواز سنائی دی اور دروازے کا لاک ٹوٹ گیا۔ دونوں برق رفقاری سے اندر داخل ہوئے۔ ایک لمبی رابداری تھی جو دُورتک چلی می تھی اور اس کے بعد نیچے سٹر صیال اُترتی تھیں۔ کوئی بیس میرهیاں اُرتے کے بعد وہ ایک بوے سے خوشما ہال میں داخل ہو محے جہال رنگین بردے لئکے ہوئے تھے۔ ماحول بہت ہی خوبصورت تھا۔ انہوں نے سامنے دیکھا، مالتی ادر روب کلاسا منے بیٹی ہوئی تھیں اور تھوڑے فاصلے پروہ لسباتر نگا پجاری جس کا نام مہاویر تھا، کھڑا تھا۔ دونوں عور تیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔مہادیران سے کہدر ہاتھا۔ '' دیویو! تم نے پرشادنہیں کھائی۔اگرنہیں کھائی تو تم پر بیغنودگی کیسے طاری ہوگئی تھی؟''

وونوں نے کوئی جواب مہیں دیا تو مہاویر نے کہا۔ "اورتم ..... كيانام بتايا تفاتم في مجهد ابنا؟ كوئى نام توبتايا تفار مجهدنام ياونبيس ريت -چلوخر تاموں سے کیا ہوتا ہے۔ میں نے تو حمیس کلیان دینا جاہا تھا دیوی! شرر کی حیثیت کیا ہے کلیان کے سامنے؟ یہ بے حقیقت شے بلاوجہ اتن فیمتی قرار دے دی گئی ہے۔جیون کے کچھ ہی تو تھیل ہوتے ہیں۔اورمنش اگر انسان کا بچہ ہے تو یہ کھیل اسے کھیلنے ہی ہوتے

ہں۔تم کنواری کنیا ہو۔ دیکھوٹو سبی سنسار کیا چیز ہے۔ آخر کہیں نہ کہیں تو تمہارا استفان ہو المريد استمان ميرے چنوں ميں ہوتو تم جانتي ہوتمہارا كتنا برا مقام ہو جائے گا۔اور روى تم مجھے شادى شده معلوم ہوتى ہو۔ كيا نام ہے تمہارا؟ تم بھى اپنا نام نہيں بتاؤگى جهے؟ چلوچھوڑو، آج ایساساں باندھتے ہیں کہتم جیون بھر یا در کھوگی۔ ہماری سہائنا کرو۔ مدر کرو۔ دیکھو بیاڑ کی ہمیں بوی پند ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے اسے اپنے چنوں میں جگہ دینا جا بن تھی۔ پر سے باولی نجانے کیا سوچ بیٹھی۔ ارے ترستے ہیں، ترکیتے ہیں انسان مارے اس قدر قریب آنے کے لئے۔ ہمیں بھگوان کا وردان حاصل ہے۔ اور سے بے وتون ہم سے بھا گتی ہے۔ چلو دیوی! آؤ .....زیادہ دیر کرنا اچھانہیں ہوتا۔ اُٹھو .....'

ہ کہہ کرمہاور خود بھی اپنی جگہ ہے اُٹھ گیا اور آ ہستہ آ ہستہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔راج ماتھراس سے زیادہ برداشت نہیں کرسکتا تھا۔ دفعتا ہی اُس کی خوفتا ک غراہٹ سنائی دی۔ " کتے کے بیے .... یا بی ابھوان کے گھر میں بیٹھ کرتو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تیراستیاناس بے غیرت، ذلیل! آج تیری ان حرکتوں کا آخری دن ہے۔''

مہاور کو جیسے بجل کا جھٹکا لگا تھا۔ اُس نے بلیٹ کر پھٹی تھٹی آئٹھوں سے ان دونوں کو ديكما اورخود كوسنعالنيكي كوشش كرنے لكا- پيرزم ليج من بولا-

" کیا بات ہے سجنو! یہاں کیے آ گئے تم ہاری اجازت کے بغیر؟ بھگوان کا مندر تو بھوان کا مندر ہے۔ وہاں آنے جانے کی اجازت تو سب کو ہے۔ پر بیرجگہ، بیتو صرف مارا چھوٹا سااستھان ہے۔ جہاں ہم بید کھتے ہیں کہ جیون میں منش کی کیا کیامن و کامنائیں ہوتی ہیں ہم ہاری تبیا بھنگ کرنے کیوں آ گئے؟''

"تبيا بحثك كرنے آ محے - بناتا ہوں میں تجھے للسمن! كوئى رسا تلاش كرو - ميں اس کتے کو دنیا کے سامنے سے جاؤں گا۔ بتاؤں گا سب کو کہ میرکیا ہے۔سب کو بتاؤں گا۔'' رسامل گیا تھا۔مہاور نے بھر کہا۔

"نادانی نه کرولڑکو! کیوں اپنے جیون کے بیچھے بڑ گئے ہو۔ ماراک بگاڑ سکو گے تم؟ بھلوان کا ہاتھ ہے ہارے سر بر۔ کیا ہے بیسب کچھ؟ ہم تو یہاں ان اور کیوں کا علاج کر رے تھے۔ان میں سے ایک تو بے جاری بڑی بیار ہے۔تم یہاں کہاں سے آ تھے؟" راج ماتھر نے اس کی گردن میں رسا باندھ دیا۔ حالانکہ مہاویر خاصا کمباتر نگا آ دمی تھا لین أس نے کوئی جدو جہد نہیں کی۔ بلکہ نس سر کہتا تھا۔

ابیا ہے تو یہ مہاویر جی کی بہت بری حرکت ہے۔ اور پکھلوگ کہدرہے تھے کہ بیالزام جھوٹا ہے۔ اچنے مہان پجاری کی بیر کتیں نہیں ہوسکتیں۔ مہاویر گردن جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ پھر پچھلوگوں نے با قاعدہ اُس کے سامنے آ کراس سے سوال کیا۔

`` ‹‹مهاوير چمترى جى! آپ بولتے كيون نبيس بيں؟ كيا يدلاك محج كهدر بے بيں؟ انہوں نے جوآپ كا اپمان كيا ہے، يہ سب كيا ہے۔ يہ عور تيس خود كيا كہتی بيں؟''

بہور نے گردن اٹھائی اور تمبیر لہج میں بولا۔ ' سجو! میرے پیارو! کیا تہیں اس بات کاعلم نہیں ہے کہ سنسار میں ایبا تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک وہ تھا جے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ایک وہی نہیں، سنسار میں انسانوں نے انسانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ یوگ جو کچھ کہ رہے ہیں بجو! یہ تج نہیں ہے۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتا ہوں ہور سے ، دشن ۔ ارب ہم تو خاموثی سے بھگوان کی پوجا کراتے ہیں۔ یہ الزام کی نے ہم پر لگوایا ہے۔ ہم تو اس کے لئے بھی بھگوان سے یہ دُعا کریں گے کہ جیتا رہے، شانت رہے۔ کوئی تکلیف پنجی ہے اُسے ہمارے ہاتھوں سے تو بھگوان ہمیں بھی شاکرے اور اسے بھی شاکرے۔''

" بُواس كرتا ہے يہ جبوث بولتا ہے كميند بوچبواس لڑكى سے كيا ہوا تھا؟ ينجے اس نے باقاعدہ رنگ رلياں منانے كے لئے اپنى عيش گاہ بنار كھى ہے۔" "كيوں مہاراج، كيا يہ كتے ہے؟"

" بھائی بچ کتنے پاؤں پیچے ہوتا ہے۔ آ جاؤ ذرا دیکے لومیری بیٹیش گاہ " مہادیر نے کہا۔ چھ آدی اس کے لئے تیار ہوئے کہ وہ مہاویر کی عیش گاہ دیکھیں۔ راج ماتھ اور اور الشمن کھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ مالتی اور روپ کلا کو راج ماتھ رنے اپنے خیصے بیس جانے کے کہا تھا۔ لوگوں نے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ بہر حال ڈبل ڈبل آوازیں تھیں۔ وہ چھ آدی راج ماتھ رکشمن اور مہا بچاری کے ساتھ ان راستوں سے گزر کر شیخ تہہ خانے بیل آدی راج ماتھ راج میں ساتھ تھے۔ جب بدلوگ نیچ پہنچ تو راج ماتھ اور کھر کر کی آئیسیں شمارت جرت سے پھیل گئیں۔ وہ تہہ خانہ جے تھوڑی دیر پہلے وہ پوری طرح سجا ہوا دیکھ کر گئے تھے اس وقت اُجاڑ بڑا ہوا تھا۔ سے کھی سامان اس میں موجود نہیں تھا۔ دیواری نگی، فرش نگا۔ راج ماتھ راج تھے۔ راج فرش خور کی اور سامنے ہی مجوانی کی مورتی۔ وہ فرش خور جا ہوا کی کھر اور کھی کو راج جا روں کی کے ایک مرکب جھی ہوئی تھی اور سامنے ہی مجوانی کی مورتی۔ وہ فرش خور جا روں طرف دیکھیے گئے۔ راج ماتھ اور کھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ راج

''ارے پاگلو! تم نہیں جانتے بھگوان کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ پہ نہیں تم کیوں ہمارے دشمن بن مجئے ہو۔ ان لڑکیوں سے تو پوچھوان کے من کی بات۔ ہمارے پاس خود اُٹھ کر آئی تھیں۔ کہدرہی تھیں ہمارا کلیان کر دومہاراج! تم کچھ غلط سمجھے ہو۔''

اُنھ کر آئی تھیں۔ کہدری تھیں ہمارا کلیان کر دومہاراج! تم کچھ غلط سمجھے ہو۔'' '' ھیں ابھی تجھے صحیح سمجھاؤں گا کتے! چلوراستہ تلاش کرو۔'' راج ماتھر نے کشمن کا نام لئے بغیر کہا۔ راستہ سامنے ہی تھا۔ سیرھیاں اُوپر جا رہی تھیں۔ راج ماتھر، مہاویر کی گردن میں پڑا ہوارسا کھینچنے لگا۔ روپ کلا اور مالتی سے کہا۔

'' تم دونوں پیچیے پیچیے آؤ۔ آؤ، ہم سنسار کو بتائیں گے کہ دیکھواس شخص نے اتنا بڑا نام کما کرمندروں میں کیا کیا گندگی پھیلائی ہے۔ایسے پجاریوں کوقو پھر مار مارکر ہلاک کر دینا حاسے''

راج اتحرمہاویر کو گھیٹا رہا۔ پہ نہیں مہاویر نے کیوں مزاحت نہیں کی تھی۔ وہ سیر ھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا اور پھر کی گھماؤ پھراؤ والے راستون سے گزرنے کے بعد وہ لوگ اس در بیں نکل آئے جو بوجا کے ہال میں کھاتا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر بہت سارے پجاری اور یاتری موجود تھے اور عباوت کررہے تھے۔ راج ماتھر کی دہاڑ اُمجری۔

''دیکھوعبادت گزارو۔۔۔۔۔دیکھو پوجا کرنے والواپے مہان بچاری کو۔کرتوت دیکھواس کے۔تم لوگوں کو بید یوی دیوتاؤں کا درس دیتا ہے اورخود شیطان بنا ہوا ہے۔اس نے اپنے چجرے میں عیش گاہ بنا رکھی ہے جہاں شراب بھی موجود ہے اور شاب بھی۔اس نے جو حال بنا رکھا ہے، اپنی آئکھوں سے دیکھو۔ یہ انگاسیار ہے۔ شیطان کا چیلہ ہے یہ۔اسے دیکھو، یہ میری بہن ہے اور یہ میری دھرم پنی ۔ یہان دونوں کودھوکا دے کرینچ لے گیا تھا۔
اس کے آدمیوں نے ان دونوں کو ینچے پہنچایا تھا۔اس سے پہلے بھی ایک بار یہ الی حرکت کرچکا ہے۔ میری بہن بڑی مشکل سے چان بچا کر یہاں سے بھا گی تھی۔ پھر مار مارکر ہلاک کر دواسے۔ جان سے مار دواس پا پی کو۔ایے گنہگارکومندروں میں نہیں رہنا چاہئے۔'' ملاک کر دواسے۔ جان سے مار دواس پا پی کو۔ایے گنہگارکومندروں میں نہیں رہنا چاہئے۔'' دمہان بچاری پر یہالزام بڑا شرمناک ہے۔ جوان! کیا تم قابت کرسکو گے کہ جو پچھتم

کہدرہے ہوٹھیک کہدرہے ہو؟'' آوازیقینی طور پر مباویر کے ہی کسی آ دمی کی تھی۔لیکن پھر بہت می آوازیں اس میں شامل ہوگئیں اورلوگ بیسوال کرنے لگے۔ ڈیل ڈیل آوازیں تھیں۔ پچھلوگ کہدرہے تھے کہ اگر

رام پور کا لکشمن

" تم لوگ ایک منٹ یہاں مفہرو۔ میں ان لوگوں کو بلا کر لاتا ہوں جو یہاں کے چھم دیا گواہ تھے۔ایک منٹ بس۔انجمی دُودھ کا دُودھ اور پانی کا پانی ہوجا تا ہے۔''

راج ماتھرنے لکشمن کا ہاتھ میکڑا اور سیر هیاں طے کر کے غصے سے پاؤں پنختا ہوا اور پہنچا۔ جب وہ اس راہداری میں پہنچا جہاں ہے گزرنے کے بعد باہر جانے کا راستہ آتا تماؤ ا جا تک ہی اُس نے راستہ تبدیل کر دیا اور مشمن سے بولا۔

(ورنشمن! بما کو صور تحال ایک دم ہمارے خلاف ہونے والی ہے۔ تھوڑی دریش کی لوگ ہاری تکابوٹی کرنے کی فکر میں بر جائیں کے جوابھی تک اس أبحص كا شكار ہیں۔" باہر بھی بہت بڑا مجمع موجود تھا۔ انہیں ایک ٹوئی ہوئی دیوار کمی جسے کود کر وہ مندر ہے

باہر نکلے اور اس کے بعد دونوں نے تیز رفتاری سے دوڑ لگا دی۔ ادھرروپ کلا اور مالتی اپنے خیمے میں پہنچ گئی تھیں۔ راج ماتھر اور کھمن ان کے خیمے م ینچے اور پھر انہوں نے کہا۔''جلدی کرو ..... جلدی کرو۔نکل آؤیہاں سے۔ ابھی یہالیا بہت برا ہنگامہ ہونے والا ہے۔

اس وقت كوكى ان كى جانب متوجزيين تعاد بهت زيردست مكم كالمجمع عب مندركى جانب چل برا تھا یہ معلوم کرنے کے لئے کہ وہاں کیا ہورہا ہے۔لوگ چہ میگو ئیاں کرتے چررہ تھے۔ یہ جاروں برق رفتاری سے بہال سے بھا گے اور تیزی سے چلتے ہوئے کائی دور لگل آئے۔ پھر انہیں ایک تا نگدل کیا جس میں بیٹھ کر بیشہری آبادی کی جانب چل پڑے تھے۔ تاتیے سے ایک ایس جگہ اُڑے جوسنسان ی سڑک تھی۔ یہاں سے پیدل چلتے ہوئے وہ

آ گے بڑھے اور اس کے بعد اچا تک ہی راج ماتھرنے کہا۔ ''ارے یہ بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ کوئی ایس جگہ موجود ہے کشمن جہاں چھپا جاسکے؟'' " مے توسی الی جگہ۔ لیکن جھوٹ بولنا پڑے گا ہمیں وہاں۔"

''جو کچھ بھی کرنا پڑے ہمیں فوری طور پر سر چھیانے کے لئے ٹھکانہ جاہے''راج مامم نے کہا اور کشمن نے گرو گر دھاری لعل کے بارے میں اُسے بتا دیا۔ تعوڑی دیر کے بعد قا ا کی اور تا نکے میں بیٹھ کر گروگر دھاری لعل کی جانب چل پڑے۔ گرو جی اس وقت آما اُ کرنے لیٹ مجئے تھے۔لکھمن نے دروازہ بجایا تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دروازہ کھولا ویا۔ لکشمن نے زم کہیج میں کھا۔

"معافی جاہتا ہوں گرومہاراج! میرے کچھمہمان مل مجئے تھے۔ رام پور کے رہنے والے میں۔ يهال پوجا باث كے لئے آئے تھے۔ بے جارے فيے لگائے موئے پڑے تھے۔ میں نے کہا اگر دو چار دن کی بات ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں میرے گرو جی رہے ہیں۔ برے مہمان نواز ہیں۔ان کے پاس جا کررہیں۔گرو جی،آپ کی آگیا کے بغيرانبين لے آيا موں ۔ كوئى حرج تونبيس ہے؟ "

ودنبیں بیا! مہمان تو بھگوان کی دین ہوتا ہے۔ بری خوشی ہوئی بھائی آپ لوگوں سے مل كر\_آؤ بيثا، اندرآ جاؤ-"

" كروجى، بم كل بى يهال سے جانے والے بيں بس يہ يجارے محبت كے مارے میں آپ کے پاس لے آئے۔آپ بالکل چنا نہ کریں۔بس رات گزارنے کے لئے ہم يهال آگئے ہيں۔"

"ارے بیٹا!کیسی باتیس کرتے ہو۔ کمرے تہارا۔ بھگوان نے جو پھے بھی وال دلیہ دیا بتهارے کے حاضر ہے۔"

گردھاری تعل بے جارہ صورتحال سے بالکل ناداتف تھا۔ بدی عزت و احر ام سے اُس نے عورتوں کے لئے اندر بندوبست کیا اور مردوں کے لئے باہرا نظام کر دیا۔ کھانے پنے کا کوئی مسئلنہیں تھا۔ تقریباً کھا پی چکے سے بدلوگ تھوڑی دریتک تو گروگردھاری تعل ے باتیں ہوتی رہیں۔اس کے بعد گردھاری تعل جی سونے چلے گئے۔روپ کلا اور مالتی کو انہوں نے اپنے پاس بلالیا تھا۔ دونوں انتہائی خوفز دہ تھیں۔راج ماتھرنے مالتی سے کہا۔ "التى اصبح كويم تمبارك لئے دو برقع لے آؤں كا مسلمان عورتوں كى طرح تم ریل میں بیٹے کر دِ تی چلی جاؤ اور آرام سے اپنے محمر پہنچو۔ہم وہاں کچھ وقت کے بعد آئیں کے منہیں بیکام کرنا ہے احتیاط کے ساتھ۔"

''میک ہے۔'' دونوں نے کہااوراس کے بعد وہ اندر چلی تئیں۔راج ماتھر، کشمن کے پاس بیش کر پُرخیال انداز میں گردن بلانے لگا تو لکشمن نے کہا۔

'' تدبير اُلٹي ہو گئي ماتھر جي۔''

"بان، عارضی طور بر ألثی ہو گئ ہے۔لیکن کاشمن! اطمینان رکھو، آخری کارڈ ہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس یا بی کو جیتا نہیں چیوڑوں گا۔اس نے جو جال پھیلا رکھے ہیں میں ات دکھاؤں گا کہ جال کیا چز ہوتی ہے۔میرا نام راج ماتھر ہے۔ میں نے ایسے بہت سے جرائم پیشہ لوگ دیکھے ہیں جو جرم کر کے بیسو چتے ہیں کہ سنسار میں کوئی ان کا کچھ نہیں بگاؤ سکتا۔ میں تو دشن ہی ایسے لوگوں کا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک چال اُلٹی ہوگئی ہے ہماری لیکن تم چتا نہ کر اکٹشمن! تم دیکھوتو سہی میں کیا کر کے دکھا تا ہوں۔'' دیسے سیس نہ جھے تو خطرہ ہے کہ کہیں متھر امیں ہندومسلم فساد نہ

شروع ہوجائے۔'' ''یہتو غلط ہے۔''

' ہاں، مہاویر چھتری جیسے کینے لوگ الی باتوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔بہرحال، بیچارے گر دھاری لعل کوہم مصیبت میں نہیں ڈالیس گے۔وہ ایک شریف آ دمی ہے۔ہم جو پچھ بھی ہوگا خود ہی بھکتیں گے۔''

ببرحال اچھا ہوا وہ دِ تی پہنچ جائیں گی۔ہم اپنا کام یہیں کریں گے۔''

''اچھاچھوڑو، پہلے آؤا نا کام کر لیتے ہیں۔اس کے بعد با تیں کریں گے۔'' راج ماتھر

ایک ہندہ ہوٹل ہیں کم ہ حاصل کرنا کوئی مشکل کا مہیں تھا۔ دونوں ایٹے آپ کوالگ الگ فلا ہر کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی کوان پر شبہ نہ ہونے پائے۔ غرض یہ کہ انہوں نے انتظار کیا اور وقت گزرتا رہا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ راج ماتھر نے فلا ہر کیا تھا۔ ہندوؤں نے با قاعدہ جلوس نکال ڈالا کہ مسلمانوں نے مندروں ہیں بھس کر ان کے پجاری کا ایمان کیا ہے اور اس پر گھناؤنے الزام لگائے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلمان محلوں پر جملے شروع ہو گئے ۔ مسلمان بھی بہر حال اب ان ہندوؤں کے درمیان جینا سکھ گئے تھے۔ ساری با تیں ابنی جگہ، برصغر کی تقسیم بے شک ہوگئی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہاں صدیاں گزاری مسلمان بھی نے میڈ این کا جواب پھر سے دیا جانے لگا اور اچھی خاصی خوزیزی شروع ہو سے نہیں تھے۔ چنا نچہ اینٹ کا جواب پھر سے دیا جانے لگا اور اچھی خاصی خوزیزی شروع ہو گئے۔ یہ ایک المناک پہلو تھا۔ لیکن کیا، کیا جاتا؟ حکوشیں اس طرح چکا کرتی ہیں۔ پارٹیاں اس طرح اپنا وقار قام کم کمتی ہیں۔ وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ہی یہ ہوتا ہے کہ لڑاؤ ہور کھاؤ پوالیے موقعوں کی تلاش ہی سرگرداں رہتے ہیں۔

بہر حال مندروں کی طرف سے احتجاج جاری ہوگیا اور خوب ہنگامہ آرائی شروع ہوگئ۔
کی بار بڑی مبجد پر حملے کئے گئے۔ایک ہا قاعدہ گروجس نے بابری مبحد کے خلاف قدم
اٹھائے تنے یہاں بھی مصروف عمل ہوگیا۔راج ماتھر بڑا ذکھی تھا۔ کہنے لگا۔

''ترکیب آپ نے انچی سوبی ہے راج بھیا! ان دونوں کو بر تنے اوڑ ھا کر دِتی کے اللہ بھا دو۔اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔''

'' ہاں۔ اور میں بھی گردھاری لعل جی کے ہاں نہیں رہوں گا۔کل دن کی روشیٰ میں ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کرلیں گے۔ویسے ہماراالگ الگ رہنا ضروری ہے۔''

"آپ بالکل چنا نہ کریں۔ یہاں ہول بھی ہیں۔ ہم ایک ہی ہول میں دو برابر کے کمرے لے لیں گے۔ وہاں پر رہیں گے اور دیکھیں گے کہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اور پھر فیصلہ کرلیں گے۔''

بہرحال گردھاری لعل جی تو بہت ہی شریف اور نیک فطرت انسان تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کے لئے بڑا اچھا بندوبست کیا تھا اور وہ چا ہے تھے کہ ابھی یہ دو چار دن کے مہمان رہیں۔ لیکن یہاں ان لوگوں کا مسئلہ بالکل مختلف تھا۔ وہ ابھی بہت سے کام کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ دوسرے دن تیاریاں کرنے کے بعد راج ماتھر بازار ہیں نکل گیا۔ پورے تھر اہیں سنتی پھیلی ہوئی تھی۔ اور بہت سی عجیب وغریب با تیس کی جا رہی تھیں۔ دو پورے تھر اہیں سنتی پھیلی ہوئی تھی۔ اور بہت سی عجیب وغریب با تیس کی جا رہی تھیں۔ دو کوں یہ تعین کے اور اس کے بعد گروگر دھاری لعل سے اجازت لے کر راج ماتھ دونوں عورتوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کشمن بھی ساتھ تھا لیکن تھوڑ افاصلہ دے کر۔ تا کہ صورتحال برنگاہ رکمی جا سکے۔ یہ کام خوش اسلو بی سے ہوگیا۔ یعنی یہ کہ ان دونوں عورتوں کو مسلمان عورتیں بنا کر، ہر فتے وغیرہ بہنا کر رہیل ہیں بٹھا دیا گیا اور رہیل جب روانہ ہوگئی تو راج ماتھرنے نگھرنے کا میں سے کہا۔

''اب دیکنا صورتحال کیا ہوتی ہے۔ ویسے شمر کی حالت کا تمہیں انداز ہنیں ہے۔ بردی ہوئی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔''

<sup>و دک</sup>يسي ا**نوا**ېس؟"

''ان دونوں آ دمیوں کومسلمان کہا جارہاہے جنہوں نے مندر بیں تھس کر بوے پجاری کی برعزتی کی تھی۔''

ودمسلمان .....وه کول؟ "كشمن نے حيرت سے يو جها۔

دوسرے کی مارکاٹ کرنے سے پہلے۔ دوش ہندوؤں کا بی ہے، بلکہ ان کا بھی نہیں ہے۔

ان حرام زادوں کا ہے جو انہیں اُ کساتے ہیں اور اس طرح کی درندگی پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ ورنہ انسان تو ہرطرح کے انسان ہیں۔ صدیوں سے یہ دونوں تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ ربی تھیں۔ ہندو مسلمانوں کو عمید کی مبار کباد دیتے تھے تو مسلمان ہندوؤں کو ہولی اور دیوالی کی۔ یوں ان لوگوں نے صدیوں زندگی گزاری ہے۔ یہ وہ راکشش ہیں جو ان کے درمیان جنگیں کرا کر، فوزیزی کرا کر، ان کا خون بہا کرائی روزی چکاتے ہیں اور میش رتے ہیں۔ تو ہیں یہ کہنے والا تھا کہ ہیں یہاں اپنی بدلی کرا آیتا ہوں۔ تم ایک بہترین میرگر شابت ہو سکتے ہو۔ میں ایک پولیس افسر کی حیثیت سے اپنے فرائض سرانجام دوں گا اور تم یہاں مندروں میں عبادت گزار بن کران لوگوں کا کیا چھا معلوم کرو گے۔ حالانکہ ہم اور تم یہاں مندروں میں عباوت گزار بن کران لوگوں کا کیا چھا معلوم کرو گے۔ حالانکہ ہم امارا دین دھر نہیں ہیں جنہوں نے مندروں میں گندگی پھیلا رکھی ہے۔ ہم خاموثی سے ان مادادین دھر نہیں ہیں جنہوں نے مندروں میں گندگی پھیلا رکھی ہے۔ ہم خاموثی سے ان مادادین دھر نہیں ہیں جنہوں نے مندروں میں گندگی پھیلا رکھی ہے۔ ہم خاموثی سے ان کا خاتمہ کریں گا وارا چھے لوگوں کوسا منے لائیں گے جو واقعی دین دھرم کی عبادت کریں۔ "

" إلى تم في مجمع بتايا تعا-"

''جوان ہے اپنی روزی کماتے ہیں۔ سنسار باسیوں کو ان کے ماضی اور مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، حال کی کہانیاں سناتے ہیں۔ حالانکہ ہیں ہجھتا ہوں ستاروں کا بیعلم اچھا تو ہواور یقینا اس کا مجھنہ کچھ مقصد ہوگا۔ لیکن کی کو اس کے ماضی یا مستقبل کے بارے ہیں بتانا بہت مشکل کام ہے۔ بیصرف تکے ہیں جولگ جاتے ہیں اور جب تکے لگ جاتے ہیں تو عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ میرے پاجی کوئی اچھا کام کررہے ہیں۔ جھے تو اس کام سے بخت اختلاف ہے۔ جبکہ وہ شروع ہی سے جھے اس بات پر آ مادہ کرتے ہیں کہ میں ستاروں کا کھیل سکے لوں۔ لیکن میں راج ماتھر جی! میں اس کھیل سے اختلاف کے جو منش کو اس کا مجوش بتا اس کھیل سے اور کون ہے جو منش کو اس کا مجوش بتا رہا تھا کہ میرے جیون کا بھی کوئی خاص مقصد ہے۔ پتا جی کی گروگر دھاری لحل سے بیتا رہا تھا کہ میرے جیون کا بھی کوئی خاص مقصد ہے۔ پتا جی کی گروگر دھاری لحل سے جان پیچان تھی۔ گروگر دھاری لحل جی بھی نجومی ہیں اور اسی طرح سے اپنی روزی کماتے جان پیچان تھی۔ گروگر دھاری لحل جی بھی نجومی ہیں اور اسی طرح سے اپنی روزی کماتے جان پیچان تھی۔ گروگر دھاری لحل جی بھی نجومی ہیں اور اسی طرح سے اپنی روزی کماتے جان پیچان تھی۔ گروگر دھاری لحل جی بھی نجومی ہیں اور اسی طرح سے اپنی روزی کماتے جان پیچان تھی۔ گروگر دھاری لحل جی بھی نجومی ہیں اور اسی طرح سے اپنی روزی کماتے جو اس پیچان تھی۔ گروگر دھاری لحل جی بھی نجومی ہیں اور اسی طرح سے اپنی روزی کماتے

(رکشمن! یہ بات تو طے ہے کہ میں مہاور کو چھوڑوں گانہیں۔ اس نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے نجانے کتنے بھائیوں کی بہنوں کی عزت لوٹی ہوگ۔ اس کو اس دنیا میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ مقدس عبادت گاہوں میں اس تم کی غلاظت پھیلا نے والوں کو منظر عام پر لاؤں گا۔ لوگ انہیں دیکھیں، پھیل ، بھیس مرکم گاتا ہے ایسانہیں ہوگا۔ اور کشمن! میں تم ہے تہارے بارے میں بھی با تیں کرتا چاہا۔ ہوں۔''

"جي راج ماتفر جي ..... کهيے!"

'' ویکھودوست! دنیا میں انسان بہت سے کام کرتا ہے۔ رزق کما تا ہے۔ ای طرح جیتا ہے۔ لیکن اگر جیتا ہے۔ ای طرح جیتا ہے۔ لیکن اگر جینے کا کوئی مقصد بنالیا جائے تو میں مجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہوتی۔''

"میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بھیا جی ۔"

"اككمش بناتے إن مم لوگ جذبوبى بي لين يدكميرى بهن كے ساتھ جوسلوك كيا من اس كا انقام ليما عابها مول -ليكن صرف ال مخص عينيس بلكداس جيس اورتمام لوگوں ہے۔ متحرا ہندوؤں کی مقدس یاترا ہے۔ یہاں ؤور دُور سے لوگ آتے ہیں۔ اب ب بات تو تہمیں بھی معلوم ہے کہ ان پندتوں کے لئے میرا مطلب اس طرح کے پندتوں کے لئے دھرم ورم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب وہ مقدس عبادت گاہوں میں اس فتم کی غلاظت گاہیں بنا کتے ہیں تو بھلا ان کے من میں دیوتاؤں کے لئے کیاعزت ہوگی۔ہم تو ہندو ہیں۔ کیا اس نے میری بہن کے بارے میں یہ بات سوچی؟ بلکہ کے تو یہ ہے کہ مسلمان الركيان يهان آئي كى بى كون؟ بدالك بات كريكيين سے أنبين أشوالين-اس طرح کے لوگ اس قتم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد بد ہے کہ ہم یہاں رہ کر پچھ کرتا جا ہے ہیں۔ میں نے تو سوجا ہے کہ اپنی بدلی ہی تھر ایس کرا اوں۔اب دیکھوٹا یہ بات میرے اور تمہارے علم میں ہے کہ پیچارے مسلمانوں کا اس سلیلے میں کوئی دوشنہیں ہے۔ان کے تو فرشتوں کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ ہے مندر جیسی پوتر یاترا میں اس طرح کا ایک راکشش سائسیں لے رہا ہے اور اس کے بہت سے مددگار ہیں۔ کیکن کیا ہوا، بہت سے مسلمان مارے گئے۔ بیاا لگ بات ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کو بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔لیکن ان بیوتو فول سے یہ پوچھو کہ کم از کم تحقیقات تو کر لیتے ایک

جہاں تک پھروں کے ان بتوں کی بات ہے تو بیدتو بھگوان ہی جانے کہ اس نے انہیں کیا فکتی دے رکھی ہے۔لیکن کم از کم ان عبادت گاہوں میں جہاں جا کر بھگوان کا نام لیا جاتا ہے ان جیسے راکششوں کو تو نہیں رہنے دیا جانا جا ہے۔میری مرادمہاور جیسے لوگوں سے ہے۔''

> ہاں۔ ''تت .....تم بتاؤ، کیاتم میرا ساتھ دو گے اس سلسلے میں؟''،

رأ إجود كالكشمن

" الله مهاراج! میں دول گا۔ آپ بالکل بے فکرر ہیں۔ کم از کم میری زندگی کا بیہ مقصد ہےگا۔"

''' تو پھر سنو .....تمہارے تمام اخراجات میرے ذھے۔اس کے علاوہ تم جو پھی بھی جاہو سے میں تمہیں با قاعدہ ماہانہ دوں گا۔تمہیں مندروں میں پجاری بن کر ان لوگوں کی دیکھ معال کرنا ہوگی۔''

'' يەمىرے لئے ايك دلچپ كام ہوگا۔ آپ بالكل چىنا نەكرىں۔''

سے برے سے بید رہے ہے۔ تو میں تمہیں ہے کام سونیتا ہوں۔ ہم لوگ اپنی رہائش گاہ کا بندوبت کر اللہ گا۔ بوی احتیاط اور خفیہ طریقے سے ساری کارروائی کریں گے۔ ابھی بیتھوڑے دن کا معاملہ ہے۔ بیٹھنڈا ہوجائے۔ تم یہاں رہو۔ چا ہوتو گروگردھاری لعل کے پاس رہو۔ یا چا ہوتو اس ہوئل میں رہو۔ تبہارے اخراجات کا اب کوئی مسکنہیں ہے۔ میں تھوڑے دن کے لئے دِتی جا رہا ہوں۔ اپنے کام نمٹائ کا گا۔ ایک الی رپورٹ تیار کروں گا جس کے لئے دِتی جا رہا ہوں۔ اپنے کام نمٹائ کا گا۔ ایک ایس رپورٹ تیار کروں گا جس کے تحت میں اپنے اعلیٰ افسران سے سے کہہ سکوں کہ بہت ہی اہم معاطمے میں کام کررہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ میری متھر ابدلی ہوجائے۔ کچھ وزیروں سے میرے تعلقات ہیں۔ ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ایسا کر دیں۔ مطلب سمجھ رہے ہو تا میرا؟ اس کے بعد میں یہاں آ جاؤں گا۔ لیکن تم بالکل بے فکر رہو۔ یہاں تو میں دو جاردن کے بعد ہی آ جاؤں گا۔ لیکن تم بالکل بے فکر رہو۔ یہاں تو میں دو جاردن کے بعد ہی آ جاؤں گا۔ مطلب سے کہان دو جاردنوں میں، میں اپنا کام کرلوں گا۔''

''نو نھیک ہے۔ پھر میرا مندر میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ میں گرو جی کے پاس پہنے جاتا ہوں۔ بلکہ اگر ہوسکا تو میں رام پور جا کراپنے ماتا پتا ہے بھی مل لوں گا۔ بہت دن ہو گئے ہیں ان سے ملاقات کئے۔'

یں و کے معاملات معتبرے ہو جانے دو تھوڑے دن کے بعد ہندووں ، ''ٹھیک ہے۔ یہاں کے معاملات معتبرے ہو جانے دو تھوڑے دن کے بعد ہندووک

ہیں۔غلط کماتے ہیں یا سیح کماتے ہیں، بیروہ جانبیں اور ان کا بھگوان لیکن بہر حال میں ان تمام باتوں سے کوئی دلچین نہیں رکھتا۔ جہاں تک دین رهرم کی بات ہے، مچی بات ہے کہ ما تا پتا دیوی دیوتاؤں کو پوجتے چلے آئے ہیں۔میرے من میں بھی ان کے لئے وہی جگہ ہے جومیرے ماتا پتا کے من میں۔ پر بہت ی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتیں۔ پھر کے ب مکڑے ہاری عقیدت کا باعث تو بن سکتے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں اپنامعبود بنالیا ہے۔ مگر ہم نے انہیں جنبش کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ال جل کر ہماری مددنہیں کرتے۔ اگر ایس بات ہوتی تو اس پوتر اور مقدس مندر میں اتنے سارے دیوی دیوتا موجود ہیں، وہ مہاویر جیسے برے آدمی کو پیس کر کیوں نہیں ڈال دیتے؟ انہی مندروں کے جمروں میں تو کواری کنیاوُں کی چینیں گوجی ہیں۔ یہبیں تو وہ اپنی آبرو کی بھیک مانکتی ہوئی جیون بچانے کے لئے دوڑ کر جمنا میں کو د جاتی ہیں۔ یہ دیوی دیوتا ان کی بالکل نہیں سنتے۔ پھر کس کی سنتے ہیں ہے؟ مل يه كهنا جابتا تعاراج ماتحر بى ابهت كمرى سوچ بيمرى ليكن آپ مجھے يه بتائے كهم تو صرف ایک تصور بی باندھے ہوئے ہیں نا کہ جی بیکالی ماتا ہیں۔ بیہ بھوانی ماتا ہیں۔ بیہ تنیش جی میں۔ بیشری کرشن جی میں۔ بیسارے کے سارے میں، بلکہ میں کہتا ہوں بی بھی تھے۔اب تو بیصرف ان کی تصوریں ہیں ہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی۔ بیتو کچھ بھی نہیں کرسکتیں۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ اگر روحانیت ہی کا سلسلہ ہے تو ہم تو آ تکھیں بند کر کے بھی بھی و مکھ سکتے ہیں۔ پھر ضروری کیا ہے کہ ہم اینٹ اور پھروں کی ایک جگہ بنائیں اور وہاں ان دیوی دیوتاؤں کور کھ کریہ سوچیں کہ یہ ہمارے لئے سب کچھ کررہے ہیں۔ بیوتہ کھے بھی نہیں کرتے۔''

'ونہیں گشمن! الی با تین نہیں کرتے۔ وین دھرم کے بارے میں ہمیں جو کچھ سکھایا گیا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم وہی سب کچھ کریں جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ بہت ی با تیں ہماری عقل سے اوپر کی چیز ہوتی ہیں۔ ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔'' '' آپٹھیک کہتے ہوراج ماتھر جی۔''

'' میں تجھتا ہوں تنہیں بھی اس سے آ گے نہیں سوچنا چاہے۔ جہاں تک جوتش و دّیا وغیرہ کا تعلق ہے تھاں تک جوتش و دّیا وغیرہ کا تعلق ہے تو تی بات ہیہ ہے کہ میں بھی اسے نہیں مانتا۔ بہر حال اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اینٹ اور پھروں سے بنائے ہوئے ان گھروں میں اپنے دیوی دیوتاؤں کو جا کریاد کہ ہم اینٹ اور پھروں سے بنائے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بری بات نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں، ان کے تصور کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بری بات نہیں ہے۔

کوخود ہی عقل آ جائے گی۔ ویسے گورنمنٹ اس سلسلے میں کام کر رہی ہے۔ صورتحال کی تحقیق

حرنے لگا۔

بہت سی چزیں لے کر گیا تھا وہ۔ تلیا رام اور پارتی بیٹے کی احیا تک آمد سے بے پناہ

خِشْ تھے۔ تلیارام نے کہا۔

"بيا ايساري چزي جوتو لے كرآيا ہے بھوان كى سوكند مارے لئے كوئى حيثيت نہيں

كمتيل يويه بناكه جوكش وديا توني كهال تكسيمي ؟" " پاجی ابدی محنت کررہا ہوں۔من میں یہی ہے کہ آپ کی تمام آرزو کی پوری کر دوں۔آپ نے جو یالن مجھ سے لگائی ہے اور اپنے من میں میرے بارے میں سوچا ہے کہ میں ایک بردا جوتی بنوں تو میں نے بھی یہ طے کر رکھا ہے کہ آپ کی یہ آرزو دل و جان ے بوری کروں گا۔متھرا مندروں کا شہر ہے۔ وہاں بڑے بڑے مقدس مندر ہیں۔ میرے من میں لکن ہے۔ میں وہیں جا کر بیٹمتا ہوں گرو جی سے اجازت لینے کے بعد اور و بین اپنی تبییا کرر ما ہوں۔ آپ و مکھ لیجئے ایک ندایک دن میں ایک بردا جوثی بن کرسنسار كے سامنے آؤں گا۔''

'' بھگوان کرے ایہا ہی ہو۔ میں اس دن تک کے لئے ضرورجیوں گا بیٹا! اگر موت بھی میرے پاس آئی تو اس سے کہوں گا کہ اتنی مہلت ضرور دے دے مجھے کہ میں اپنے بیٹے کا عروج ديكيرسكول-"

یالفاظ الشمن کے دل کو بہت زیادہ جا کر گئے تھے۔ حقیقت سے کہ اولا د کے بارے میں ماں باپ کی آرزو سی ہوا کرتی ہیں۔ایک نضے سے وجود کو بےلوث اور بے غرض دن رات کی محنت سے بروان چڑھاتے ہیں اس لا کچ کے بغیر کہ وہ بڑا ہوکر انہیں کیا دےگا۔ جان پکڑنے کے بعد آگروہ اس کی ذات ہے کوئی تصور وابستہ کرلیں تو یہان کا قصور تو نہیں ہے۔ آرزوئیں تو ہردل میں پلتی ہیں۔ اگر کوئی آرز و کو پورا کردے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ برحال ذراسا ذہن میں خیال آیا تھا اور اُس نے سوچا تھا کہ غور کرے گا کہ باپ کی ان آرزوؤں کی تھیل س طرح کی جا عتی ہے۔ ایک بڑا آدمی بن کریا پھر جوتش و دیا کے بارے میں تعوری بہت معلومات حاصل کر کے۔ بہت دیر تک وہ اس سلسلے میں جذباتی رہا تھا۔ پھر اُس نے اپنی فطرت کے مطابق اس بات کوتھوڑی دیر کے لئے ذہن سے محو کر دیا تھا۔ پڑوس کے حالات معلوم کئے تو پہ چلا کہ سی واپس آ چکی ہے۔ مال سے کہنے لگا۔

ہور ہی ہے کہ کیا ہوا تھا۔ بہر حال دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ سائے آتا ہے۔ بات جوشکل بھی اختیار کر جائے۔ بھگوان کرے بہتر ہو۔'' "تو پھرآپ کب جارے ہیں؟"

"مرا خیال ہے میں کل چلا جاؤں گا۔ مالتی اور روپ کلا کو بھی تسلیاں دینا ضروری ہے۔ ویسے ان کا کام اب ختم ہوگیا ہے۔ میں خود بھی جا کر دیکھوں گا کہ وہ آرام سے دِتی چینی کئیں یانہیں؟تم رام پور چلے جاؤ۔ یا جیسےتم مناسب سمجھو۔"

" محک ہے بھیا جی!" کشمن نے کہا۔ پھر دوسرے دن راج ماتھر تو دِتی چلا گیا اور کشمن گروگر دھاری لعل کے ہاں۔''

گرو گردهاری لعل نے کہا۔ 'ولکھمن بیٹا! آج کل تو حالات بڑے خراب چل رہے ہیں۔ ہندومسلمانوں میں جھڑا ہو گیا ہے۔ سنا ہے سلمانوں نے مندروں میں جا کر کوئی حرکت کی ہے جس کے نتیج میں ہندومشتعل ہو مجئے ہیں۔"

'' ہال گرو جی ، دیکھر ہا ہوں۔خوب إدهر کی اُدهر ہور ہی ہے۔ویسے آپ کے خیال میں گروجی! کیار ٹھیک ہے؟"

" کیا تھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بھگوان ہی جانے لیکن انسان کو انسان کا خون نبيل بهانا جائے۔"

" گرو جی! بہت ی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں میں گائے کے سر كاك كرؤال ديئے \_گرو جي ! ايك بات بتائيں ، په كام مندوبھي تو كريتے ہيں \_ " "كيا مطلب ہے تيرا؟"

"مطلب مير كراي فساوى مندو جواني ليدرى چكانا جائة بي اگر وه اس تم ك بنگاے نہ کریں تو اوگ ان کے پیچھے کیے لگیں؟ مذہب کے نام پر بدی بری با تین موجاتی

" ہاں بیٹا! مگراس بات کو پکڑے کون \_''

" كُاش الى باتول كوكوئى كيزنے والا موتا فير كرو جي المسوج رہا موں جار چودن کے لئے رام پور ہوآؤں۔ ماتا پتایاد آرہے ہیں۔''

"مرور چلے جاؤبیا!" گروگردهاری لعل نے کہا اور ککشمن رام پور جانے کی تیاریاں

''اتا جی!ایک بات کہوں آپ ہے۔ یقین کرلیس گی میری بات پر؟''

" فیا چا جی ایمی نہیں جانا کہ آپ کے اور تکسی کے تعلقات کیے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ پتا جی نے جیھے جو ش و دیا میں اس جی نے جیھے جو ش و دیا میں اس جی نے جیھے جو ش و دیا میں اس سے نہیں لگتا تھا۔ ایک دن تکسی جی جھے وہاں نظر آ کئیں۔ میں نے انہیں پرنام کیا۔ انہوں نے میرے پرنام کا جواب دیا۔ پھر ہم دونوں بیٹھ کر با تیں کرنے لگے۔ سنساریہ مجھا کہ ہم برے راستوں پر چل رہے ہیں۔ ویکھیں چا چا جی اب میں یہاں سے چلا گیا ہوں۔ تکسی برے راستوں پر چل رہے ہیں۔ ویکھیں چا چا جی اب میں یہاں سے چلا گیا ہوں۔ تکسی بی واپ آگ ہیں۔ آپ سے صرف یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ بھگوان کے نام پر شعنڈے دل

ے میری بات برغور کریں۔ایک بات بتائے،آپ ہندو ہیں۔''
''ہاں ہوں۔اور کھری ذات کا ہوں۔''سکھیا رام نے کہا۔
''بھوان کا نام بڑے پریم سے لیتے ہوں گے۔''

" ماں لیتا ہوں۔"

"زبان سے لیتے ہوں گے۔"

"تواور كيےليا جاسكتا ہے؟"

''بالكل تُعك .....اس كا مطلب ب كه زبان سي بهكوان كو بهكوان مان ليا جائ تو بهكوان منش كمن من أثر آت بين ''

"مھيک ہے.....'

''ای زبان ہے اگر کسی کو بہن، کسی کو بھائی کہا جائے تو کیا بیزبان اس قابل نہیں ہوتی کہاس پر اعتبار کیا جاسکے؟''

"مطلب كياب تمهارا؟" سكصيارام نے كها-

"مطلب صرف اتنا سا ہے کہ غلط فہی نجانے کیے کیے دردناک المیوں کوجنم دیتی ہے۔
میں آپ سے صرف یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ تلسی میری دوست تھی، اس سے زیادہ پھی بقین میری کوئی بہن نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بھگوان پر یقین کرتے ہیں تو اس بات پر بھی یقین کرلیں کہ میرے دل میں اس کے لئے ایک بہن جیسا پر یم ہے۔ بڑی پوتر تا ہے میرے کر لیس کہ میرے دل میں اس کے لئے ایک بہن جیسا پر یم ہے۔ بڑی پوتر تا ہے میرے من میں اس کے لئے۔ بلاوجہ بے چاری میری وجہ سے پہتنہیں کیسی کیسی مشکل کا شکار ہو گئے۔ سکھیا رام جی! اگر آپ کی کوئی بہن ہے تو آپ یہ بھی لیجئے کہ تلسی بھی میرے لئے اس بہن سے منہیں ہے۔"

سکھیارام کاچیرہ ایک دم اُتر گیا تھا۔ وہ عجیب سے انداز میں کشمن کودیکھنے لگا تھا۔ غالبًا

''بال رے۔ کیوں نہیں؟'' ''سکھیا رام کی بیوی تلسی میری اچھی دوست ضرور بن گئ تھی۔ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ دنیا جہان کی باتیں۔لیکن ہم دونوں میں سے کسی کے من میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ میں چاچا سکھیا رام جی سے بات کروں۔ ملنا چاہتا ہوں تلسی سے۔''

"بیٹا! ہرآدمی تیرے جینے کشادہ ذہن کا مالک نہیں ہوتا۔ پید نہیں سکھیا رام کیا ۔ ع

" ملنے تو رو ما تا جی۔"

''تو دیکھ لے، کوئی نیا ہنگامہ مت کھڑا کر دینا۔''

''اگر کوئی ہنگاہے والی بات ہوئی تو واپس آ جاؤں گا اور پھر دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں . ، علا''

بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی تھارام پورآ کر۔ چنانچہ دوسرے دن وہ خودسکھیا رام کے گھر پہنچا۔ سکھیا رام کے گھر پہنچا۔ سکھیا رام نے مارور ہولا۔

''ہاں بولو، کیا بات ہے؟''

''حیاجا جی جی ا آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگئ ہوگی کہ پتاجی نے جھے تھر ابھے دیا ہے۔ وہاں گیان دھیان کررہا ہوں۔ تھر اسے آیا ہوں تو سوچا آپ سے بھی ملاقات کروں۔ کچھ باتیں کرنی ہیں آپ ہے۔''

'' آؤ۔اندرآ جاؤ۔''سکھیارام نے کہااوراُسے اندراپی بیٹھک میں لے گیا۔ ...ورین

ودبليگھو!''

'دشکر میر چا چا جا جا جا جا جا جا ہی ! آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ شنڈے دل سے اسے سنیں۔''

"سناؤ۔"

'' میں نے سنا تھا کہ تنسی سے آپ کا جھڑا ہوا ہے اور وہ میکے چلی گئی تھی۔'' ''اور یہ بھی سنا ہوگا کہ اس جھڑ ہے کا کارن تم ہی تھے۔''

"بال جاجاجي إيهمي سناتها ميس في

''تو پھراب کيا پو چھنا چا ہے ہو؟''

سوچتار ہا، پھر بولا۔

یہ دل کی سچائی تھی جس نے اُس کے دل میں دھما کہ کیا تھا۔ تھوڑی دری تک گردن جھکا کر

"تب تو بڑی بھول ہو گئی مجھ ہے ..... بڑی بمول ہو گئے۔ کچی بات یہ ہے کہ چورانسان کے من میں ہوتا ہے۔ میری اور اُس کی عمر میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ میں نے علطی کی

تھی۔جس کا کوئی او پائے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اندر سے جملا ہٹ پیدا ہوگئی تھی میرے من مں ۔ ارے ماپ رے ..... بیاتو غلط ہو گیا بھائی ..... بیٹالکشمن! بہت دن تک میں تیری طرف سے غلط بنی کا شکار رہا۔لیکن تو سے کہنا ہے۔ بھگوان تو من میں ہوتے ہیں اور من ے زبان تک آتے ہیں۔ای زبان سے اگر کسی سے رشتہ قائم کیا جائے اور وہ بھی بھگوان

کے حوالے سے تو پھروہ رشتہ بھگوان کا ادیکار بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہتا ہے تو۔اب تو بیہ

بتا مجھےمعاف کردےگا؟''

"آپ کامن صاف ہوگیا سکھیارام جی؟"

" الله بينًا! بعكوان كى سوكندميرامن صاف موكيا \_ جوآج تك نبيس تعا-"

"بس مل يبي عابتا تحا- برى مهر بانى ، برى كريا آپ كى مى نے سوعا كداكك الى بات جس كاكوكى وجودنيس ہے كيوں باتى رہے۔اس لئے ميں آپ كے باس مت كر كے

"تونے اتنا برا کام کیا ہے کہ میں تجھے بتانہیں سکتا۔ اچھا بیٹے، میں ابھی آتا ہوں۔" سکھیا رام نے کہا اور اندر چلا گیا۔ کوئی دس بارہ منٹ کے بعد وہ واپس آیا تھا۔ تلسی اُس کے ساتھ تھی ۔ لکھمن کود کھھ کرمسکرائی اور بولی۔

''کیسے ہو کچھی؟''

" معیک ہوں تکسی!"

"يكياكهدرے بين؟" تلى في سكھياكى طرف اشاره كر كے كہا۔

'' ہاں، میں تم دونوں کے جرن چھو کر معافی ما تک رہا ہوں۔ بھگوان کی سوگند، مجھ سے غلطی ہوئی۔ آج میرامن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے صاف ہو گیا۔ تلسی! تیرے ساتھ جوانیائے ہورہے ہیں اس پرشرمندہ ہوتی اور ایک اجازت دیتا ہوں تجھے۔ جب بھی تیرے من میں

'' بک بک کرنا مت چھوڑ تا بھی بھی ۔میرے من میں پھھنیں آئے گا۔میرے ماتا پتا

نے جو سکچھ کیا اچھا کیا۔ بھگوان نے تمہارے ساتھ میری جوڑی لگا دی تھی۔ ٹھیک ہے، بھوان کی بات سے بھلا کیے انکار ہوسکتا ہے، مجھے بھی نہیں ہے۔ بھلوان نے جومیرے بماک میں لکھا وہ موسمیا اور اب میں سنسار کے سامنے تماشہ نہیں بنا چاہتی۔تم یہی کہنا ا جے ہو نا کہ اگر میں ما ہوں تو تم سے علیحدگی اختیار کرلوں .....ایس کوئی بات نہیں ہے۔ تہارامن میری طرف سے ماف ہوگیا ہے۔'

"میشہ ہمیشہ کے لئے صاف ہو گیا۔ تو دیوی بن کی ہے میری نظر میں اور میں این نظر می خود گر گیا موں لکھمن، بوے سے دل کے ساتھ میں تم دونوں سے معاتی مانگ رہا

ہوں۔ جھ سے علطی ہوئی۔' " محیک ہے سکھیا رام جی! کوئی ایک بات نہیں ہے۔منش اگر غلطی نہ کرے تو اوتار ہو جائے۔ چلو میک ہے، بات خم ہو گئے۔ اس جی! بہت دن ہو گئے آپ کے ہاتھ کی بھا جی

بوری کھاتے ہوئے۔آج کھا کرجاؤں گا۔'' من الجمي تيار كرتي موں۔''

الشمن وہاں سے خوش خوش لوٹا تھا۔ جب انسان سچائیوں کے راستے پر قدم بردھا تا ہت ونیا اسے داد دے یا نہ دے لیکن اس کے اندر کامختسب اسے جوسکون بخشا ہے اس سکون کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا وزن اس وزن کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ لکھمن نے دوسرا کام بے جارے دهنی شماکر کی خبر لے کر کیا۔ دهنی شماکراین اکھاڑے برموجود تھا۔ رہائی ہو چکی تھی۔ آکشمن کو دیکھ کر بجڑ گیا۔

"حرای کے بلے پر آمراتو یہاں رام پوریس؟ پر کھر کرا کردےگا۔ دور ہوجامیری نگاہوں کے سامنے ہے۔ابے ایسی ہی تشتی لڑناتھی تو زخوں کی طرح ڈھول جا بجا کرلڑتا۔ لوسنے دے کر مارتا اپنے حریفوں کو۔ بیسوئی چیما کر کیوں مارا تونے؟'' ''کیے ہو گرومہاراج!''

" جاتا ہے یا بلاؤں کی کو کہ جوتے مار مار کر تکالیں تھے؟"

"أب كى خيريت معلوم كرنے آگيا تھا۔"

" الله خریت معلوم کرنے آگیا تھا۔ وہاں تھانے میں جوتے پڑوائے سرے، مورِر ی بلیلی ہو کر رہ گئی۔خود کی کر بھاگ گیا، پکڑا نہیں گیا۔ دل تو جا ہتا ہے کہ فورا

تھانیدار کواطلاع دوں کہ اصل مجرم آگیا ہے۔ پر جا بھاگ جا یہاں ہے۔'

"میرے باس تم ہو گشمن! آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔" راج ماتھر نے بڑی محبت کاشمن کواپنے سینے سے لگایا۔ پھر وہ بولا۔"میں نے زبردست کام کیا ہے وہ یہ کہانی بدلی ہاں کرالی ہے۔ برسوں یہاں پہنچا ہوں۔ یہاں جو ہندومسلم فسادات ہوئے تھے انہوں یہاں کرالی ہے۔ برسوں یہاں پہنچا ہوں۔ یہاں جو ہندومسلم فسادات ہوئے تھے انہوں نے میرا کام آسان کردیا ہے۔ مجھے تحقیقات سونی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ بالکل صحیح رپورٹ نے میرا کام آسان کردیا ہے۔ مجھے تحقیقات سونی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ بالکل صحیح رپورٹ کورٹ میں آب کے گئی کروں۔ بہت کی انجھنیں میرے ذہن میں ہیں۔ میں نے طے کرلیا تھا کہ بہتے وہ بہن آ جاؤگے تو تم سے اس سلسلے میں مشورہ کرکے آگے کام شروع کروں گا۔" بہتے وہ بہن کی بدلی یہاں ہوگئی راج ماتھر جی؟"

ب ب ق بین ایک میں جارج لے رہا ہوں۔ کام شروع نہیں کیا ہے۔ آٹھ تھانے میرے "
اغراآئیں گے اور مجھے ان پر کممل کنٹرول حاصل ہوگا۔"

'' پر تو بوی اچھی بات ہے۔'' سرچھ

رور المحمن الم الوگ با قاعدہ کام شروع کرنے کا ادادہ رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں سے میری مراد میں اور تم ہو۔ دیکھو میرا نظریہ یہ ہے کہ سنسار میں سب سے برا دھرم انسانیت کا ہوتا ہے۔ بے شک ہندو اور مسلمان دھرم میں بہت ہی کہانیاں ہیں۔ جب مسلمان برسر اقتدار سے تو تو کچھ علاقوں میں انہوں نے بھی بہت کچھ کیا۔ سلطان محمود غزنوی کو دیکھ لو۔ ہندوستان کا باجا بجا کر رکھ دیا تھا اُس نے۔ پہنیس کتنے مندرگرائے، کیا کیا کچھ کیا۔ اس کے علاوہ کی بہت ہی ایس کہانیاں ہیں۔ لیکن وہ دورگزر چکا۔ ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں کہ سنسار میں تمہارا اپنا کردار کیا ہے، تمہاری اپنی ذمدداری کیا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، بنیادی چیز یہ سوچنا ہے۔'

أَ " بالكل تعبك كهتي بين مهاراج-"

" بیتم بھی جانے ہواور میں بھی کہ جے مندر میں جو کچھ ہوااس میں کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں اپنے طور پرایک بات سوچتا ہوں وہ یہ کظلم اگر کوئی ہندومسلمان پر کرے تو وہ خلام اور بجرم ہے۔ اور اس طرح مسلمان اگر کوئی ظلم ہندو پر کرتا ہے تو وہ مجرم ہے۔ میں اس مجبی بلانگ ہے۔ اور کشمن، میں اس کمبی بلانگ پر کام کرتا چاہتا ہوں۔ یہاں مندروں میں جو پچھ ہو رہا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس کے علادہ میں یہ بات جامتا ہوں کہ یہ جونسادات ہوئے ہیں معلومات حاصل کریں۔ اس کے علادہ میں یہ بات جامتا ہوں کہ یہ جونسادات ہوئے ہیں ان کے بیجھے کس کس کا ہاتھ ہے۔ میں اس ہاتھ کو بھی منظر عام پر لانا چاہتا ہوں۔"

کشمن نے ایک منٹ تک کچھ موچا، پھر اچا تک ہی آگے بڑھا، دھنی ٹھا کر کے پاؤل ا چھوٹے اوراس کے بعد وہاں سے داپس بلٹ پڑا۔ دھنی ٹھاکر اُسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کشمن نے اب وہاں زکنا مناسب نہیں سمجھا۔ مال باپ کے پاس آگیا۔ گھروالے بہت خوش تھے کیونکہ سکھیا رام، تلیا رام کے پاس آیا تھا اور اُس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کرمعافی ما گئی تھی کہ غلط نہی کی بتا پروہ کشمن جیسے پور نوجوان پر شبرکر جیٹھا تھا اور خوانخواہ جھکڑے کو اتنا بڑھا دیا تھا۔

بہر حال الشمن كوئى چودن وہاں رہا اوراس كے بعد ماتا پتا سے اجازت لے كر رام ہور سے واپس متحر اچل پڑا۔ كروگر دھارى لعل كے كھر پہنچا تو گرو جى نے أسے خبر دى كه ماتحر إلى چكا ہے اور أس نے بيہ ہدايت دى ہے كہ جيسے ہى تم واپس آؤ ہوئى ميں اس سے ملا قات كر لو۔ ہوئى كا پينة راج ماتحر جى دے گئے ہيں۔

ال کھمن نے گردن ہلائی اور اس کے بعد پہتہ لے کر ہوگل چل پڑا۔ ہوگل ہی جب والم اس کمرے ہیں پہنچا جہاں کا پہتہ اُسے دیا گیا تھا تو وہاں اُسے ایک اور پیغام ملا۔ کس گھر کا پہتہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کشمن نامی نوجوان اگر وہاں آئے تو اسے اس گھر پر بھیج دیا جائے۔ کشمن نے وہ پہتہ بھی ذہمن شین کیا اور اس کے بعد اس گھر پر بہنچ گیا۔خوبصورت مکان تھا۔ دروازے برچوکیدار موجود تھا۔ اُس نے کہا۔

''میرانام لکشمن ہے۔''

" آئے کھمن مہاراج! راج ماتھر جی کہد گئے ہیں کداگر آپ آئیں تو آپ کو یہاں ا تھہرایا جائے۔آپ کا کمرہ تیار کردیا گیا ہے۔''

الشمن حیران حیران سا اندر داخل ہوگیا۔ دو ملازم اور تھے۔ اس کے علاوہ گھر میں اولا کو پانچ کوئی نہیں تھا۔ کشمن نے احتیاطاً ملازموں سے کوئی معلومات حاصل نہیں کی لیکن شام کو پانچ بجے کے قریب ایک پولیس جیپ اندر داخل ہوئی اور اُس سے راج ماتھر پنچ اُترا۔ چاہ کانشیبل بھی تھے۔ راج ماتھر پوری وردی میں تھا اور چوکیدار نے شاید اُسے یہ بتا دیا تھا کہ کشمن مہاراج آ چکے ہیں۔ چنانچہ وہ سیدھاکشمن کے کمرے میں پہنچا۔ کشمن کھڑ کی سے راج ماتھر کو دکھے چکا تھا۔ بہر حال راج ماتھر پولیس کی وردی میں بہت ہی شاندار گ راج ماتھر کو کی خیا۔ تھا۔ کشمن نے مسکوا کرا کے دیکھا تو راج ماتھر نے اُسے سیلوٹ کیا۔

دام بود کالکشیمن

"بہت بوا کام ہے ہے۔"

''اس بہت بڑے کام میںتم میرا ساتھ دو کے کشمن!''

"بي بھلا كہنے كى بات ہے بھيا جى!"

''بڑی گہری پلانگ کرنی ہے ہم لوگوں کو۔''

"میں آپ کے ہرطرح سے ساتھ ہوں۔"

"تو پرسنو ..... فی الحال ہم ہے مندر سے ہی آغاز کررہے ہیں۔ ہے مندر میں پہلے آیا تم ایک یاتری کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ کے اور وہیں پوجا پاٹ کرتے رہو گے۔ ہی سب سے پہلے مہاویر کو کیفر کردار تک پہنچانا جا ہتا ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ مہاویر سے اس مندر کو پاک کیا جائے۔ تم وہاں رہ کرمہاویر کے گرگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو گے۔ یہ بات تو میں اورتم دونوں دیکھ چکے ہیں کہ مذہبی انتہا پسند وہاں کی برائی کو برائی مانع کے لئے تیار نہیں موں کے جا ہے ان کے سامنے ان کی ماں بہن کونقصان کیوں نہ پڑھا وہا جائے۔چنانچہ مجھے کوئی کمی ہی تدبیر کرنا پڑے گی۔تم ذرا وہاں کے حالات پر نگاہ رکھو۔'' '' مجمیک ہے۔ آپ بالکل چنتا نہ کریں۔ ہیں آپ کو دہاں کی تمل رپورٹ دوں گا۔'' الشمن ك باتهاس سے اچھا مشغلہ نبيس آسكتا تھا۔ رام پور كاليكشمن ويسے بحى جيالا

تھا اور پھراسے راج ماتھر جیسے بہادر اور نیک انسان کا سہارا حاصل ہو کمیا تھا۔ چنانچہ سب ے پہلے اس نے اپ خوبصورت بالوں کی قربانی دی۔سر مخبا کرایا، گلے میں جنیو والا اور ایک عبادت گزار بن کر ج مندر جا پرار بہت برای قربانی دی می اُس نے اسے حسین بالوں کی۔کیکن اس حلیے میں بھی وہ شاندارنظر آتا تھا۔ دیکھنے والی نگاہیں اس کا جائزہ کیتی رہی تھیں اور وہ رفتہ رفتہ ہے مندر کے عبادت گزار کی حیثیت سے قبول ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت کی نہ کی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا نظر آتا تھا۔ کھانے پینے کا وقت ہوا تو کچھ کھا نی لیا۔ خاص طور سے وہ مہاور کے گرگوں پر نگاہ رکھ رہا تھا اور ان میں سرفبرست أع مجرال نظر آیا تھا۔ مجرال بوا سرگرم کارکن تھا۔ اور مجی کچھ لوگ سے جورفتہ رفتہ کھٹمن کی نگاموں میں آتے چلے کئے ۔ انشمن نے ان کی فبرست تیار کر لی تھی۔

ادهرراج ما تفریمی مجمی بوجا کے بہانے آجایا کرتا تھا۔اپنے خاندان کوأس نے دہل بی می رہنے دیا تھا۔خود اُسے یہاں ایس بی کی حیثیت سے رہائش گاہ ال محق تھی۔راج ما تقرابے کام کررہا تھا۔ ہندولیڈرول میں ہے اُسے ایک فخص بدری پرشادنظر آیا۔اس کے

مارے میں تمام تر معلومات حاصل کر لی تعمیں راج ماتھر نے ۔ یہ یہاں انتہا پند ہندوؤں کا . لیڈر تھا اور تھر اہیں سارے ہنگاہے ای کے اشارے پر ہوا کرتے تھے۔ بدری پرشاد کی دو بیاں تھیں، نو جوان اور خوبصورت۔ راج ماتھر اور تکشمن ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے بیاں تھے کیونکہ ایک دن مسمن نے ان دونوں لا کیوں کومندر میں پوجا کے لئے آتے ہوئے دیکھا اوراس کے بعد مزید کارروائیاں ہوئی تعیس راج ماتھر نے تعمن سے ال کر کہا۔

(ورائشمن! بدری پرشاد بھی مہاور کی طرح ایک برا انسان ہے اور اسے کسی نہ کسی قیت بر مارے قبضے میں آنا جائے۔مطلب سمجھ رہے ہونا؟ بعض اوقات کی ایک انسان کی زات کسی کے لئے خطرناک ثابت ہوجاتی ہے۔تم میرا مطلب مجھ رہے ہوگے۔'' " کچھ کچھ مہاراج۔"

"ايك بلانك كرر بابول من اسلط من مجعة تبارى ضرورت بوكى-"

اور اس کے بعد راج ماتھر نے لکشمن کو اپنا سارا منصوبہ سجمایا۔ لکشمن نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی تھی۔ پھر پورن ماشی کی رات تھی اور اس رات بھی مہا ور جی درش ویا كرتے تھے\_آسان ير بورا جاند لكلا موا تھا۔ وہ لوگ تاك ميں تھے۔رويا اور پشيا جو بدرى ناتھ کی بیٹیاں تھیں، عبادت کے لئے آئی موئی تھیں۔ تشمن کو اپنا کام سر انجام دینا تھا۔ مجرپور باانک ہو چی تمی۔ چنانچہ جب دیوداسیاں رقص کے لئے نکل آئیں اوران کے رقص د مکھنے کے شوقین جن میں مرد عور تیں سبعی تعصمت مسئے تو لکھمن پشیا کے باس پہنچ گیا۔ " ہے دیوی! محکوان مہیں سنسار کا سب سے بڑا انعام دے۔ مجھے بھوانی دیوی نے عم دیا ہے کہتم سے کچھ باتیں کروں۔ ذرا إدهرآؤ كي؟"

پشیا نے محبرائی نگاہوں سے إدهر أدهر ديكھا، محراتشمن كا چهرہ اور أس كا حليه ديكھا اور اُسے ایک بور بجاری مجھ کر گردن بلا دی۔ الشمن اُسے لے کرایک کوشے میں آگیا تھا۔ ''دیوی! یه بات سنسار میس کسی کومعلوم مویا نه مولیکن مجھے معلوم ہے کہتم دهرمیندرنامی ایک نوجوان سے پریم کرتی ہو جوتبہارے گھر کا ملازم ہے۔ پریشان رہتی ہوتم کہ تبہارے ريم كاكيا موكا يجواني ديوى في تمهارا ريم سويكاركيا ب تمهيس ايك جكد پنجنا ب-وبال سے مہیں مجوانی و بوی کے درش ملیں مے اورتم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤگی نے پشا دنگ رو منی تھی۔ یہ بات اصل میں راج ماتھرنے بری محنت سے معلوم کی تھی اور

بٹی ہوں۔''

روں الیکن ہر برائے آدمی کے ساتھ بیسب کچھ ہوسکتا ہے۔'' ''جانتا ہوں لیکن ہر برائے آدمی کے ساتھ بیسب کچھ ہوسکتا ہے۔''

" بین کیا مان اوں دیوی جی ایس تو نوکر ہوں ، داس ہوں۔ بس اور کھنہیں۔ "
اور پھر کھیمن نے پہلے سے مہیا کی ہوئی رسیوں کے ذریعے پیٹیا کے ہاتھ پاؤں جکڑ

اور پھر کھیمن نے پہلے سے مہیا کی ہوئی رسیوں کے دریعے پیٹیا کے ہاتھ پاؤں جگڑ

مہاور ابھی تک لوگوں کی مشکلات دُور کر رہا تھا۔ اُس کے خصوص کرگے وہی دُرامہ سرانجام

دے رہے تھے جو ہمیشہ دیا جاتا تھا۔ آخر کاریہ دُھونگ ختم ہوا اور اس کے فورا ہی بعد روپا
نے پٹیا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پٹیا کہیں نہیں ملی تھی۔ بدری پرشاد کو بیٹی کی کمشدگی کاعلم

ہوا تو وہ شدت جرت سے دیوانہ ہو گیا۔ پریشانی کے عالم میں اِدھر اُدھر دوڑنے لگا۔ ہر
طرف ہنگامہ آرائی شروع ہوگئی اور پشیا کی تلاش شروع ہوگئی۔ تب کی نے بدری پرشاد کو

"آپ کی بیٹی کے بارے میں چھ بنانا جا ہتے ہیں ہم-"

" إلى بمائى! كون ب، بتاؤ-

"وہ مہاور چھٹری کے جرے میں موجود ہے۔ جرے کا پتہ میں تمہیں بتائے دیتا

''کیا.....وہاں کیوں موجود ہے وہ؟''

"مہاور نے اُسے اغوا کرلیا ہے۔ مہاویر کے آدمیوں نے اُسے وہاں تک پنچایا ہے۔
اگرتم کر سکتے ہوتو پولیس کو لے کرجلدی سے وہاں پہنچ جاؤ۔ پتہ نوٹ کرلو اور جو بھی
صورتحال ہواس کا اندازہ لگا لو ممہیں سامنے سے جگہیں ملے گی۔ جمنا گھاٹ پر جے مندر
کے پچھلے جمعے میں ایک دروازہ ہے۔وہ کافی نیچے کو کھاتا ہے۔اس سے اندر داخل ہوجاؤ۔"
ریشیا وہاں موجود ہے؟"

''ہاں ہوسکتا ہے، اس کی عزت لوٹ لی گئی ہو۔ جتنی جلدی جا سکتے ہود ہاں پہنی جاؤ۔'' بدری پرشاد نے پولیس میں اطلاع تو دے ہی دی تھی۔ اور افسر تفتیش راج ماتھر تھا۔ چنانچہ اُس نے فور آراج ماتھر کو پھر اطلاع دی۔ راج ماتھر نے نفری تیار کی۔ اُدھر کشمن کو جو ذمہ داری سونچی گئی تھی بھشمن اس کے لئے بھی تیار تھا۔ چنانچہ جمنا گھاٹ کے تقبی حصے میں پوری پلانگ کے تحت یہ کام کرنا تھا۔ چنانچ تھوڑی ہی دیر کے بعد کشمن پشپا کو لے کر مندورا کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور اُسے اُسی جمرے میں پہنچا دیا گیا۔ چونکہ مہاور اِ جی اس سے درشن دے رہے تھے اس لئے جمرہ خالی تھا۔ یہاں پہنچ کر کشمن نے دوسرا کام کیا۔اُس نے دروازہ بند کر ہی لیا تھا۔اس کے بعد وہ غرائی ہوئی آواز میں بولا۔

" '' پٹیا جی! آج تمہارے من کی ساری منو کا منائیں پوری ہو جائیں گی۔ جانتی ہو تمہیں ۔ س نے بلایا ہے؟ بھوانی دیوی نے نہیں، دھرم ویر مہاراج نے ''

"بڑے پجاری جی نے؟"

"بال-"

. '' کیول بلایا ہے مجھے؟''

"اس لئے کہ وہ ابتمہاری پوجا کریں گے۔"

"ميري پوڄا……؟"

"مإلي-"

''میں مجمی نہیں۔''

''سمجھا دیں گے وہ تمہیں جب تمہارا شریران کے چنگل میں ہوگا۔''

"كيابك رب موتم؟"

"وہ بک رہا ہوں جومیرے گرومہاراج نے مجھ سے کہا ہے۔"

"مطلب؟"

'' جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں تنہیں اُٹھا کر یہاں لے آؤں۔اور میں دھوکے سے تنہیں پیاں لایا ہوں۔''

"كيا بكواس كررب مو؟ مجھے جانے دويهاں سے۔"

"بیکام تواب مهاور مهاراج بی کریں ہے۔"

"نجانے تم کیا بک رہے ہو۔"

'' میں بک نہیں رہا دیوی۔ اس مندر میں یہی ہوتا ہے۔خوبصورت اڑکیاں ای طرح اُٹھا کر مہاور مہاراج کے باس پہنچا دی جاتی ہیں اور پھر .....اور پھر۔'' لکشمن بھیا تک انداز میں مسکرایا اور پشیا چیخے گئی۔

"جانے دو مجھے .... جانے دو۔ میں .... میں تم نہیں جانتے کہ میں کتنے برے آدی کا

کھوں گا۔میرے ساتھ تعاون کرو۔سنسار کے مزے لوٹو۔ کنواری ہو؟'' ود کتے جانے دے مجھے .... جانے دے۔ورندامچھانہیں ہوگا۔

رام بوركا لكشعن

«جس کتے ہے تم یہ بات کہدرہی مووہ کتا جانے اور تم۔میرا نام تو مہاور ہے۔" مہاور بے حیائی سے پھا کی باتیں ٹالا رہا۔ ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی۔ تھوڑی در سلے ہی بوجا باف قتم ہوئی سی۔ بہر حال اُس نے شراب کی الماری کھولی اور اس میں ے برتلیں وغیرہ نکالنے لگا۔ پشیا کی زبان بدستور چل رہی تھی اور مہادیر پہنے جارہا تھا۔ اُس

"نشه جب گرا ہو جائے گا تو دیوی تیری یہ باتیں بھی اچھی لگیں گی۔ ابھی ذرا مجھے نشہ آ

جانے دے۔" اس طرح کافی وقت گزرا اور قدرت کو بیمنظور تھا کہ وہ پشپا کو اس طرح مہاویر کے ہاتھوں سے بچائے۔آخر کارسب سے پہلے بدری پرشاد اور راج ماتھر وہاں پنچے۔ وہ اُس برے بال نما کرے میں داخل ہوئے تو پھا ایک طرف بندھی پڑی ہوئی تھی اور مہاویر شراب بی رہا تھا ..... راج ماتھر نے ربوالور تان لیا۔ بدری پرشاد مھٹی مھٹی آتھوں سے مهاور كود كمين لكاريش كى دلدوز في أجرى-

" تاجی .... میں اور ہوں .... باجی، مجھے بچائے۔ 'برری پرشاد د بوانہ وار بغی کے پاس پنجا\_مهادير أنه كفرا مواتما-

" کتے کے بلو، تم یہاں کہاں سے آ مرے؟ کس نے حمیس یہاں کا راستہ بتایا؟ او پولیس والے، بیرکیا تونے جمھ پر بندوق تان رکھی ہے۔ جانتا ہے میں کون ہوں؟'' "جربومباراج کی- ہم سب جانے ہیں آپ کون ہیں۔ بدری پرشاد جی، پہچانے ہیں آپ مہاور جی کو؟ چلو، اس لاکی کو کھولو۔ بے جاری کو پہتنہیں کب سے بائد ھر ڈالا ہوا ہے۔' راج ماتھرنے کہا اور دو بولیس والے پشاکے ہاتھ یاؤں کھولنے لگے۔ پشا زارو قطارروری تھی اوراس کے ساتھ ہی بدری پرشادہمی رور ہا تھا۔

"میری چی....میری بیٹی!"

"تاجی!اس پالی نے سساس پالی نے مجھے یہاں کو کے بلوایا ہے۔اوراب سیمیری المن الما الله الى الى كندى باتيل كى بين اس نے كه آپ سوچ بحى نبين كت با جی۔ بیدهر ماتمانہیں، بیشیطان کا دوسراروپ ہے پتا جی! کہتا ہے بھگوان نے ہی دوروپ پولیس نورس پنجی ـ وه درواز ه نظر آگیا تھا۔ راج ماتھر چونکہ خود بھی جلا کٹا انسان تھا اس کے ورا بھی اُس نے تکلف نہیں کیا۔ پولیس کی نفری اور بدری پرشاد کے ساتھ وہ اندر وافل موا۔ بدری برشاد کو اُس نے آگے رکھا تھا تا کہ جو پھیجمی اپنی آٹکھوں سے وہ دیکھے اس کی خود بھی تقىدیق كرسكے۔ إدهر كى كہانى يتمى اور أدهر يوں ہوا كہ جب مہاوىر مہاراج سار، کام سرانجام دے کراپی رہائش گاہ میں پنچے تو وہاں انہیں کچھ اور بی منظر نظر آیا۔ وہ پشیاحی جو بندمی بڑی ہوئی تھی۔مہاور مہاراج کی آٹکمیس خوشی سے مجیل کئیں۔آ کے برجے اور پٹیا کے قریب پہنچ گئے۔ مجران کے منہ سے لکلا۔

" ج بھوتی .... ج بھوتی .... ہے بھونت کتنا بڑا ہے تو منش کو وہ سب پھے دے دیتا ہے جو اس کی منو کامنا ہوتی ہے۔واہ رے بھونت، واہ دیوی جی،کس نے تمہارے ساتھ پیزیادتی کی ہے؟''

سب سے پہلے مجاور مجاراج نے اُس کے منہ سے کیڑا تکال دیا۔ پشیا مجری محری سأسيس لينے لگى۔أس كى حالت خراب مورى محى۔أس نے مهاور كود كھتے موسے كها۔ "ياني جتميارے! بمكوان تيرا ناش كرے۔ رنگيا سيار! ايك طرف تو، تو سنساركو انسانیت اور بھلائی کا درس دیتا ہے اور دوسری طرف اندر سے شیطان بنا بیٹا ہے۔'' مباویر بننے لگا۔ پھر بولا۔ ' محموان نے انسان کے دوروپ بنائے میں دیوی! ہر چز

می دو روپ جملکتے ہیں۔ حمہیں میرے آدمی یہاں لائے ہوں گے۔ بڑے اچھے ہیں سارے کے سارے۔وہ جانتے ہیں کہ میری خوثی کیا ہوتی ہے۔اور جہاں تک تم میرے انسان اور شیطان ہونے کی بات کرتی ہوتو بیرسب کچھوتو بھوان نے خود بنایا ہے۔ معج، شام، روشن، أجالا ، كالا ، سفيد هر چيز كو بعكوان نے دوروپ بخشے بيں ميں سنسار كوانسانية کا درس دینا ہوں۔ مگرمیراایک اور رُوپ بھی ہے۔ آخر یہ بھی تو میری خواہش ہے۔'' ''میں تھے تباہ کر دوں گی .....تو نہیں جانیا میں کتنے بروے آدمی کی بیٹی ہوں۔''

"سنسار میں برا چھوٹا کچھنیں ہوتا دیوی!منش کی ضرورت جس سے پوری ہو جائے اورجس چز سے پوری ہوجائے بس مجھ لوو بی سب کھے ہوتی ہے۔"

" مجھے کھول دے ..... چانے دے مجھے۔"

' دنہیں دیوی! میکھی گناہ ہوگا کہتم جیسی سندر ناری کو جے میرے آ دمی بوی مشکل ہے يهال لائے ين، يهال سے اس طرح نكل جانے دول \_ چلى جانا \_ ميس تم سے كر جين '' لے چلوا سے ..... لے چلو۔ پولیس سے کہواس کہ اس کا جوبھی آ دی ملے سے گرفآر كرايا جائے۔اس من مندركا دوش تو نبيس ہے۔"

''الکلنہیں ہے۔''

رام پورکالکشیمن

راج ماتحر بدری برشاد کو بولیس میڈ آفس کے گیا اور وہاں اُس نے بورا بریس بلا لیا۔ ریس رپورٹر بدری پرشاد کا بیان لینے کے لئے تیار تھے۔ بدری پرشاد نے بیان دیا۔ ني يابى، مبايابى تما-اس كے بارے من معلوم بوا ب كهمندر من يوجا كے لئے آنے والی الرکیوں کو یہ اغوا کرا لیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اسے نیلے تہہ خانے میں لے عاتے تھے۔ تہدفانے میں شراب خانہ بھی موجود تھا اور یہ پائی وہاں گناہ کے کام سرانجام دیا کرتا تھا۔ بدری پرشاد نے بیان دیا کہ پچھ عرصہ پہلے جو ہندومسلم فساد ہوا تھا اس میں دو آدمیوں نے اس کے اس تہد خانے کا انکشاف کیا تھا۔ بیغلط ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ وہ ہندو بجاری تھے اور پوجا یاٹ کے لئے آئے تھے۔انہوں نے مہاویر کی برحرکت دیکھ لیکی جس کی وجہ سے بیسارا ہنگامہ ہوا تھا۔انہوں نے جس تہدفانے کو پجاریوں کے سامنے لانا عالم أسے ایک دم سے اُس کے آدمیوں نے بدل دیا تھا۔ بیمندروں کے تقدس کو یا مال كرنے والا كميندانسان ہے۔اس كےخلاف جتنى برسى كارروائى كى جائے كم ہے۔" اخباری رپورٹروں نے دوسرے دن پورے اخبارات کی سرخیال کی لگائی تھیں۔ مہاور کی تصوریں شائع کی گئی تھیں اور سارا کام خوشی سے سرانجام دے دیا گیا تھا۔ التمن جب این کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس کھر میں پہنچا جہال راج اتحررہتا تھا تو شام کو چار ہے راج ماتھر سے اُس کی ملاقات ہوئی۔راج ماتھر پورے دن معروف رہا تھا۔ لکشمن نے کہا۔

" القر جي ! اور تو سب كيه موايا نه موا، ليكن مير يدخوبصورت بال جن كا مجه بدا

«لکین تم نے جو کارنامہ سرانجام دیا ہے کشمن! وہ تو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ اور بيمت مجمنا كرتمبارا كامخم موكيا من في ابنا وعده بوراكر ديا ب- ديكي لومباوير كت كى موت میرے ہاتھوں مارا گیا ہے۔لیکن وہ اکیلا کتانہیں ہے۔عبادت گاہول کے تقدس کو مجروح کرنے والے کسی بھی طرح قابل معانی نہیں ہوتے۔ تمہیں ابھی پجاری بن کر بہت سے کام سرانجام دینے ہیں۔ بال تو دوبارہ بھی نکل آئیں مے لیکن چھان چھان کرمندروں

بنائے ہیں انسان کے۔ کالا ،سفید ، اندھیرا ، أجالا ، انسان اور شیطان \_ بھون ڈالواس کوافسر صاحب! ایسے یا پول کا اس سنسار میں رہنا .......

''کون مجھے بھونے گا کتے کے بچو! ایک ایک کوجان سے مار دُوں گا۔''

ادھرید کام ہورہا تھا اُدھر لکتمن اب اپنے دوسرے کام میں لگا ہوا تھا۔اُس نے مجرال ے کہا۔''تحجرال! جلدی ہے اپنے آدمیوں کوسمیٹ کرینچے جاؤ۔مہاویر جی خطرے میں ہیں۔ جاؤ، مجھےاطلاع ملی ہے۔ سلح ہو کر جاؤ۔مہاویر جی پرحملہ ہوا ہے۔''

''کیا کہہرہے ہوتم .....کون ہوتم ؟''

" پچاری مون ..... داس مون مهاور جی کاتم دیکھوتو سبی جا کر۔میری بات غلط موتو جوتمہارامن جائے کرنا۔''

چھ آدمی پیتولوں سے سلح ہو کر اچا تک ہی اس بڑے کمرے میں پہنچے تھے اور یہاں یولیس کود کھ کر انہوں نے اندھا دُھند فائر نگ شروع کر دی تھی۔ نتیج میں راج ماتھرنے مجمی پوزیش لی۔خود بدری پرشادائی بٹی کو لے کرایک آٹر میں چلا گیا اور اُس کے ساتھیوں نے ان جید افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا جومہاویر کے خاص آدی تھے اور جو اُس کے لئے کام کرتے تھے۔ان میں مجرال بھی تھا۔وہ لوگ زخی ہو کر تزینے لگے۔مہاور پھر کے بت ک طرح ساکت کھڑا ہوا تھا۔

'''ہاں مہاور جی ،اب آپ فرمائیے۔''

''فرمانے کے بچو! میں ..... میں تمہیں جیتانہیں چھوڑوں گا۔'' مہاور نے کہااور لیک کر اسے استمان کے نیچے سے ایک زبردست قتم کی رائفل نکال لی۔ لیکن راج ماتھر کی جار گولیاں مہاویر کے بدن میں اُر عُی تھیں۔ایک پیشانی میں اور تین سینے میں دل کے مقام یر-مہاویر کالمباچوڑا بدن کی بار اُچھلا اور اس کے بعد ساکت ہوگیا۔ بدری پرشاد نے غرائی ہوئی آواز میں کھا۔

"اس کتے کی لاش کو تھیدے کر باہر لے چلو۔ اس نے مندر کے تقدس کو مجروح کیا ہے۔ لے چلواس کی لاش۔

راج ماتھرنے بدری پرشاد کے سامنے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔

" آپ بہت بوے آدمی ہیں بدری پرشاد جی! آپ براو کن مجھے علم دیں کہ میں کیا

"مجبوری ہے۔"

" باتکل مجوری ہے۔" کشمن نے راج ماتھری ہر بات سے اتفاق کرلیا تھا۔
ادھر گردگردھاری لعل بی اب ذرا کچھ اور سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کشمن آیا تو ان
سے باس تھا لیکن ان کے ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا بلکہ اب تو ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا اور اس
نے کشمن کی صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن وہ کشمن کی تلاش میں جمنا کنارے نکل
سیا۔ جَّلہ جگہ اُس نے کشمن کو تلاش کیا مرکشمن کا کہیں نام ونشان نہیں ملا۔ پریشان ہوکر
داپس آگیا۔ دھرم پتی سے کہا۔

"ارے بھاگوان! سنسار کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ بھگوان نے عورت کو مرد کی کزوری بنا کر پیش کیا ہے۔ مرد جا ہے کتا ہی دھرم پجاری کیوں نہ ہو، عورت کے پھیر مس پڑاتو سارا دھرم کرم بھول جاتا ہے۔"

"اچھا جی۔ عورت اتن بری چیز ہے؟"

''بری کون کہ رہا ہے ری۔ بری ہوتی تو انسان اس طرح پاگل ہوجا تا اس کے لئے؟'' ''تی تہ اگل میں بیر''

''تم تو پاگل نه ہوئے۔'' ''م رة نہیں مدا لیکورتہ اگل ض

''میں تو نہیں ہوا۔ لیکن تو پا**گل ض**رور ہے۔'' ''کیوں آخر؟''

''بات کسی اور کی کرر ما ہول، لے جارہی ہے اپنے او پر۔'' ''نہیں ،تم تو عورت اور مرد کی بات کر رہے ہو۔''

'' میں کھے اور کہدرہا تھا اور تو نے بات کہاں سے کہاں تک پہنچا دی۔ تجھ سے تو بات کنائی ٹھیک نہیں ہے۔''

"تو میں کون ساغصہ کررہی ہوں ..... بتاؤ توسیی۔"

المیں یہ کہدرہ ہوں کہ جمنا گھاٹ پرسندر ناریاں نہاتی دھوتی ہیں۔ یہ بات بھی جانے میں کہ آس یاس کے درختوں پراڑے چڑھے ہوتے ہیں۔ وہاں سے جمنا گھاٹ کا نظارہ کرتے ہیں۔ کہیں یہ سرابھی تو انہی چکروں میں نہیں پھنس کیا؟''

ے ایسے پایوں کو نکالوجنہوں نے مندروں کے تقدس کو پامال کر رکھا ہے۔ میں نے یہاں اپنی بدلی صرف اس لئے کروائی ہے کہ تھر اسے مندروں کو پاک کر کے یہاں سے کہیں اور جادل۔''

" آپ چنا نہ کریں داج ماتھ مہاراج۔ دام پور کا کشمن آپ کے ساتھ ہے۔ "کشمن نے سے پر ہاتھ ماد کر کھا۔

"دلين أيك شرط ب الشمن-"

"جي مهاراج؟"

"رازرازی رہتا جاہئے۔"

" کون ساراز مهاراج؟" " هِی تههیں سمجھا تا ہوں۔"

"جی ....." کشمن نے کھا۔

" ویکھولکھمن، میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہیں ہوئی شک نہیں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں ہیں ہوں۔ مندروں اور دیوی دیوتاؤں کی من سے عزت کرتا ہوں۔ یہ ہمارا دھرم ہے اور ہم اس دھرم سے الگ نہیں رہ سکتے۔ یہ الگ

بات ہے کہ بہت سے دھم داس اس طرح کے ہوتے ہیں جو دھم کو بدنام کر دیا کرتے سے کشمن، اگر بیمعالم خودمیری بہن کے ساتھ نہیں آیا ہوتا اور کوئی جھوسے بربات کہتا

تو یقین کرو می اتن آسانی سے مہاویر کی گردن پر ہاتھ نیس ڈال سکتا تھا۔انسان اس وقت بالک مختلف ہو جاتا ہے جب اس پرخود بڑتی ہے۔ تو میں تم سے یہ کہدر ہا تھا کہ مندروں

کے خلاف کچوکرٹا آسان کام نہیں ہے۔ تم یددیموکہ بددی پرشاد کے بیان نے معمر ایس ہندومسلمانوں کی کاماعی پلٹ دی۔ بدرهنی تو مجانے کب تک چلتی لیکن وقت نے خود ہی

فیملہ کر دیا۔ آج ہندواتی بری تکاہوں سے مسلمانوں کوئیں دیکھتے جتنی بری تکاہیں ایک دن ان کی ہوگئے تھیں۔ اس طرح سے کم اتنا بھی ہوا ہے کہ تحرا کی فضا مسلمانوں

رف ان اول اول یا در ای طرف سے م اسے م انام می ہوا ہے کہ طرا فی تھا حمالوں کے خلاف نہیں بلکہ

مندرول کے ان باسیول کے خلاف جومندرول کی فعدا کومموم کردہے ہیں، وہاں برائیاں

پدا کردے ہیں کام کریں ہے۔ لیکن بوی موشیاری کے ساتھ۔ " "آپ بالکل بے فکرر ہیں۔ آپ جیسا کدرے ہیں ویسا می موگا۔" جیت پہیج دیا۔ برابر میں رہتی تھی سکھیا رام کی نوجوان بیوی۔بس سکھیا رام کی بیوی کے چھے لگ گیا۔ بردی مشکل سے وہاں سے ہٹایا اور ادھر بھیج دیا تمہارے پاس۔'' چھچے لگ گیا۔ بردی مشکل سے وہاں سے ہٹایا اور ادھر بھیج دیا تمہارے پاس۔'' ''جب تو پھر بات وہی ہوگی۔''

بہر حال دوسرے دن سورج نکلنے سے پہلے یہ دونوں بوڑھے کشمن کی تلاش عمی نکل برے۔

بر ے اتفاق کی بات تھی کہ یونہی ٹہلتے ٹہلتے وہ دُور دراز مندروں کی جانب چل بڑے۔

ایک مندر کے پاس انہوں نے کسی کو دیکھا۔ یہ کشمن ہی تھا۔ دُور سے باپ اور گردھاری لعل جی کو دیکھایے یہ اور گردھاری لعل جی کو دیکھایے چانچہ وہیں پالتی مار کر آسن جما کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ جوڑ لئے اور آئکھیں بند کرلیں ۔ادھرگر دھاری لعل اور تلیا رام جی ایک نوجوان سادھوکو دیکھر جو تپسیا کر رہا تھا بہت خوش ہوئے اور یونہی اُس کے درشن کے لئے اُس کی طرف چل بڑے۔اور جب بیچان میں جب قریب بیچان ہے۔اور جب بیچان میں کے ویصورت بال اُس کے سر بڑہیں تھے۔لیکن بیطیہ دیکھر تلیا رام کے در تی کے مر بڑہیں تھے۔لیکن بیطیہ دیکھر تلیا رام کے در تکھر کے گئے گئر ہے ہوگئے۔

"كيات تليارام! كيون رك محديد" كردهارى لعل في وجها-

''گرو جی، وه دیکھئے۔''

" ہاں د کھر ہا ہوں۔ بالی سی عمر ہے۔ اور بھگوان جس کو گیان دینا جا ہتا ہے ایسے ہی دے دیتا ہے۔"

"اور بھی کچھ دیکھئے گرو جی!"

"'کیا؟''

"ارے اس کی شکل تو دیکھئے اچھی طرح ہے۔"

"د كيهربامول-"

"پرتو آپ اندھ ہی ہو گئے ہیں۔"

"كيون سكيامطلب ع؟"

وہ گھمن ہے۔''

"ایں .....؟" گردھاری لعل چونک پڑے۔

"مرابیا ہے وہ۔ اگرآپ کا خون ہوتا تو آپ بھی اسے پہان لیت۔ آئے، قریب آئے۔" دونوں دیے ہاؤں آئے بوطے۔ اکشمن تو پہلے ہی ان دونوں کی آمدسے باخبر تھا۔

''کیا کہا جا سکتا ہے؟''

"میں تو برا پریشان ہوں۔ تلیا رام کو بلانا ہی پڑے گا۔"

''بلالو.....رام پورے کتنی دُور؟''

"سوچ کا کیا میرے بارے میں؟"

"كيامعلوم كياسويچ كا\_"

"بلاتا ہوں اُسے۔" چنانچ گروھاری لعل جی نے تلیا رام کو مخط لکھ دیا اور تلیا رام ہائیا کا میتا اُن کے باس پہنچ گیا۔

"كيابات ب كردهارى لعل جي ا خرتو ب"

"بان، ہے و خرربس درالکمن کے بارے میں بات کرنی تھی تم ہے۔"

"كردياكيا كجماس نع؟" تليارام نے خوفزدہ ليج ميں پوچھا۔"

' دنہیں، کیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے گیان دھیان سکھنے کے لئے اُسے میرے پاس بھیجا تھا۔میرے پاس تو وہ رہتا ہی نہیں ہے۔''

''نہیں رہتا ہے؟''

"بإل-"

"'ٽو پھر؟"

'' کہتا ہے کہ مندروں میں جا کر گیان حاصل کرتا ہے۔ اور بیبھی کہتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا کہ ایک دن وہ بڑا گیانی بن کر سامنے آئے گا۔''

"ارے باپ رے باپ .....تو وہ یہ کہ کرنکل گیا ہے گردھاری لعل جی؟"

"يال-"

"اورتم نے مجھے شروع سے بتایا ہمی نہیں؟"

''لڑکا اچھا ہے۔ میں تو اب بھی تنہیں نہیں بتانا جاہ رہا تھا۔لیکن بید ڈراگا کہ جب پانی

سرے اُونچا ہوجائے تو پھرتمہیں پتہ چلے۔''

" كركر لا وسركو بكان من بمي تو ديمون "

'' کہاں دیکھوگے بھائی! مجھے تو ملانہیں۔''

"ارے باپ ہوں اُس کا۔ جمنا گھاٹ کنارے دیو کنیائیں نہاتی ہیں۔ان کے چھیر میں پڑا ہوگا۔ایک بارکی بات ہے کہ میں نے ضبح کے ستارے کے گیان کے لئے اے

اس طرح محو ہو گیا جیسے اُس کو قدموں کی جاپ کا بھی کوئی اندازہ نہ ہورہا ہو۔ گردھاری العلی کی اُس کے باس پینج کے اور پھر انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اُس کی طرف دیکھتے

دنپذت پر بھاکر۔ بیرسامنے والے مندر میں بی ہوا کرتے ہیں۔اس میں ایک دیو کنیا ہے میری ملاقات ہوئی تھی۔''

ي ما قامت جون ن-د مجر؟''

تو پہر، ''بے چاری بڑی دُکمی نظر آ رہی تھی۔ کہنے گئی کہ پر بھا کر مباراج ٹاراض ہوں گے اگر ہنہوں نے اسے میرے ساتھ دکیولیا۔ بس آج کل ان کی ٹوہ ٹیس لگا ہوا ہوں۔''

ن ہے، سے برے مات کے لیے ہیں۔ ''دیکھو، تلاش کرو۔ ہوسکتا ہے کوئی بہتر صور تحالِ سامنے آئے۔''

تین دن کی کوشوں کے بعد پنہ جلا کہ پر بھا کرمہاراج بھی مہاویر کی طرح غلا آدی

ہے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا، کیا جائے؟ چنانچہ داج ہاتھ خود بھی پر بھا کر کی ٹوہ بھی

اگ گیا اوراس کے بارے بیں معلومات حاصل کرنے لگا۔ بات بالکل ٹھیک تھی۔ پر بھا کر بھا کر ہما کہ میں مہاراج بھی مندروں کے تقدی کو پا مال کر رہے تھے۔ راج ہاتھ رنے فیصلہ کیا کہ بہت ی معموم الزکیوں کی عزت بچانے کے لئے پر بھا کرمہاراج کو یہ سنسار چھوڑ دینا چاہئے۔لیکن معموم الزکیوں کی عزت بچانے کے لئے پر بھا کرمہاراج کو یہ سنسار چھوڑ دینا چاہئے۔ اس کے بیات بھی طبحتی کہ پر بھا کرمہاراج کو اس طرح کھلے عام کن نہیں کرتا چاہئے۔ اس کے بیات بھی طبحتی کہ پر بھا کرمہاراج ہاتھ جیسے آدمی نے حل نکال لیا۔ پر بھا کرمہاراج کی رہائش گاہ دیکھ لی گئی۔ پر بھا کرمہاراج اپنی اس رہائش گاہ میں خوب رنگ رلیاں منات تھے۔ راج ہاتھ رنے ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کے تحت اُس نے ایک سپیرے سے ایک زہر یلا سانپ تین دن تک ایک نہر یلا سانپ تین دن تک بھوڑ دیا ایک زہر یلا سانپ تین دن تک بھوڑ دیا گیا جب وہ وہ ہاں تھا تھے اور رنگ رلیوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔

جو کے سانپ نے پر بھا کر مہاراج کو چھ دفع ڈسا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو
گیا۔ پر بھا کر مہاراج ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ ایک بہترین منصوبہ بندی تھی۔ پانچ ایسے
مندروں کے بڑے پیاریوں کو اس انداز بیں موت کے گھاٹ اتارا گر اور اس کے بعد
بڑی ذہانت سے یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ ناگ دیوتا ان پاپوں کو ڈستے پھر رہے ہیں جو
مندروں کے نقدس کو پایال کرتے ہیں۔ پھلوگ ان پجاریوں کے بارے بیس جانتے بھی
سے کہ یہ س طرح کے لوگ ہیں۔ چنانچہ مندروں بیں بھلدڑ کچ گئی۔ پجاریوں نے خفیہ طور
پمرا چوڑ دیا۔ یا تری الگ خوفز دہ تھے۔ ناگ دیوتا برے لوگوں سے انتقام لینے پر اُتر
اُس تھے۔ بھلا انہیں رو کنے والاکون؟ چنانچہ ایک خوفاک ہنگامہ آرائی شروع ہوئی تھی۔

ہوئے کہا۔ ''ہے بھگوان..... ہے بھگوان، تیری کیلا ہی نرالی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ بیٹھیک کہتا تھا۔''

ں مات ''و کمیرلیں آپ۔ بڑی بات ہے۔''

''ہاں واقعی بڑی بات ہے۔ بلاؤ اسے۔'' ''نہیں،آپ بہ جانتے ہیں کہ کسی کی تیسیّا بھٹک نہیں کرنی جاہئے۔''

دونوں خاموثی ہے واپس چل پڑے۔ کمیا رام کے تو پاؤں خوشی سے زمین پرنہیں پڑ رہے تھے۔لیکن گروگردھاری لعل بھی بہت متاثر ہوئے تھے۔ کمر پہنچ کر تلتیا رام نے کہا۔ ''ہاں گرو جی ،اب بتائیے۔''

'' جہیں بھائی نہیں۔ بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے تو۔ میں نے اس جیسے مہارش پرشک کیا۔مہانِ آتما ہے اس کی۔اب مجھے اطمینان ہے۔''

"جمعے بھی بردا اطمینان ہے۔"
"دھن واد ہو آلیا رام جی ابرابیٹا طاہے آپ کو۔"

" بجھے تو چرت ہے کہ اس کی کایا کیے پلٹ گئے۔ میں نے آپ کوتلتی کا قصہ تو سایا ہی "

''بن بھگوان کے چنوں میں جے بھی آندل جائے۔'' دونوں بوڈ ہے مطمئن ہو گئے۔ اُدھر کشمن بھی مطمئن تھا۔اُس کا اپنا کام جاری تھا۔راج ماتھرنے ایک سخت گیر پولیس آفیسر کی حیثیت ہے اپنی ذمہ داریاں سنجالی ہوئی تھیں اور اپنا کام سرانجام دے رہا تھا۔ لیکن خفیہ طور پر اس کا رابطہ کشمن سے تھا۔ دونوں نے ملنے کے لئے ایک مخصوص جگہ نتخب کر لیکن خفیہ طور پر اس کا رابطہ کشمن سے تھا۔ دونوں نے ملنے کے لئے ایک مخصوص جگہ نتخب کر لیکن خفیہ طور پر اس کا رابطہ کشمن موجود تھا۔ ہوا اُس جگہ بہنچ گیا جہاں کشمن موجود تھا۔ ''ہاں کشمن ، سناؤ کیسی گزرر ہی ہے؟''

''بُس ماتھر مہاراج! ایک مہاشے نگاہوں میں آئے ہیں۔'' ''نہیں کی جدہ''

''احِما، کون ہیں؟''

راج ماتحر بہت خوش تھا۔ ادھر کشمن بھی بہت خوش تھا۔ راج ماتھر نے کشمن کو بدھائی دیے۔ ہوئے کہا۔ دو کشمن! یہ بڑا نیک کام ہوا ہے۔ چاہے اس کا طریقہ کار پھے بھی ہو، لیکن بھگوان اس بات پرہم سے خوش ہوں گے۔'' بات پرہم سے خوش ہوں گے۔'' 'ہاں ہاں ..... کیوں نہیں مہاراج!''کشمن نے جواب دیا تھا۔

Ó.....Ó

ہر مال مندروں کی دنیا اتن حسین تھی کہ تھمن کو یہاں بہت لطف آ رہا تھا۔ باپ بیٹے ہے لئے بغیر چلا گیا تھا۔ کھمن اب بھی ان مندروں کی کھوج میں لگا رہتا تھا۔ اکثر وہ تھر اکر دراز علاقوں میں جا لکلتا تھا۔ اس دن بھی وہ بس ایسے ہی ایک آ وارہ گرد کی حیثیت ہے بہت دُور نکل آیا تھا۔ جس جگہ وہ بہنچا تھا وہاں چکی مٹی کے شیغے دُور دُور تک تھیلے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان کہیں کہیں سوراخ بھی تھے۔ وہ ایک جگہ بیٹے گیا۔ اب یہاں بیٹے کر دُور دُور تک کا جائزہ لینے لگا۔ اس وقت اُس کے ذہن میں بے شار سوچیں تھیں۔ وہ این ماضی پر غور کر رہا تھا۔ پتا تی بے چارے اُلٹی سیدھی پوتھیاں بنا کر لوگوں کو ان کی تقدیر کا حال بتاتے تھے۔ ای میں جیون بسر ہورہا تھا۔ ادھر دھنی ٹھاکر کے بارے میں پھر نہیں کا حال بتاتے تھے۔ ای میں جیون بسر ہورہا تھا۔ ادھر دھنی ٹھاکر کے بارے میں پھر نہیں کی ۔ اور آج کھمن کو جو جان کی تھی وہ وہ میں ٹھاکر کی مہر بانیوں کا نتیجہ ہی تھی۔ خوب کھلایا پلایا کی ادر آج کھمن کو۔ اس کے علاوہ تلسی بھی اُس کی دوست تھی۔ ایک اچھی لاکی جو وقت کی گردش کا شکار ہوگئی تھی۔ حالا کہ اُس کی عربے بھی نہیں تھی۔ پھر بھی اُس کی دوست تھی۔ ایک اچھی لاکی جو وقت کی گردش کا شکار ہوگئی تھی۔ حالا کہ اُس کی عربے بھی نہیں تھی۔ کھر بھی اُس کی عربے بھی نہیں تھی۔ ایک اگر تی تھی۔ ایک اور آس کی عربی اُس کی اور آس کی عربی اُس کی دوست تھی۔ ایک اگر تی تھی دادا پوتی کا گردش کا شکار اور اس کی عمر میں دادا پوتی کا فرات تھی گی گردش کا گردش کا گردش کا گردش کا گردش کا گردش کی گر

کشمن نے سوچا کہ کیا زندگی انہی مندروں تک محدود ہے؟ انسان تو دنیا ہیں نجائے کیا کیا کرلیا کرتے ہیں۔ اُس کا بیچارہ معصوم سا باپ صرف اس اُمنگ اور آرزو ہیں جی رہا تھا کہ بیٹا ایک بواجو تی بن جائے گا۔ کشمن نے یہ سوچا ہی تھا کہ دُور اُس نے ایک ٹیلے کے بال کی کو تحرک دیکھا اور چونگ پڑا۔ کون ہے وہ؟ تجتس اُس کے ذہن ہیں جاگ اُٹھا۔ بیٹین کی سرکتی تو فطرت کا ایک حصہ تھی ہی۔ چنا نچہ اُس کی کھوج ہیں چل پڑا اور پچانی مٹی سکان کی سرکتی تو فطرت کا ایک حصہ تھی ہی۔ چنا نچہ اُس کی کھوج ہیں چل پڑا اور پچانی مٹی سکان سے اُس ٹیلے کی طرف چل پڑا جس ہیں ایک بڑا ساسوراخ نظر آ رہا تھا۔ یہ سوراخ کی عار رئیرہ کا نہیں تھا بلکہ ٹیلے ہی ہیں کٹاؤ سے یا تو پیدا ہوگیا تھایا بنالیا حمیا تھا اور اس کٹاؤ ہی

''بیٹا! میرانام گیا نیشور ہے۔ میرے پاتی بھی ستاراشاس تھے۔ ستاروں بھی جیون بتا رہا۔ جب تک وہ جیتے رہے جھے بھی اپنے راستے پرلگانے کی کوش کرتے رہے۔ پرمیرا جیون بی الگ تھا۔ بھی جیتی جاگی دنیا کا ہنتا کھیلا انسان تھا۔ ستاروں کی کہانیوں سے جھے کوئی دلجی نہیں تھی۔ بس بیٹا، تم یہ بھے لو کہ ایسے بی جیون بتا دیا۔ کوئی دلچی نہیں کی پاتی کے کام سے۔ اس کے بعد وہ دنیا سے سموھار گئے۔ تب جھے احساس ہوا کہ ماتا پاکیا چیز ہوئے ہیں۔ وہ فرمائش کیوں کرتے ہیں۔ پی بات یہ بیٹا! کہ ان کے اپنے من بھی بھرتے ہیں۔ یہ بیٹا! کہ ان کے اپنے من بھی کچے ہیں۔ یہ بات پاتی کی موت کے کافی بھر سے کے بعد میرے دماغ بھی بیٹی ۔ بہر حال بھی نے ستاروں کا علم سیکھنا شروع کردیا۔ پی کی آتما جھے راستے دکھا رہی تھی ۔ بہر حال بھی نے ستاروں کا علم سیکھنا شروع کردیا۔ پی کی آتما جھے راستے دکھا رہی تھی اور بھی ستاروں سے قریب سے قریب سے ترب تر ہوتا جا رہا خملک ہوتے ہیں اور ان بھی انسانوں کی کہانیاں درج ہوتی ہیں۔ بہت بڑا کام ہوتا ہے شکلک ہوتے ہیں اور ان بھی انسانوں کی کہانیاں درج ہوتی ہیں۔ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہانیاں درج ہوتی ہیں۔ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہانیاں درج ہوتی ہیں۔ بہت بڑا کام ہوتا ہو کہا ہیں نے دیکھا ہوائے۔ لیکن پھر ایک ستارے بی نے گوئے سندارے اس انو کے کھیل سے آگاہ کیا اور وہ انو کھا کھیل جانے وہ کہا ہے؟''

رونہیں گیا نیشورمہاراج۔''
دنہیں گیا نیشورمہاراج۔''
دنہیں گیا نیشورمہاراج۔''
انتارے نے کہا کہ منش کی تقدیر کا حال ان ستاروں میں نہیں ہوتا۔ یہ سب جموثی باتیں ہیں۔ ہیک نگاہ اس کی ساری عمر کی لکیریں درج ہوتی ہیں۔ ایک نگاہ اُسے دیکمواور عقل ہوتو اس کی ساری کہائی تمہارے ذہن میں آ جائے۔ یہ سارے کرم بھوان کے ہیں اور بھوان نے انسان کو بس اتنا ہی بتایا ہے جتنا اس سے برداشت ہو سکے۔اگروہ ضرورت سے زیادہ جان لیت بھواں لیت بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے۔تم سوچ بھی نہیں سکتے بیٹا کہ سنسار کیا چیز ہے۔''

"آپ مجمع ایک بات بتایے گیا نیشور مہاران! آپ نے میرا نام بھی جان لیا اور ﴿
میرے باپ کا نام بھی۔ باتی سب کچھ بھی جان لیا آپ نے۔ آپ بچ بھی گیا نیشور ہیں یا
ایآب کاعلم ہے؟"

'' بنیں بیٹا، گیا بیشور میرا نام تو میرے ماتا بتانے ایسے ہی رکھ دیا جیسے کی اور کا رکھا باتا ہے۔ بس بیا ہوگئ تھی اور اس لگن نے باتا ہے۔ بس بیا ہوگئ تھی اور اس لگن نے

اُس نے ایک عمر رسیدہ بوڑھے کو دیکھا جس کی داڑھی اُس کے سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اُس آکھیں بند کئے بیٹھا تھا۔ لکشمن نے اُسے غور سے دیکھا، ایک سادھو تھا جو یہاں بیپھ عبادت کررہا تھا۔ لکشمن نے اُس کے قریب پہنچ کرکھا۔

"ب جرام بی کی مهاراج۔"
" جرام بی کی معاراج۔" بوڑھے نے جواب دیا اور کشمن کا منہ جرت سے کھلے کا کھا

مستبعے رام بی می مست کے بوڑھے نے جواب دیا اور مست کا منہ حیرت سے مطلے کا انگیا۔

"كياكهاآب في مهاراج؟"

"ترے برنام کا جواب دیا ہے بیٹا۔"

" مرآپ نے میرانام لے کربی جواب دیا ہے۔"

"بال، تو پر؟"

"میرامطلب ہے آپ مجھے کیے جانتے ہیں؟"

"مينيس جامنا بينا! آكاش جاست مستار عبائة بن."

"آ کاش،ستارے؟"

" ہاں، بیٹ جا۔" بوڑھے نے کہا اور کھمن عقیدت سے بوڑھے کے سامنے بیٹھ گیا۔ بہ بوی بات تھی کہ بوڑھے نے اُسے اُس کا نام لے کر پکارا تھا۔

''برکشمن ہے تا تیرا نام؟''

" ال بي تولكمن عي مهاراج-"

" پاکانام تلیارام ہے۔"

° جي بالكل - " كشمن اور جيران هو كر بولا \_

"اور وہ بھی جوتش ودیا جامتا ہے۔"

" ہاں مہاراج! مرآپ نے ایک جملہ کہا کہ وہ بھی۔"

" ہاں بیٹا! بھوان نے انسان کو بڑی تو تیں دی ہیں، بہت کھے سکھا دیا ہے اسے بطا جانتا ہے وہ سنسار کے بارے میں لیکن یہ بھوان بی کا کام ہے کہ جسے جو پھے بھی دیدے۔"

"جی مہاراج .....مہاراج، آپ مجھے اپنے بارے میں متائے۔" لکھمن نے عقیدے

ے کہا۔

«م ....مر؟ ، كشمن حيرت سے أحجل برا۔ " إن تو من تحقيم الخاتر كدد كرجار با مول-"

"میرے پاس آ۔" کمیا نیشور نے کہا اور کشمن بے اختیار اُس کے پاس پہنچ گیا۔ من بیشور بردی محبت سے بولا۔ 'لیٹ جا بیٹا۔''

"كرمهاراج! ايك بات تو بتائي-آپ تو اچھ خاصے تندرست ميں-آپ كيے يہ بات كهه عكت بين كهآب كى عمر ختم موكى؟"

مِّي نيشور نے کہا۔" نتا دوں گا میں تھے۔لیٹا جا اس جگد۔"

للشمن وہیں کھر دری زمین پر لیٹ کمیا تھا۔ گیا نیشورخود بھی سیدھالیٹ گیا۔ پھراُس نے اپنا داہنا ہاتھ لکھمن کے سینے پر رکھ دیا اور اس کے بعد دریتک اس طرح لیٹا رہا۔ دو من، دس من بيس منك، يجاس منك الشمن لين لين تعك ميا تعا-أس في كها-''اب اور متنی دریتک مجھے لیٹار ہنا پڑے گا گیا نیشور مہاراج؟''

میانیشور نے کوئی جواب مبیں دیا۔

وہ جھلا کراپی جگہ ہے اُٹھ گیا۔ گیا نیشور کا ہاتھ زمین پر جاپڑا تھا۔

"میں آپ سے بوچھ رہا تھا کہ مجھے اور کتنی دیر اس طرح زمین پر لیٹنا پڑے گا؟" لکشمن نے کسی قدر خشک کہے میں عمیا اور عمیا نیشور کے چہرے پر نظر ڈالی۔ کیکن دوسرے لمع أب ايك عجيب سااحساس موا- أس يول لكا جيس كيانيشور غرهال موكيا مو- الشمن نے جلدی ہے اُس کا التھ پکڑ کر اُسے شؤلا، ہاتھ بالکل سرد تھا۔ نبض دیمی، نبض بھی نہیں چل رہی تھی۔ سینے پر کان لگا کر دل کی دھر کنوں کی آواز سی کیکن کچھ بھی نہیں باقی بچا تھا۔ للشمن کے رو تھٹے کھڑے ہو گئے۔اس کا مطلب ہے کہ بوڑھے گیا نیشور نے سب پچھ الفیک کہا تھا۔اس کے جیون کا سے ختم ہو گیا تھا۔

رفعة بى كشمن كواي سينے برايك بوجه سامحسوس موارأسے يوں لگا جيسے كيا نيشور كا باتھ خوداس کے سینے پر جاکر پڑا ہو۔لیکن اس باراتشمن کے ذہن میں عجیب سی گربرہ ہونے كى تقى \_ وه يادكرنے لگا تھا كە كىما نىشورنے أس سے كچھ كہا تھا اور سينے كاپ بوجھ اور د ماغ کی بدروشی سوفیصدی گیا نیشور کا تر کہ تھی۔ پہنیں مجھ میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ لکھمن

مجھے پہاں تک پہنچا دیا ہے۔ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا۔"

''تو آپ نے میرے چیرے کی کیسریں پڑھ کرمیرے بارے میں اندازہ کیا؟'' '' ہاں بیٹا! میں تجھے اور بھی کچھ بتانا جا ہتا ہوں۔''

''وه کیا گیا نیشورمهاراج؟''

"بیٹا بس اتنا ہی بتاؤں گا جتنا بتانا مناسب ہوگا۔ اگر میں تجھ سے بیکھوں کہ میں تما يهال انظار كرر ما تعاتو بنے كانا توميرى بات ير؟ "

''ابنبیں ہنسوں گا مہاراج۔''

" کیوں؟" گیا نیشور نے سوال کیا۔

"اس لئے كه آپ نے ميرانام ليا۔ آپ ميرے بارے ميں سب كچھ جانتے ہيں۔" '' بیٹا! تیری مہربائی ہے کہ تو نے اس بوڑھے پر اتنا اعتبار کرلیا۔جیون کا ابتدائی حصہ میں نے ایسے ہی کاموں میں گزارا کھیل کود، سرتفریح سمجھ لے تیری طرح بعد میں مجھے بد گیان دھیان حاصل ہوا تو میں گیان کے سمندر میں اُتر تا چلا گیا۔سمندر کا کنارہ تو خیر کی کو کیا ہی ملتا ہے لیکن جس جگہ میں نے سمندر سے سر اُبھارا، وہاں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ میری تو عمر ہی ختم ہو گئی ہے۔ بڑا و کھ ہوا بیٹا یہ جان کر کہ میرے جیون کے چند لمح باتی ہیں۔ جو پچھ میں نے سیکھا تھا وہ تو ابھی ممل بھی نہیں ہوا تھا کہسری عمرختم ہوگئ۔ کیا فائدہ ان ساری کشنائیوں سے گزرنے کا۔ کیا ملا ہے جیون میں منش کو؟ اور کچی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بھگوان کے کھیل ہیں۔شداد نے جنت بتائی۔ جنت میں اپنا یا وُں بھی نہ رکھ سکا۔ ایسے بہت سے کھیل ہو چکے ہیں اس سنسار میں۔میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور میں نے بھی غلونہیں کہا تھا کہ میں تیرا انتظار کررہا تھا۔ بھگوان کی سوگند، مجھے پید تھا کہ تو آرہا ہے اور

میرے بعد تو میرے سارے اٹانوں کا مالک ہے گا۔'' "اٹاثے؟"، لکشمن حیرت سے اُم کھل پڑا۔

"كيےا ٹائے مہاراج؟"

''جو کھ میں نے سکھا ہے بیٹا میں نہیں جا ہتا کہ دہ میرے ساتھ میری چتا میں جل کر تجسم ہو جائے۔ میں اسے کہیں محفوظ کر دینا چاہتا ہوں۔اور وہ تو ہے جومیرےان اٹا تو U کا مالک ہے گا۔ میمی مجھے میرے علم نے ہی بتایا ہے۔'' وفادار ہوں ماتھر جی مہاراج! ہم لوگوں نے ایک مشن پر کام کیا ادر اس میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔آج متھر اے ہر مندر میں ویوداسیوں کا رقص بند ہو چکا ہے۔ یہ ہماری ہی کادشوں کا متیجہ ہے۔ کوئی پچاری اگر من کا برا بھی ہے تو اب پچھ کرتے ہوئے گھبراتا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیا بی ہے ہماری ۔ اور میں نے بیسب پچھ خلوص سے ہی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیا بی ہے ہماری ۔ اور میں نے بیسب پچھ خلوص سے ہی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیا بی ہے ہماری ۔ اور میں نے بیسب پچھ خلوص سے ہی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیا نے خرد کو سنھیا کی شدید جرت ہوئی تھی کیے بارے میں کیے بتا رہا ہے؟ پھر بھی اُس نے بارے میں کیے بتا رہا ہے؟ پھر بھی اُس نے خود کو سنھیال کر کہا۔

''مِي سمجِهانهيں لکشمن؟''

'' میں بتار ہاتھا آپ کو ماتھر مہاراج جی۔اب بیہ بتائیے آگے کیا پروگرام ہے آپ کا؟''
کشمن کے ان الفاظ پر ماتھر نے اطمینان کی گہری سانس کی اور بولا۔''بس تھرا دبلی
جیسی جگہ نہیں ہے۔ دبلی کی بات ہی پچھ اور ہے۔ یہاں تو بس میں نے ایک نیک مقصد
کے لئے اپنا تبادلہ کرایا تھا۔ میں سجھتا ہوں اب ججھے دبلی واپس چلے جانا چاہئے۔تمہارا کیا

" آپ بالکل بے فکررہے راج ماتھ مہاراج! آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ نے تنہا نہیں گیا، میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا شریک تھا بلکہ آپ کواس راستے پر لانے والا ہی میں ہوں۔ بھلا میں بھی اس بات کا انکشاف کیوں کروں گا؟ اور پھر میری اور آپ کی دوئی رہی ہے۔ دوست کیا دوست کونقصان پہنچا سکتا ہے؟"

راج ما قرکے چرے پرایک بار پھر شدید جیرت پھیل گئی تھی۔

''نن ....نہیں تو۔میرا تو بیہ مقصد ہے کہ میں .....تم بیکسی باتیں کر رہے ہو؟ اس کی اُ یہ ؟''

جواب میں کشمن بنس بڑا، پھر بولا۔ '' پہنیں آپ کیوں پریشان مورہ ہیں راج ماتحرمہاراج۔ میں ایسے ہی کہدرہا ہوں آپ ہے۔ کب جارہے ہیں دہلی؟''

''در کیھوواپسی کے لئے کوشش کرنا پڑنے گی۔بہرحال ہمارا کام تو یہاں تقریباً ختم ہی ہو

اہے۔'' در میں سے معالم میں میں اور می

''بوں \_ بھگوان کے مندروں میں صرف بوجا پاٹ ہوتی ہے۔ مہاویر اور پر بھا کر جیسے سادھو یہاں گندگی نہیں پھیلا رہے بلکہ جو تتے وہ راتوں رات یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔'' نے سوچا۔ بہر حال بوڑھا گیا نیشور مرچکا تھا۔ اب اس کے سواکوئی چارہ کارنہیں تھا کہ اس کی چتا جلا دی جائے۔ بہر حال کشمن نے بڑی محنت کی۔ لکڑیاں جمع کر کے چتا تیار کی۔ ارتھی بتانے کا تو خیر کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ گیا نیشور کی لاش کولکڑیوں میں رکھ کر اس نے اسے آگ لگا دی اور پھر آخر تک گیا نیشور کو جاتیا ہوا دیکھتا رہا۔ جب چتا ٹھنڈی ہوگی تو وہ شانے ہلا کر وہاں سے واپس پلٹا اور بولا۔

''گیا نیشور مہاراج ، آپ نے مجھے کیا دیا ہے کیانہیں دیا بیتو سنسار کا تجزیہ کر کے ہی معلوم ہوگا۔لیکن میں آپ کی کوئی اور سیوانہیں کرسکا جس کا مجھے دُکھ ہے۔آپ یقیناً مہان سے۔کوئکہ جو کچھ آپ نے کہاوہ سے لکلا۔بہر حال بھگوان میری مدد کرے۔''

لمبافاصلہ طے کرے آخر کاروہ مندروں تک پہنچ کمیا۔ تعورُ ابی فاصلہ طے کیا تھا کہ راج ماتھراً سے نظر آیا۔وہ اُسے بی ڈھونڈ تا پھر رہا تھا۔

''ارےتم کہاں پھررہے ہو<sup>لکھ</sup>من! میں تو تمہاری تلاش میں تھا۔''

کشمن نے نگاہیں اٹھا کرراج ماتھر کو دیکھا کہ دفعتہ ہی اُس کے ذہن سے پچھ خیالات ککرائے۔راج ماتھرسوچ رہا تھا۔

'' کہیں یہ آدی میرے لئے خطرناک نہ ثابت ہو۔ اگر اس نے بھی انکشاف کر دیا کہ میں نے مندر کے بچاریوں کو اس طرح مل کر دیا ہے تو میری زندگی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ کیا کروں اس کے لئے کیا نہ کروں؟ اگر بیروپ کلا کو پند کر لیتا اور اسے بہن نہ بناتا تو میں روپ کلا کی شادی اس سے کر دیتا۔ اس طرح بھی یہ خطرہ ختم ہوسکتا تھا۔'' کشمن جیرت سے چونک پڑا۔ یہ راج ماتھر کے ذہن کے خیالات تھے جو اُس کے دماغ تک پنچے تھے۔ بس ایک نگاہ راج ماتھر کے چہرے پر ڈالی تھی۔ راج ماتھر نے کہا۔ دماغ تک پنچے تھے۔ بس ایک نگاہ راج ماتھر کے چہرے پر ڈالی تھی۔ راج ماتھر نے کہا۔ ''کیا دیکھنے لگے کشمن؟''

"بس ماتحرمهاراج،آپ کی صورت د کیمر ما تھا۔"

'' کیابات نظر آئی ہے مہیں میری صورت میں؟''

''بڑے سندر ہیں آپ۔ مالتی بھابھی جی بڑی خوش نصیب ہیں۔''

" ممر میں تمہارا کیا کروں دوست! کیا تمہیں ہلاک کر دیا جائے؟ کیا کروں میں

کشمن کے ہونوں پرمسراہٹ مچیل گئ اور اُس نے کہا۔" میں ہرطرح ہے آپ کا

نہیں مان رہے تو نہ تھا۔"

"تم میرے داماد کے کوئی رشتہ دار معلوم ہوتے ہو۔"

''ہوں …اچھا بہلو ہزارروپے۔ بتاؤ میرامسکیر کیا ہے؟''

"باں۔آپ کا داماد ایک غریب آدمی تھا۔ آپ کی بیٹی نے اُس سے محبت کی، آپ کو ہتا دیا۔ آپ کے داماد نے آپ کی بیٹی سے صرف اس لئے شادی کی کہ وہ ایک نکما اور تاکارہ آدمی ہے اور آپ دولت مند۔ اُس نے آپ کی بیٹی کے ذریعے آپ سے دولت مانگنا چاہی۔ آپ نے انکار کر دیا۔ وہ تاراض ہوکر یہاں آگیا۔ یہی بات ہے تا؟"

" " بھگوان کی سوگندتم مجھے عجیب اور کے سعلوم ہوتے ہو۔ میرے دل میں تو یہی بات آرہی ا ہے کہ تم ضرور کھنے کے رشتہ دار ہواور اسے سانتے ہو۔ ہوسکتا ہے تم اس کے دوست ہو۔ "
دوست تو میں آپ کا بھی ہوں دیا شیئر مہاراج! اور آپ کوابیا گر بتا سکتا ہوں جس ہے آپ کا داماد ٹھیک ہوجائے۔ "

''چلوتہاری بات مانے لیتا ہوں میں۔سب کچھتو جانتے ہوتم ہمارے بارے میں۔ تاؤالیا کیا کام ہوسکتا ہے؟''

" آپ اپ داماد سے ملیں ، اُسے اپ ساتھ لے جائیں۔ اور پھر اُسے بتائیں کہ اُس " آپ اپ داماد سے ملیں ، اُسے اپ ساتھ لے جائیں۔ اور پھر اُسے پولیس میں بھی دے نے جیون میں کون کون سے برے کام کئے جیں۔ نتیج میں آپ اُسے پولیس میں بھی دے سکتے ہیں۔ ان کاموں کی تفصیل میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔''

لیشمن نے کہا اور پھر بہت دیر تک دیا شکر سے بات کرتا رہا۔ دیا شکر نے جیب سے کچھا ورقم نکالی اور بولے۔

''تم تو بڑے گیانی معلوم ہوتے ہو مجھے۔ جو کام میں اتنے عرصے میں نہیں کر سکا وہ تم

'' مجھے اندازہ ہے اس بات کا۔ آؤ چلومیرے ساتھ۔ یا ابھی لاکو گے؟ جب ہمارا کا مختم ہوگیا ہے تو حلیہ بدلوا پنا۔''

۔'' آپ چلئے راج ماتھر مہاراج! پہنچ جاؤں گا میں کسی سے۔'' کشمن نے کہا۔ ''میں انتظار کروں گا تمہارا۔'' راج ماتھر نے کہا اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ کشمن نے ہنس کرکہا۔

" اتھ مہاراج! بید دیکھ لیجے ، بھگوان بھی اُلٹے سیدھوں کو سب پچھ دے دیا کرتا ہے۔
میں تو ایک ناکارہ سا انسان ہوں، میں نے کس سے ایک کی فلتی کو حاصل کرنے کی بات
نہیں سو جی تھی۔ پر بھگوان نے مجھے یہ عجیب فلتی دے دی۔ کس کے من کی با تیں میرے علم
میں آ جاتی ہیں۔ کتنی آ گاہی ہو گئی ہے مجھے راج ماتھ رہی کس برے انداز میں سوچ رہے
ہیں۔ بہر حال اچھا انسان ہے۔ حالانکہ میں اس کی نیت سے واقف ہو چکا ہوں مگر پھر بھی
اے کوئی نقصان پنچانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کی حیثیت سے وہ مجھے
پند ہے۔خود ہی کنارہ کشی کر لینا زیادہ بہتر ہوگا۔"

اوراس کے بعد الشمن نے اپنے بارے ہیں سوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک جب
عک راج ماتھر دہلی نہ فیلا جائے اپنے آپ کو رو پوش رکھنا زیادہ ضروری تھا۔ البتہ جو قوت
اُسے اب حاصل ہو چکی تھی اس ہے بھی وہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ چنا نچہ ایک دن وہ ایک
ہوٹل میں بیٹھا تو وہاں اُسے ایک خوش پوش محف نظر آیا۔ سر پر کالی ٹوپی رکھے اور دھوتی
باند ھے، کوٹ پہنے ہوئے۔ وہ کوئی بری شخصیت معلوم ہوتی تھی۔ کشمن دُور ہے اُس کا
جائزہ لینے لگا تو اُس محفص کے خیالات کشمن کے دماغ تک پہنچ گئے۔ وہ اپنے داماد کے
بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کی بیٹی سے ناراض ہوکر تھر اواپس آگیا تھا۔ پریشان تھا وہ
مخص کشمن کو دلچپی کی بات سوجھی تو وہ اُس کے پاس جا بیٹھا اور بولا۔

''مہاراج! ہزارروپ دیں تو آپ کوایک بڑے کام کی بات بتاؤں۔'' ٹوپی والے خص نے چونک کراُسے دیکھا اور بولا۔''تم کوئی چکر بازمعلوم ہوتے ہو۔ کیا کام کی بات بتاؤ کے مجھے ہزارروپ میں؟''

''ہزار روپے نکالیے مہاراج! تب بات ہوگی۔'' ''اُٹھ جاؤ میرے پاس سے۔میرے پاس کوئی بییے نہیں ہے۔'' ''ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا تھا کہ آپ کواپنے داماد کے لیے کیا کرنا چاہئے۔آپ ''ہاں گرومہاراج! جس گیان کے لئے میرے پتا جی نے مجھے آپ کے باس بھیجا تھا بھگوان کی دیا سے اور آپ کی محبت سے وہ مجھے حاصل ہو گیا ہے مہاراج! اس کے بعد وہ علیہ بنائے رکھنا مناسب بات نہیں تھی۔''

" جوتش و دّيا مل كي ب تجيم ؟"

رام پود کا لکشمن

بین مہاراج! آپ امتحان لے لیں میرا۔" کشمن نے مسکراتے ہوئے کہا اور گرو تردھاری لعل بھی مسکرانے گئے۔

"گروے کھدرہا ہے میہ بات؟"

"برے من سے نہیں کہدر ہا مہاراج! بڑے پریم سے کہدر ہا ہوں۔ گرو ہی کی دین ہے۔امتخان بھی گرو جی نہیں لیں گے تو اور کون لےگا۔''

''اچھا،تو لے پھرمیراہاتھ دیکھ۔میری ہی کنڈلی بنا۔''

ا پی او سے باریرا ہو ایک میران کی معنی اللہ است کی کنڈلی تو اُس کے ماتھے پر اُسی دوتی ہے۔ ایک نگاہ ڈالنے سے پہتے چل جاتا ہے۔''

"اچھا..... بیتونے نیا انکشاف کیا ہے میرے سامنے۔ ذرا بتا توسی میری کنڈلی دیکھ کرمیرا ماضی کیا ہے اور مستقبل کیا ہے؟" گردھاری لعل مہاراج بھی ذرا موڈ میں آگئے

تھے۔ الشمن نے ایک نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی، پھر مسکر اکر بولا۔
''سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ آج کی بات ہے مہاراج! کہ ہماری
عالی جی نے آپ کی بوی خبر لی ہے۔ آج ان کا کہنا ہے کہ آپ نے اپنی جوتش و ذیا سے
انہیں بوا نقصان پہنچایا ہے۔ کوئی الیمی بوی بات ہوگئ ہے جس پر وہ آپ سے ناراض ہیں

ائیں بڑا نفصان پہنچایا ہے۔ نوی این بڑی بات ہوں ہے '' ک پر دہ اپ سے مور ک : اور آج صبح بردی کھٹ بٹ ہوئی ہے۔''

گردهاری لعل جی نے ایک دم سے بو کھلا کر إدهر أدهر دیکھا اور بولے۔ ''سین سین سید ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیمیری کنڈلی میں لکھا ہے؟''

' نہیں مہاراج ،آپ کے ماتھ پر لکھا ہے۔''

" بک بک سسب بک بک سب مجھ سے بک بک؟" گردھاری مہارات کے منہ سے نکا۔ پھروہ مسکرا کر بولے۔" صبح کس سے آیا تھا؟ جھگڑاس لیا ہوگا ہمارا۔"

لکشمن بہنے لگا، پھر بولا۔''گرو ہیں آپ میرے۔آپ سے جھوٹ تو بھی نہیں بولول گا۔ خیر چھوڑ ئے۔'' نے کر ڈالا۔ بیٹا! بھگوان تمہارا بھلا کرے۔ بیرقم رکھ لو۔ بیس وہی کروں گا جوتم نے مجھے بتایا ہے۔''

''اوراس سے سارا کام تھیک ہوجائے گا مہاراج۔''

''ہاں، اب تو مجھے یہی لگ رہا ہے۔ میں اُس کی فطرت کے بارے میں اچھی طرح جاتا ہوں۔ تمہاری بڑی مہریانی۔''

دیا شکرا بی جگہ سے اُٹھا اور باہرنکل گیا۔ پر پر

کوئی ساڑھے تین ہزار رویے کے نوٹ ککشمن کی جیب میں آ چکے تھے۔ کچھ وقت مرارنے کے لئے ایک اچھی رقم تھی۔خوشی سے دی گئی تھی۔لکشمن نے وہ رقم اپنے یاس محفوظ کی ، ایک ہوٹل میں اپنے لئے جگیہ بنائی اور راج ماتھر کی واپسی کا انتظار کرتا رہا جو اُسے اللاش كرنے كى مجريوركوشش كرر إلى تھا۔ لكشمن أس كے سامنے نہيں آيا اور آخر كارراج ماتھر د بلی چلا گیا۔اس دوران الکشمن اُس کے بارے میں ٹوہ میں رہا تھا اور جب اُسے اس بات کا بخوبی علم ہو گیا کہ راج ماتھر دہلی چلا گیا ہے تو اُس نے سکون کی گہری سانس لی۔اب وہ آرام سے اپنا کام سرانجام دے سکتا تھا۔ اس دوران اُس نے گیا نیشور مہاراج کی دی ہوئی سوغات كا بورا بورا جائزه ليا تھا۔اس ميس كوئى شك نبيس كه ويسے تو سب تھيك موتا تھالىكن اگروہ کی کے چیرے کا جائزہ لے کراس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش كرتاتوا ساس مين ناكا ي نبين موتى تفي سين نيشور مهاراج كي وديان أس بجم كا مجم بنا دیا تھا۔ اور اب الشمن بیسوچ رہا تھا کہ اپنی اس قوت سے وہ اینے لئے کیا کیا فاکدے حاصل كرسكتا ہے۔ عجيب وغريب انكشافات مور بے تھے أسے اپنے بارے ميں۔ جالاك لڑکا تھا، یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اپنی اس قوت سے تو وہ سنسار کوایے چرنوں میں لاسکتا ہے۔ بہت بڑا کام ہوا تھا یہ۔ وہ اس کی منصوبہ بندی کرے لگا۔ ابھی کچھ اور تج بے بھی کرنے تھے اُسے۔ دولت بھی حاصل کی جاسکتی تھی اس علم سے اور شہرت بھی حاصل کی جاسکتی تھی۔ گویا بھگوان نے اُسے بہت بڑا انعام دے دیا تھا۔

تبر حال وہ طویل عرصے کے بعد گروگر دھاری لعل کے پاس پینچا۔ گرو جی ایک سیدھے سادھے نیک آدمی تھے۔ اُسے دیکھ کرخوش ہو گئے اور بولے۔

''ارے ۔۔۔۔۔ تو نے پھر حلیہ بدل لیا۔ پہلے تو، تو نے سر منڈا دیا تھا۔ اب تیرے بال استے بڑے ہو گئے ہیں۔''

معان سیجے گا گردهاری لعل جی! آپ نے انہیں بس ٹال دیا تھا اور کہا تھا کہ درگا پاٹ کرائیں۔ انہوں نے درگا پاٹ کرایا اور مقدمان کے حق میں ہو گیا۔ تب سے آپ پر ایمان رکھتے ہیں وہ۔''

ن رہے ہیں رہا۔ پیڈے گردھاری لعل کی جیسے قدموں کی جان نکل گئی تھی۔ وہیں بیٹھ گئے اور بولے۔ ''ہرے، ہرے کیا کہ رہا ہے تو؟ تجھے ساری با تیں کیسے معلوم ہو کیں؟''

ارس المرس ا

عام می ہو جاتی ہیں اور کوئی دفت ہمیں ہولی ہے جاننے میں۔'' ''بھیا! تو برا، تیرا گیان براہم تو پاگل ہیں نرے۔اب تو یہ بتا باتی تو با تیں تجھ سے بعد میں ہوں گی۔ جب اتنامعلوم ہو چکا ہے تجھے تو یہ اور بتا دے کہ کرنا کیا ہے؟''

''گرو میں آپ میرے جائے عیش سیجے۔ یہ دھیر تلعل جو ہے تا یہ بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کے سکے چیازاد بھائی نے اس کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کے سکے چیازاد بھائی نے اس کی بیٹی پر جادو کرایا ہے۔ یہ اس جادو کا تو ڑ چاہتا ہے۔ بیٹی چیازاد بھائی کے ایک ایسے سیٹے سے پر پیم کرنے گئی ہے جو بالکل نکما، ناکارہ اور بڑا ہی آوارہ مزاج ہے۔ چنا نچھ وہ دھیرج لعل کی دولت پر قابو پانا جاہتا ہے۔ کیونکہ دھیرج لعل کی دولت پر قابو پانا جاہتا ہے۔ کیونکہ دھیرج لعل کا بیٹی کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی ہے۔ ٹھاکر رام شکھ آپ کے ذریعے اس کا اوپائے معلوم کرنا جاہتا ہے۔''

"بیٹا! مر جاؤں گا۔ بھگوان کی سوگند میں مر جاؤں گا۔ ستارے منش بھوش کا حال تو بتاتے ہیں پر ایسے واقفیت نہیں ہوتی۔ ارے بھیا! یہتو جادو ہے جادو۔ تو نے ستاروں کا کھیل سیکھا ہے یا جادوسیکھا ہے؟"

'' آپِ جو چھ بھی کہدلیں ٹر دھاری لعل مہاراج۔ بیتو آپ کی مرضی ہے۔'' '' آپِ جو چھ بھی کہدلیں ٹر دھاری اعلیٰ مہاراج۔ بیتو آپ کی مرضی ہے۔''

''بیٹا، کوئی اوپائے ہے اس کا؟'' ''بات چھوٹی سی نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ ابھی دھیرج لعل کو انظار کرنا پڑے گا۔ میں ابھی تو نہیں جا سکتا ان کے ساتھ۔ ایک مہینے کے بعد دھیرج لعل جی آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے گردھاری لعل جی کہ آپ اپنے چیلے کو ابھی یہی جملے ادا ہوئے تھے کہ باہر ہے آواز آئی۔ ''گردھاری لعل مہاراج .....گردھاری لعل مہاراج۔'' گردھاری لعل چونک کر کھڑے ہوئے اور دروازے کی جانب چل پڑے۔ پھر اُن کی

کردھاری کی پونک کر ھر ہے ہوئے اور دروار نے کی جاب ہی پرج۔ پر ان کی آواز سائی دی۔ ''ارے ٹھا کر رام سکھ ۔۔۔۔ آئے ، اندرآئے۔ آپ کب آئے مھر ا؟''
د میں سمجھ لوابھی ابھی بس سے اُٹر کر چلے آرہے ہیں۔ یدمیرے ساتھ میرے ناطے دار ہیں۔ان کا نام دھیرج لعل ہے۔ دھیرج لعل مہاراج کلکتے میں کاروبار کرتے ہیں۔ پہر پریشان ہیں۔ پہر پریشان آگئ ہیں ان کے ساتھ۔ میرے پاس آئے تھے، بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا کہ آؤگر دھاری لعل کے پاس چلتے ہیں۔ وہ تمہاری پریشانیوں کا کچھاو پائے بتائیں گے۔''
د ج ہومہاراج کی۔ آئے۔''

گر دھاری لعل جل پانی لینے نے لئے چل پڑنے۔ کشمن دور سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اُس کی نگاہیں ان دونوں افراد کے چبروں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کافی فاصلے پر ہیٹھا ہوا تھا وہ۔ لیکن اُس کی تیز نگاہیں اچھی طرح انہیں دیکھ رہی تھیں۔ گردھاری لعل نے اپنی دھرم پتنی

ہے کہا کہ ستو بنا دے اور وہ اندر چلی گئی۔ گردھاری کعل کھیمن سے بولے۔ دوک شمن بیٹا! تیری میری با تیں تو بعد میں ہوں گی۔ بیمہمان آئے ہیں۔ ستو بنانے کے

لئے کہددیا ہے تیری جا چی ہے۔ ذریہ کے لرآ جانا۔'' ددجی میں جا کی سے۔ ذریہ کے استان کی مدینا کے ماہ ''

''جی ان میں ہے وہ جو اُس طرف بیٹھے ہیں۔ان کا نام ٹھا کررام سنگھ ہے تا؟'' ''ارے تو جانتا ہے انہیں؟''

''اور دوہرے غالبًا دھیرج لعل ہیں۔''

''ہاں، اور وہ کی بڑی پریشانی کا شکار ہیں اور اس وجہ سے تھا کر رام سکھ انہیں آپ کے پاس لائے ہیں۔''

"ارے بابا کیا کہدرہا ہے تو؟ تجھے بیساری باتیں کیے معلوم ہوئیں؟" "ٹھاکر رام سکھے کچھ عرصے پہلے ایک مشکل کا شکار ہو گئے تھے۔مقدمہ تھا ایک ان م

زمین کا اور گھر کا۔ان کے دشمن نے ان کے کاغذات بھی غائب کردیئے تھے اور مقدمان کے خلاف جارہا تھا۔وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے اس کا اوپائے پوچھا۔

123

"يجي کا نام؟"

رورج لعل " وهرج لعل نے جواب دیا اور ستو کے گھونٹ لینے لگا۔ پندت کردھاری لعل کا غذات پر اُلٹے سید ھے نشانات بناتے رہے تھے۔ بار بار آسان کی طرف رکھتے، پھر دھیرج لعل کی طرف اور پھر إدھراُدھر اور حساب لگاتے رہتے۔ تھوڑی دیر تک ورکاغذ پر بید ڈرامہ کرتے رہے۔ ٹھا کر رام سکھاور دھیرج لعل خاموش بیٹھے رہے تھے۔ پھر ورکاغذ پر بید ڈرامہ کرتے رہے۔ ٹھا کر رام سکھاور دھیرج لعل کی طرف دیکھا اور پریشان سے کردھاری لعل نے تشویش بھری نگاہوں سے دھیرج لعل کی طرف دیکھا اور پریشان سے لیج میں بولے۔

''بین کا نام کیا ہے؟''

نہ صرف دھیر جلعل بلکہ رام سکھ بھی بری طرح اُمچیل پڑا تھا۔''ب .... بٹی کا نام ...؟'' گردھاری لعل کی خود ہوا خراب تھی۔ سوچ رہے تھے کہ پیتے نہیں بات سے بھی می نکلے گی یا پھر کوئی اور گڑ ہو نکلے گی۔ لیکن ان دونوں کی کیفیت خراب تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آ تھوں سے گردھاری لعل کود کیور ہے تھے۔ پھر دھیرج لعل نے کہا۔

"بٹی کا نام کیوں پوچھا ہے آپ نے مہاراج؟"

المروهاری لعل کے اوسان خطا ہوئے جارہ سے کین ہمت کر کے کہا۔ ''مسلاتو بیٹی کا ہے تا۔ یہاں تک میری و ڈیا مجھے بتاتی ہے۔ آپ کی بیٹی پر جادو کر دیا ہے کی نے۔' مہاراج، مہاراج، مہاراج، مہاراج، مہاراج، مہاراج، مہاراج، مہاراج، دونوں پاؤں پر لئے۔'' جہومہاراج کی ... جہومہاراج کی ... جہومہاراج کی ... جہومہاراج کی ... جہومہارات کی ۔ آپ نے تو سیار کے سارے سکھ نے تو ... آپ نے تو مہاراج، دل شی میں کس لیا۔ بھگوان آپ کوسنسار کے سارے سکھ دے دے دمہاراج آپ نے تو ، آپ نے تو مجھے ،مہاراج بھگوان آپ کوخوش رکھے۔' کردھاری لعل مہاراج کی ہمت بندھی۔ یہ الفاظ بتاتے تھے کہ کشمن نے جو کچھ کہا ہے وی پہلے ہے۔ کہمن کی کچھے باتوں پر تو وہ خود بھی دیگ رہ گئے تھے۔ لیکر وقت زیادہ نہیں ملا تھا۔ بہرطال دھرج لعل کے ساتھ ہی ٹھا کر رام سنگھ بھی اُٹھ گیا تھا۔

"دو هرج لعل جی، دهرج رکھیں۔خود کوسنجالیں۔ ابھی تو آپ نے ہمارے مہارائ کے چیکارنہیں دیکھے۔"

'' صد ہوگی۔''

وونا منبیں بتایا آپ نے بین کا۔ "گردهاری لعل نے کہا۔

اس جادو کے توڑ کے لئے بھیجیں گے۔اب باتی با تمیں جیسے آپ کا دل جا ہے کرلیں۔'' اتن دیر میں گردھاری لعل کی دھرم پتنی نے آواز لگائی۔

''ستوبن محمّے ہیں۔آپ لے جائیے۔''

'' ہاں ہاں ..... تو بیٹا! نداق تو نہیں کیا ہے نا تو نے؟ دمیرج لعل کی مشکل یہی ہے نا؟'' دورہ سے کے دربیدہ سے میں تقریب میں میں ایس کیا۔''

'' آپ جا کرانکشاف تو سیجئے۔ ذراتھوڑی می اُٹھا پنخ کر کیجئے۔''

"اور بیجی کہددوں اُس سے کہ میرا چیلا اس کی مشکل حل کردے گا؟"

''ہاں کہدد یجئے گا۔کوئی حرج نہیں ہے۔ چیلا تو ہوں میں آپ کا۔''

''ارے بھیا! اگراپیا ہو جائے تو میرے تو دن پھر جائیں گے۔ یہ ٹھا کر رام سکھ بھی ا بڑے آدمی ہیں۔ خاصے بڑے زمیندار ہیں۔ بہت کچھے لیتے دیتے رہتے ہیں مجھے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے میرا مطلب دھیرج لعل کا تو یہ کلکتے کا کاروباری آدمی ہے۔ دیکھو تقدیر آزما تا ہوں۔ اب تک تو جو پچھ کہتا رہا ہے اس نے میرے ہوش اُڑا دیئے ہیں۔ اگر یہ بات بھی بچ نکلی تو میرے تو وارے نیارے ہوجائیں گے۔''

یں مستووَں کا گلاس کے کر پنڈت گردھاری تعل صحن میں پہنچ گئے جہاں دونوں مہمان ہیٹے ہوئے ہوئے ہوئے مہمان ہیٹے ہوئے ہوئے مہمانوں ہوئے ہوئے اس میں اس میں ہوئے سے مہمانوں کوستو پیش کئے گئے۔گردھاری تعل نے کہا۔

'' ہاں شماکر رام علمہ! کمروالی سے کہدوں کہ آپ کے لئے آلووائی روٹیاں پکائے۔ آپ کوتو بڑی پند ہیں۔''

''بہت بہت وهن واد پنڈت گردهاری لعل جی۔ آپ کی مہر بانیوں کا تو میں تہدول سے مفکور ہوں۔ دھیرج لعل جی بہت پریشان ہیں۔ میں بڑے مان سے انہیں آپ کے باس لایا ہوں۔ اگران کا کام بن جائے آپ کے پاس سے تو آپ سمجھ لیجئے کہ میری بھی عید ہو جائے۔''

''' بھگوان سب کا کام کرے۔ضرورکوئی نیک کام ہی ہوگا۔ میں ذرااپنے کاغذات لے آتا ہوں۔''

گردھاری تعل واپس پلٹے۔اپی پوتھی، رجسٹر اور قلم وغیرہ لے کر وہاں پہنچ گئے۔انہوں نے اپنا کھیل شروع کرتے ہوئے کہا۔

''مہاراج کا تام دھیرج لعل ہے؟''

''ہاں۔''

125

ہوہ اسے اپنے قابو میں کر کے آپ کی بیٹی کو اُس کی دھرم پتنی بیانا جاہتا ہے تا کہ آپ کی روز اسے اپنے قابو میں آجائے۔ آپ کی بیٹی کی کیفیت خراب ہوگئ ہے لیکن روز جائیداد اس کے قابو میں آجائے۔ آپ کی بیٹی کی کیفیت خراب ہوگئ ہے لیکن

٠ ہي کو جھے ایک مہینہ دینا پڑے گا انجی۔'' دری میں ۵''

ایک ہیں، ''ہاں مہاراج! ہرکام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ مجھے ایک منتر پڑھنا پڑے گا پورے انتیس دن تمیں دن میں منتر کھمل ہوگا۔اس کے بعد میں یا تو خود آپ کے ساتھ چلوں گا کلکتہ یا پھراپئے کی چیلے کو بھیج دوں گا۔بس آپ بچھ لیجئے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔'' ''تمیں دن تک انظار کرنا پڑے گا مہاراج؟''

یں ہے۔ اور نہیں ہے۔ آپ کوخوداس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ بہت بڑا کام کیا ہے آپ کے چپازاد بھائی نے۔''

''فیک ہے مہاراج! بھگوان ہے دُعا کریں کہ اس دوران میں کسی مشکل میں گرفتار نہ ''نہیں''

> ''چنانه کریں آپ۔ہم آپ کی خبر میری رکھیں گے۔'' ''چنانہ کریں آپ۔ہم آپ کی خبر میری رکھیں گے۔''

" ج ہومہاراج کی۔" دھیرج لعل نے رام سکھ کی طرف دیکھا اور رام سکھ نے گردن ہلائی۔ دھیرج لعل نے اپنی جیبوں سے سب پھھ نکال دیا۔ اپنے ہاتھ کی ہیر ہے کی انگوشی، ہلائی۔ دھیر ج لعل نے اپنی جیبوں سے سب مونے کی چین والی گھڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی رام سکھ نے بھی اپنی جیبوں سے سب کچھ نکال دیا تھا۔ یہ آئی بڑی رقم تھی اور آئی قیمتی گھڑی اور ہیرے کی انگوشی تھی کہ گردھاری لعل جی نے بھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ ساری چیزیں ایک رومال میں لپیٹ کر دھارت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

"مہاراج! یہآپ کے چنوں کی دُھول ہے۔میرےمن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں اتنے مہان پرش کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ چھوٹی می جھینٹ سوئیکار کر کیں۔میرا کام ہو جائے گامہاراج تو سونے میں تول دوں گا آپ کو۔ یہاں آپ کی اتنی شاندار کوشی بنوا دوں

گا کہ آس پاس کوئی کوشمی آپ کے مقابلے کی نہ ہو۔ چلتے ہیں، جے ہوآپ گی۔' گردھاری لعل کے پورے بدن پر کپکی سوارتھی۔ جتنے سارے نوٹ بیلوگ دے گئے تے، اتنی اکشمی رقم انہیں زندگی ہیں پہلی بارد کیھنے کولی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تو وہ کپکیاتے ہوئے واپس پلئے ۔تھوڑے فاصلے پرکشمن بیٹھامسکرار ہاتھا۔گردھاری لعل جی اُس کے پاس ''کرن وقی ہے آس کا نام۔ہم سب اُسے کرنا کہتے ہیں۔'' ''اپنے اُس بھائی کا نام بتائیے جس پر آپ کوشبہ ہے کہ جادواُس نے کرایا ہے اور اُس کے بیٹے کا نام بھی بتائیے جواویاش، آوارہ اور نکما ہے۔'' گردھاری کعل نے کہا۔

'' ہے ہومہاراج جی۔ ہے ہو، ہے ہو۔'' دونوں مہمان پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ بہرحال نام وغیرہ بتائے گئے تو گردھاری لعل نے کہا۔

'' آپ کا سوچنا بالکل ٹھیک ہے۔آپ کا بھائی آپ کی جائیدادکواپنے قبضے میں کرئے کے لئے بیساری حرکتیں کررہا ہے۔اُس کا بیٹا اوباش، آوارہ اور نکما ہے۔وہ صرف آپ کو نقصائ پہنچا سکتا ہے۔اس کے علاوہ اس کے دل میں آپ کی بیٹی سنیں ہے۔چنا نچہ آپ بالکل اس بارے میں نہ سوچیں ۔تصور بھی نہ کریں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس مجلے اور آوارہ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔''

"مہاراج! آپ کے سامنے میں چار پائی پرنہیں بیٹھوں گا۔ آپ کے چنوں میں بیٹھ کر جتنا آنندمل سکتا ہے اتنا سنسار کی کسی اور چیز میں نہیں۔ بھگوان آپ کو سنسار کا بہت بڑا انسان بنائے۔ آپ نے تو مجھے دنگ کر کے رکھ دیا ہے۔"

'' آپ ہمارے مہمان ہیں دھیرج تعل جی۔ آپ مہمانوں کی طرح بیٹھئے۔'' ''مہاراج! اتنے بڑے گیانی ہیں آپ۔اور یہاں اس گوشے میں پڑے ہوئے ہیں؟''

ہران ، سے برے یوں ہیں، پداور یہاں، م وسے میں پرے ، وسے ہیں۔ "
د مبطوان کی مرضی ہے۔ وہ جب چاہے گا ہمارے بھی دن چھیر دے گا۔ بید کام ذرا اور
،،

" آپ تو چنتا ہی نہ کریں مہاراج۔ بھگوان کی سوگند اگر میرا کام ہو گیا تو اتنا دوں گا آپ کو کہ جیون بھر آپ کو بچھاور کرنے کی فکر نہیں رہے گی۔'

''بھگوان بھلا کرے گا آپ کا۔'' ''مہاراج ، بالکل ٹھیک کہدرہے آپ۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں خود آپ کوسب کچھے '' مہاراج ، بالکل ٹھیک کہدرہے آپ۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں خود آپ کوسب کچھے

بناؤں گا۔ گرآپ نے تو اُلٹا مجھے ہی سب پیچھے بنا کرر کھ دیا۔'' ''میں تہہیں بلاوجہ تھوڑی لایا تھا یہان پر دھیرج لعل! کچھ بات تھی اور میں تو یہ بھتا ہوں کہ اب ہمارے گرو جی گردھاری لعل کا گیان دھیان بڑھ گیا ہے۔ کیا بات ہے

مہاراج .....کیا بات ہے۔'' ''اچھا خیر، تو دیکھئے بات ہے کہ آپ کی بٹی پر آپ کے چچا زاد بھائی نے جادو کراہا روازے پر دستک دی تو تلیا رام نے دروازہ کھولا تھا۔ کشمن کود کیھ کراُس کا منہ جمرت

نے کھلے کا کھلا رہ گیا اور پھرائس کی آئکھوں سے خوشی کی لہریں پھوٹے لگیں۔ اُس نے اُس نے اُس نے اُس کے اُس کے ا

"آگیا میرانشمن \_آگیا رام پورکانشمن \_ارے پارتی ! دیکھوتوسمی کون آیا ہے۔"
ان باپ کی خوشیوں کا محکانہ نہیں تھا۔ تلیا رام خوشی سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ مال بھی بنے کود کر بہت خوش تھی ۔ کھانا کھاتے ہوئے باپ نے کہا۔

" ' بین<sup>الکش</sup>من! تو سنا، تیری 'جوتش و دّیا کهال تک مینچی؟''

" آپ کے چنوں کی دُھول ہوں پتا جی۔بس آپ نے جو پچھ سکھنے کے لئے بھیجا تھا مگوان کی دیا سے تھوڑا بہت سکھ لیا ہے اس میں ہے۔''

· ' بهمی کسی کا باتھ وغیرہ دیکھا؟''

" پاجی! میراگیان ورامخلف ہے۔"

"وه کیے؟"

''ہاتھ کی ریکھائیں ضروری نہیں ہوتیں۔ ریکھائیں تو انسان کے پورے شریر پر ہوتی ہیں۔ چہرے پر، ہاتھوں پر، بدن پر، ماتھے پر۔ پتا جی،ستاروں کاعلم دوسرا ہے، ریکھاؤں کا علی ،،

''نہیں رے بیٹا! یہ کس نے کہد دیا تھھ ہے؟ ریکھاؤں کا تعلق ستاروں ہی ہے تو ہوتا ''

> 'مِیں نے جوعلم سیکھا ہے نا پتا جی! وہ بالکل الگ ہے۔'' ''

" میں نے کہا نامنش کے پورے وجود پر ریکھائیں ہوتی ہیں۔ کہیں سے بھی ان ایکھائیں کو پڑھلیا جائے۔"

''میں نہیں مانتا بابا! پید نہیں تو کون ساعلم سکھ کر آیا ہے۔ ذرا مجھے بھی بتا تا اس کے ارے میں''

''ٹمیک ہے پتا تی۔میرا آپ کا تو مسئلہ ہی اور ہے۔ بتاؤں گا آپ کو۔'' ''پاریتی! من رہی ہوتم اس کی با تیں۔ بردی اُونچی اُونچی با تیں کرنے لگا ہے۔ہم نے ماراجیون اس فن میں گزارا ہے، بیسسراہمیں بتانے چلا ہے۔ چل ٹھیک ہے بھائی ٹھیک پنچ اور پھر گھٹنوں کے بل جھکے اور گھٹمن کے پاؤں پکڑ لئے۔ گشمن اُنھیل کر کھڑا ہو کیا تھا۔ ''ارے ارے بہ کیا کررہے ہیں مہاراج؟'' ''دکشمن بیٹا،میرے دوست کا بیٹا ہے تو۔ میں تجھے اپنا چیلا سجھتا ہوں۔ مگر اس سے تو نے جھے جو چیکارد کھایا ہے اس کے بعد تو میرامن چاہتا ہے کہ میں خود تیرا چیلا بن جاؤں۔''

نے مجھے جو چیکار دکھایا ہے اس کے بعد تو میرامن جا ہتا ہے کہ میں خود تیرا چیلا بن جاؤں۔'' ''ارے نہیں گرو جی مہاراج! میں آپ کے چرنوں کی وُھول ہوں۔'' کشمن نے اکساری سے کہا۔

'' بیٹا! اب مجھے یہ بتا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ کلکتہ جانے کا دعدہ کرلیا ہے تو نے۔ دھیرج لعل ہے کیا کرےگا؟''

"ككت جادك كا مهاراج! اى لئ من ن ان ساك مهين كا وقت ما تك ليا ب-"
"اس دوران كياكر عاكا"

"دبس فررارام پورجاؤں گا۔ پتاجی کے باس-"

''بیٹا! بھگوان مجھے سدامتھی رکھے۔ تلیا رام کی تو چاندنی ہوگئ۔ بھی سپنوں میں بھی منہیں مہیں مہیں ہوگئے۔ بھی سپنوں میں بھی منہیں سوچا ہوگا اس نے کہ اس کا سپوت اتنا مہان جوتی ہے گا۔ پر بیٹا، تو نے یہ گیان سکھا خوب۔ بس وہی بات ہے، من میں گئن ہوتو بھگوان بھی مدد کرتا ہے۔''

التمن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رام پور جانے کی تیاریاں وہ کرنے لگا۔ راج ماتھر سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا اور ویسے بھی اب جو پھے ہوگیا تھا اس کے بعد راج ماتھر وغیرہ سے رابطہ رکھنا بہت زیادہ ضروری نہیں تھا۔ اب نئے جہانوں کی تلاش بہت ضروری تھی۔
گیا نیشور مہاراج جو پھے دے گئے تھے بس اس کا کوئی تو زنہیں تھا۔ چنانچہ اب وہ بہت بڑی بڑی با تیں سوچنے لگا تھا۔ گر ماتا پہاتو بہر حال ماتا پا ہی ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں جس طرح تیل رام جی آئے تھے اور جس طرح اس کے پاس پنچے تھے کشمن کو اس بات پرشبہ ہوا تھا کہ وہ اس کا جائزہ لینے کے لئے آئے تھے۔ بہر حال تھوڑا سامزہ بھی آجائے گا۔ اس نے سوچا تھا۔ اور اس کے بعد ریل میں جا بیٹھا۔ ریل رام پور کی جانب چل بڑی۔ کشمن اس

دوران تجرب بھی کرتا جا رہا تھا۔ لوگوں کے ذہنوں کے خیالات اس طرح اُس کے ذہان تک پہنچ جاتے تھے کہ اے خود حمرت ہوتی تھی کہ بیسب کیے ہورہا ہے۔ بس جس کے چرے پرنگا ہیں ڈال دیتا اُس کے خیالات اُس کے ذہان تک پہنچنے لگتے تھے۔

غرض یہ کہ رام پورتک کا سفر طے ہوا۔ پھراس کے بعد کشمن اپنے گھر کی جانب چل

ب کھانے کے بعددیکھیں کے تھے۔'' نا شتے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد تلیا رام ہنتے مسکراتے ہوئے بیٹے اور یار بی کم لے کرایک جگہ بیٹھ گیا۔

'' ہاں اب بول، کون ساعلم سیمعا ہے تو نے؟''

العمن نے باپ کے چرے پر نگامیں جمائیں اور تلیا رام کے سارے خیالات اُس کے د ماغ میں اُترنے کے مسکرا کر بولا۔ ' پتا جی یہ بتائے کیدورام کون ہے؟'

تلیا رام کے دماغ کوایک جھٹکا سالگا۔ بوکھلا کر بولا۔ "کیدو رام ....کیدو رام کیول؟ كيدورام كوتوكيے جانتا ہے؟"

"آپ کی پیٹانی کی ریکھاؤں ہے۔ یہ ایک الگ علم ہے پتا جی! آپ کی پیٹائی کی ر مکھائیں بتاتی ہیں کہ آپ اس سے کیدو رام کے بارے میں سوچ رہے تھے جس نے آپ ے کہا تھا کہ اسمن جنب بھی مقرا سے واپس آئے اُسے آپ کیڈورام سے ضرور ملائیں۔ کیدو رام آپ کا نیا عقیدت مند ہے۔ آپ نے اُسے اُس کی دهرم پنی کی باری کے

بارے میں بتایا تھا اور اس کا اوپائے بھی کیا تھا۔ اب وہ ٹھیک ہے۔ کیدورام نے آپ کودل ہرار رویے دیے ہیں جوآپ نے محفوظ کرر کھے ہیں اور ماتا جی کوان کے بارے من نیل

تایا۔اس کے علاوہ پارٹی آپ ..... "اب جید،" تلیارام نے جلدی ہے آمے بردھ کاکشمن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن اُس کے ہاتھوں کی کیکیاہٹ کو بڑے نمایاں طریقے سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ جمرانی سے

إدهر أدهر د كيور ہا تھا۔ پھراس كے كھلے ہوئے منہ سے آواز تكل ۔

"تت ..... کتھے بیرسب کھ کیے معلوم ہواسسرے؟ مجھ سے جارسوبیسی کررہا ہے۔ تا

للتمن نے بنس کر ماں کی طرف دیکھا اور بولا۔'' دیکھا ماں! اب این علم کا مظاہرہ کیا تو پتا جی سے برواشت نہیں مور ہا۔ آب ماتا جی کو دیکھتے، سوچ رہی ہیں میری شادی کر

ریں ۔ بولئے ماتا جی ، آپ کے من میں یہی بات ہے تا؟ " یاریتی نے آکھیں میاڑ میاڑ کرائے دیکھا اور بولی۔"ارے ہاں، میں یہی سوچ رافا

معتمن نے تلیا رام کی طرف دیکھا اور پھر بولا۔''اور پتا جی، آپ سوچ رہے ہیں کھ

ارمراین سچا ہے تو آپ جلدی سے مجھے کیدورام کے پاس لے جائیں اوراس سے مزید

"ارے بھیارے بھیا۔ لے بھائی! ارے ہم نے جیون بھر جھک ماری ہے کیا؟ یہ کیا

ہورہا ہے؟ پاربتی، بیسسراتو جادوگر بن کرآ گیا ہے۔ابنمٹ اس کے جادو ہے۔'' کشمن ہننے لگا تھا۔ بہت دریتک ماں باپ اور بیٹا با تیں کرتے رہے اور اس کے بعد

تشمن إيھراُدھر کی باتيں پوچھتار ہا۔ '' دهنی شاکر کا کیا ہوا؟''

" چلا گیا بے جارہ یہاں ہے۔ بدی مشکل سے تھانے سے چھوٹا۔ سلح صفائی ہوئی۔ مگر اس کے بعد الی ہوا اُ کھڑی اُس کی کہ ساراا کھاڑہ وکھاڑہ بند ہو گیا اور وہ رام پور ہی چھوڑ

"بر برا ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے، اب جو ہوا کیا، کیا جا سکتا ہے۔" پھر کشمن نے ہس کر

كها\_" مسكهارام جي كاكيا موا؟"

''وہ بری مشکل ہے تلسی کوواپس لے کرآئے ہیں۔تو نے وہ گھر بھی خراب کر دیا۔'' "وه كمرتو پتاجى، بهت پہلے خراب ہو چكا تھا۔اب بھلا بتائيے كہاں سكھيا رام اور كہال

"توباولے تھے کیا؟ بیروہ جانیں اُن کا کام'

" ہاں بہتو ہے۔ پھر بھی سکھیا رام سے ملیں ہے۔" چار پانچ دن کے بعد سکھیا رام کوخود ہی تشمن کے بارے میں پتہ چلاتو وہ دوڑا چلا

آيا\_" تليارام جي! كيالشمن آيا ہے؟"

" بإل مهاراج-" "تو جا جا جي كوسلام كرني بحي نبيس آيا؟"

"بستم اس سے خوش تو نہیں تھے سکھیارام جی-"

" ہے اندر یا کہیں گیا ہوا ہے؟"

"ذرابابر کیا ہوا ہے۔" '' آئے تو مجھے بتانا۔''

لشمن آیا تو سکھیا رام نے خود ہی اُسے دیکھ لیا اور بڑی محبت سے اُسے کھر کے اندر

لے گیا۔ تلیارام بھی اُس کے پیچھے پیچھے بہنے گیا تھا۔ سکھیارام نے کہا۔

بھر پورسوا گت کیا۔لیکن کشمن کی شخصیت کود کھے کر کیدورام بہت متاثر ہوا تھا۔ '' تلیا رام جی! تمہارا بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے۔لمبا چوڑا بھی ہے۔ آؤ بیٹا کشمن! کہو

سنیار اس میں کیا سیھائم نے؟ ستاروں سے کتنی دوئی ہوئی تمہاری؟'' جوٹش ودیا میں کیا سیھائم نے؟ ستاروں سے کتنی دوئی ہوئی تمہاری؟''

'' دربس مہاراج! ستار ہے تو با تیں ہی نرالی کرتے ہیں۔اب آپ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں آپ سیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔''

ہیج ہیں آپ یں سے تو بیران رہ جا یں ہے۔ ''اچھا.....فورا ہی کاروبار شروع کر دیا؟''

رام پورکا لکشمن

ا پھا ۔۔۔۔۔۔۔وراب کا کاروبار کہاں ہے کیا جا سکتا ہے مہاراج۔ستارے تو بڑے ،''ارے نہیں۔ستاروں کا کاروبار کہاں ہے کیا جا سکتا ہے مہاراج۔ستارے تو بڑے مہان ہوتے ہیں۔'' مہان ہوتے ہیں۔'' اچھا ستارے اشارے بھی کرتے ہیں؟''

بی مبارات! وہ کہدرہے ہیں کہ کیدورام جی! آج رات کوآپ جوکام کرنے جارہے ہیں اس میں آپ کو فاکدہ نہیں نقصان ہوگا۔ ستارے کہدرہے ہیں کیدورام جی کہ دشمن کو معاف کر دینا زیادہ انچھا ہوتا ہے۔ اب دیکھئے نا آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ کو بھی بہرحال نقصان اٹھانا ہی پڑے گا۔ پھر دشمنی کی بنیاد پڑے گی۔ آخر آپ کے مخالف کے بھی بہرحال نقصان اٹھانا ہی پڑے گا۔ پھر دشمنی کی بنیاد پڑے گی۔ آخر آپ کے مخالف کے بھی بال بچے ہیں۔ پھتو چل ہی جائے گا کہ جو چھے کیا دھراہے آپ نے کیا ہے۔ اور پھر ویسے بھی فصلیں بھگوان کی دین ہوتی ہیں کیدورام جی ، بھگوان کے مال کو نقصان پہنچانا تو اچھی بات نہیں ہے۔'

ب المراد مراد مراد مراد المراد المرا

''عورتوں کی باتیں ماننا پاپ ہے۔ ہمیشہ غلط مشورے دیتی ہیں۔ آپ کن چکروں میں پڑھیے ہیں۔ چپس چھوڑ ہے ان باتوں کو۔ پہلا مشورہ میرا یہی ہے کہ آج جو پچھ کرنے والے ہیں وہ نہ کریں۔' والے ہیں وہ نہ کریں۔ کر لیتے ہیں تو پھرآپ کی مرضی۔ تجربہ کرے دیکھ لیں۔' ''کوئی بات کھل کر تو کہوشمن! بے چارے کیدو رام جی کو پریشان کررہے ہو۔' 'دنہیں، ہاتھ جوڑ کرشا چاہتا ہوں مہاراج، ہاتھ جوڑ کر۔ آپ میرے ستاروں کا امتحان

ینا چاہتے ہیں نا۔ جوآپ کامن چاہے پوچھ لیس مجھ ہے۔'' ''ہاں ہاں ..... یہ بات الگ ہے۔ایک منٹ رُکو۔'' کیدو رام نے ایک ملازم کو بلا کر کی کو بلانے کے لئے کہا۔ آنے والا ایک مکروہ شخصیت کا مالک تھا۔لسبا چوڑا بدن، مکروہ

ِ (ولکشمن! میرے اور تیرے بتاکے جو تعلقات ہیں تو انہیں نہیں جا نتا۔'' لکھمن نے سکھیا رام کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد اُس کے ہونوں پر مسراب ميل كئ - كين لكا- "مسكويا رام جي! آپ اب معي پريشان بين - آپ كمن مل بد کھوج ہے کہ تلسی سے میرے کیا تعلقات تھے۔ سکھیا رام جی! پھر کہوں گا، کھری کھری اور صاف صاف کہوں گا۔ تکسی آپ کی پوتی کے برابر ہے، بیٹی تو الگ۔ آپ نے کیوں اس کے ساتھ اتنا ہواظلم کیا؟ کیا ملا آپ کو اس ہے؟ بہر حال میں آپ کو اپ طور پر بتا دوں کہ میری اور اس کی صرف دوئتی تھی۔ وہ اٹنے اچھے کر دار کی عورت ہے اور اگر اب بھی آپ اس پر شک کریں تو آپ پرلعنت ہے۔ایک بات میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، پہلے کی بات اور تھی ۔لیکن اب میں آپ ہے کہوں گا کہ اب اگر آپ نے تکسی پر شک کیا تو پھر آپ کو نقصان ہی نقصان ہو گا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ابھی آپ کو دس ہزار ردیے کا نقصان ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نے جو پیاز بھری ہے ایے گوداموں میں، ینچ سے سڑنا شروع ہو گئ ہے۔ او پر او پر کی پیاز جلدی نکلوا کیجئے ورنہ ہیں ہزار کا نقصان آپ کووہ ہو جائے گا اور بیسارے نقصانات صرف اس لئے ہورہے ہیں کہ آپ نے تلسی جیسی معصوم عورت پرشک کا اظہار کیا ہے۔بس اس کے علاوہ اور کیا کہوں آپ ہے۔'' سكىيارام لىبالىك گياتھا۔ تليارام نے كہا۔

'دسکھیا رام! میرابیٹا جو کچھ کہدرہا ہے سے کہدرہا ہے۔اگرعقل آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ بھاڑ میں جاؤ۔چلو بیٹا۔''

بہرحال اسمن نے رام پور میں خوب جھنڈے گاڑے۔ کیدو رام کواطلاع دے دی تی کھی کہ شمن واپس آگیا ہے اور تلیا رام اُسے لے کر کیدو رام کے پاس آرہے ہیں۔ کیدو رام ایک بردا برنس مین تھا۔ برے برے سودے کیا کرتا تھا۔ تلیا رام کا نام لے دیا تھا کی نے اور پھر ہندو فدہب میں نجوم وغیرہ کو خاصی اہمیت دی جاتی ہے۔ پچے معلومات کے لئے تلیا رام کے پاس آگیا تھا اور اتفاق سے اس کا کام صحح ہوگیا تھا۔ چنا نچہ تلیا رام سے اچھی خاصی یا داللہ ہوگئی تھی۔ کی وقت اس بارے میں بھی بات ہوئی اور تلیا رام نے بتایا کہ اس کا بیٹا کشمن ابھی متھر اہیں جوتش و دیا سکور ہاہے۔ کیدورام نے ایسے ہی کہدیا تھا کہ جب وہ آئے تو اسے اس سے ضرور طایا جائے۔ چنا نچہ اب بھی اس نے دونوں باپ بیٹے کا وہ آئے تو اسے اس سے ضرور طایا جائے۔ چنا نچہ اس بھی اس نے دونوں باپ بیٹے کا

چېره-کيدورام نے کہا۔

''آؤ تیواری! ان سے ملو۔ بیرام پور کے کشمن ہیں۔اور کشمن! بیتیواری لعل ہے۔ بیرامینجر''

''کیا دھرا تو انہی کا ہے مہاراج! انہوں نے ہی چکر چلوایا ہے۔ جانے ہیں آپ،
انہوں نے آپ کی دھرم پٹنی جی کو ورغلایا ہے اور انہیں نجانے کیا کیا سبز باغ دکھائے ہیں۔
آپ کی دھرم پٹنی جو زبان آپ سے بول رہی ہیں تا وہ تواری مہاراج ہی کی زبان ہے۔
ادھر تواری مہاراج آپ کو اس بات پر اُکسار ہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کام
کریں اور ان کے کھیت جلا دیں۔ دوسری طرف انہوں نے ان لوگوں کو بھی تیار کرلیا ہے۔
جب آپ کے آدمی کھیتوں کے پاس پہنچیں گے اور کام شروع کریں گے تو پہلے سے تیار
شدہ آدمی ان پر جملہ کر دیں گے اور انہیں کھیتوں میں آگ نہیں لگانے دیں گے۔ لیکن ساتھ
ساتھ ہی انہوں نے پولیس کو بھی ہوشیار کر دیا ہے۔ پولیس وہاں موجود ہوگی اور کیدورام بی
آپ پر افیک ہوجائے گا اور آپ گرفار ہوجائیں گے۔ کر لیجئے جوکارروائی کرنی ہے آپ
کو۔ پتا جی کہدر ہے میسے کہ میں کھل کر آپ کو پھی بتاؤں۔ چلئے کھل کر ہی بات بھی۔''

''تیواری!''

تھی۔کیدورام نے تیوازی کودیکھا اور بولا۔

روسقش ... سیس سیس سیس کار دیں مہاراج ۔ شاکر دیں۔ یہ ... یہ یہ کان ہیں؟'

در یہی سب پھنیں۔ پچھلے دنوں آپ کے چولا کھ روپ ڈکین کی نذر ہو گئے تھے۔

تواری جی کے گھر میں ایک دیوار ہے جس میں کنیش جی کی مورتی بنی ہوئی ہے۔ کنیش جی کی سیمورتی اس وفت کھلتی ہے جب آپ کنیش جی کی سونڈ کو پکڑ کر اُونچا اٹھاتے ہیں۔ یہ مورتی مامنے ہے بٹ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک خلا ہے۔ اس خلا میں اب بھی آپ کے چھا کہ موجود ہیں جو تیواری جی نے آپ کے اوپر ڈاکہ ڈلوا کر حاصل کئے تھے۔ جن لاکھ روپے موجود ہیں جو تیواری جی نے آپ کے اوپر ڈاکہ ڈلوا کر حاصل کئے تھے۔ جن لوگوں نے ڈاکہ ڈلال تھا ان میں سے ایک کا نام روپ چند ہے دوسرا گوردھن ہے اور تیسرا کوردھن ہے اوپر ڈاکہ ڈولوں نے ڈاکہ ڈالا تھا ان میں کور کر کے انہی کے منصوبے کے مطابق وہ چھ لاکھ روپے آپ سے کوری تھی اور آپ مبر کر کے خاموش ہو لوٹے تیے جن کی تصدیق مختلف لوگوں نے آپ سے کر دی تھی اور آپ مبر کر کے خاموش ہو

گئے تھے۔ جائے، اگر میری بات پر یقین کرتے ہیں تو وہ چھلا کھروپے حاصل کے لیجئے۔'' کیدو رام نے فورا ہی دوسرے آ دمی کو بلایا اور تیواری کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے کس دیے گئے۔لیکن سب پر جیرت کے دورے پڑے ہوئے تھے۔ تلیا رام نے کہا۔ ''آگیا دیجئے کیدومہاراج! یا ابھی بیٹھنا ہے جمیں؟''

''بنائی تلیارام! اس لڑکے نے تو مجھے پاگل کرکے رکھ دیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کل ملیں مجھ ہے۔ یا میں خود آپ کی طرف آؤں گا۔''

''ٹھیک ہے۔'' تلمیا رام خود بھی مششدر تھا۔لڑ کھڑاتے قدموں سے وہ بیٹے کے ساتھ واپس پلٹا تھا اور چکراتے ہوئے نجانے کیا کیا بزبراتا جارہا تھا۔ گھر جاکراُس نے پارتی ہے کہا۔

" پاربن ! پیتنہیں بیکیا کر کے آیا ہے۔ بیچ مج ستاروں کاعلم تونہیں ہے۔ بیتو مجھاور بی معلوم ہوتا ہے جھے۔''

"كيامعلوم موتاب؟"

'' بھگوان جانے۔''

بہرحال بیسارے ہنگاہے جاری رہے۔ دوسرے ہی دن کیدو رام جی تلیا رام کے گھر چلے گئے۔ کیدو رام جی بہت بوے آدمی تھے۔ تلیا رام کے ہاں ان کا آ جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن بہرحال تلیا رام نے ان کا سواگت کیا۔ عزت واحترام کے ساتھ اندر لے جاکر بٹھایا۔ کشمن اس وقت وہاں موجود نہیں تھا بلکہ اندر ہی تھا۔

«دکشمن کہاں ہے؟" کیدورام نے کہا۔

"بلاتا ہوں مہاراج۔ کچھ جل یانی ؟"

دونہیں ، تم کی شمن کو بلاؤ۔ ' کیدورام نے کہا۔ کی شمن آیا اوراُس نے ہاتھ جوڑ کر کیدورام

بی کو پرنام کیا۔ کیدورام جی آنکھیں بچاڑ کیاڑ کراُسے دیکھ رہے تھے۔ پھرانہوں نے کہا۔
'' بھگوان تہہیں سکھی رکھے۔ اس چھوٹی سی عمر میں بھگوان نے تہہیں اتنا بڑا گیان دے
دیا ہے۔ آگے بڑھ کر کیا کرو گے؟ بیتو تم نے اتنا بڑا کام سیکھ لیا ہے۔ تلیا رام، تمہارے تو
دن پھر جائیں گے۔''

''ویا ہے بھگوان کی۔بھگوان جس حال میں بھی رکھے خوش ہوں مہاراج۔'' ''چھ لا کھروپے تیواری کے باس سے نکل آئے ہیں اور میں نے تیواری کو پولیس کے

حوالے کر دیا ہے۔ ادھر بڑی بچت ہوگئ ورنہ آج کا دن ہمارے لئے تباہیوں کا دن ہوتا۔'' ''وہ کیسے مہاراج ؟''

''بس وشمنی چل رہی تھی ایک سے۔ اور یہ دشمنی بھی چل نہیں رہی تھی، چلوائی گئی تھی۔ میری زمینوں کے برابر اس کی زمینیں بھی ہیں۔ چھوٹی موٹی باتیں تو چلتی ہی رہتی ہیں زمینداروں میں \_مگراس نے اسے اتنا آ کے بڑھا دیا کہ میں اس بات پر آمادہ ہوگیا تھا کہ اس کے کھیتوں کوجلا دوں۔انظام کیا تھا میں نے گر تیواری جی ڈیل رول ادا کررہے تھے اور انہوں نے بڑا زبردست چکر چلا رکھا تھا۔ ادھرمیرے دعمن کو بتایا تھا کہ میں کیا ارادے ر کھتا ہوں اور ادھر مجھے چڑھائے ہوئے تھے۔مطلب ان کا یہی تھا کہ ہم دونوں میں وشمی آ کے بڑھائیں۔ اِدھر سے بھی مال تھسیٹیں اور اُدھر سے بھی۔ چھولا کھ روپے کا ڈا کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ڈلوایا تھا۔ رقم منگوائی تھی ان سے میں نے دانہوں نے اپنے ہی آ دمی کو تیار کیا اور اپنے اوپر ڈاکہ ڈلوا دیا۔ میں ان پر اندھا اعمّاد کرتا تھا،مبر کر کے خاموش ہو میا۔ پر میرے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آسین کے سانپ تواری جی بی ہیں۔ بہرحال بیساری باتیں اپنی جگہ لیکن مجھے بیہ بتاؤلکشمن! کہتم نے بیکون ساعلم سیکھا ہے جو ا یک منٹ میں شروع ہو جاتا ہے اور سارا کیا چھا کھول کر رکھ دیتا ہے؟ بہر حال، میں رات کو چ گیا۔ورنہ گرفقاریاں ہوجاتیں۔انسپکڑ صاحب میرے پاس آئے۔ کہنے لگے کہ اس واقعہ میں کہاں تک صداقت ہے؟ میں نے انسپکر صاحب کو تفصیل بتائی اور کہا میری کوئی و حمّنی نہیں تھی۔ ایک ایسا وحمن موجود ہے جوہم دونوں کے چھ جھگڑا چلوائے ہوئے ہے۔اور پھر میں نے تیواری لعل کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ چھ لا کھ روپے میں نے پولیس کی موجودگی میں ہی برآمد کئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرا دہ دشمن جس ہے میرا تناز عہ چل رہا تھا پولیس کے کہنے پر میرے پاس آگیا اور ہم دونوں کے درمیان ملح صفائی ہو گئی۔ کیابات ہے۔اگر تعظمن ندآتا تو ہم لوگ اپنا کام کرتے اور پولیس اپنا کام کرتی اور تیواری لعل اپنا کام کرتا۔اس نے تو ہوارا بھٹہ ہی بٹھا دیا تھا۔ تھانے میں ہوتے، چکی پیس رہے ہوتے۔ارے باپ رے باپ اکشمن بیٹا! بھگوان تمہیں سکھی و کھے۔ یہ پچاس ہزارروپ من تہارے لئے لایا ہوں۔ حق ہے بیتہارا۔''

' دہبیں کیدورام جی! چھوٹا سا کام کیا ہے میں نے آپ کا کبی معاوضے کے لئے نہیں

'اپنی جیب سے پھینیں دے رہاتہ ہیں بیٹا! چھ لا کھ روپے کاغم کھا کر بیٹھ گیا تھا۔ بس ہے لیا تھا کہ بھگوان کی یہی مرضی ہے تو کوئی کیا کرسکتا ہے۔ نقد کے نقد نے گئے جھے۔ میر کام ہو گیا تو میں تمہارے سلسلے میں کیے نظر چرا سکتا ہوں؟ رکھ لو بیٹا، یہ تمہاراحق ہے۔ کوئی اصان نہیں کر رہا میں تم پر۔ رکھ لو۔''

'' آلیارام! گھر بنوالوا پنا۔ جس طرح بھی جاہو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ بالکل چنتہ مت کرنا۔ بھی کسی چیز کی ضرورت ہوسیدھا سیدھا مجھے بتا دیا کرو۔اب جب ہمارےاتنے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں تو پھرکوئی تکلف نہیں ہونا جا ہے''

دنیا جانتی ہے کہ کسی کوکسی سے کوئی بڑا فائدہ ہوتیمی وہ کچھ لینے دینے پر آمادہ ہوتا ہے۔ کدو رام جی بلاوجہ تلیا رام پر مہر بان نہیں ہوئے تنے بلکہ پچاس ہزار تلیا رام کو دینے کے بعد بھی انہیں ساڑھے پانچ لاکھ کی بچت ہوگئ تھی۔البتہ کشمن نے ان کے جانے کے بعد یہ پچاس لاکھرو پے تلیا رام کے چنوں میں رکھ دیئے تھے۔

" پاجی اجھے ان کا کیا کرنا ہے۔ آپ کے اور ماتا جی کے کام آئیں گے۔ "
" ارے بیٹا! ارے بیٹا بہت بردی رقم ہے ہے۔ تیرے سامنے تیرا پورا متعقبل پڑا ہوا
ہے۔ ہم تو بوڑھے لوگ ہیں، جیون بتا چکے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے ان پیسون کا۔ "
" نہیں پاجی ! آپ کسی بات کی چتا نہ کیا کریں۔ پیسہ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب
آپ کے چنوں میں ڈھیر ہوجائے گا۔ "

" ہے بھگوان! سنتا ہے تو۔ ایسے من لیتا ہے کہ منش حیرانی سے منہ بھاڑتا ہوارہ جائے۔" بہر حال کشمن کافی دن تک یہاں رہا اوراس کے بعداُس نے کہا۔ "متحر اجارہا ہوں پتا جی! آگیا جا ہتا ہوں آپ کی۔" "بیٹا! پھر کب آؤگے؟"

'''بن، سنسار بہت بواہ ہے پتا جی! آپ کو پیسے بھیجتا رہوں گا۔ عیش و آرام سے زندگی گزارئے۔ پیمیوں کی فکر مت کریں۔خود بھی آپ کے پاس چکر نگا تا رہوں گا جب بھی ہوتیں''

"، متمر امیں رہو کے یا کہیں اور جاؤ گے؟"

" پتاجی! سنسار بہت بڑا ہے۔ تقدیر جہاں بھی لے جائے۔" '' بعثگوان تخفیے تکھی رکھے بیٹا! اپناایک ٹھکانہ ضرور بناؤ۔ رام پور بہت بڑا شہر ہے، ہوئی مان مریادائیں ہیں یہاں کی۔عیش و آرام سے جیون بتاؤ، شادی وادی بھی ہم کریں

"ابعی نبیس پتاجی ابھی مجھے سنسار دیکھنے دیجئے۔ پتاجی،آپ کو کی بتاؤں، یسنسارا تا جموا ہے کہ بس من جا ہتا ہے کہ ایک بار یج مل جائے۔ بچ کی صورت دیکھیں۔ بددیکھیں کہ سچائی کیا چیز ہوتی ہے۔ ابھی تو پتا جی آپ بدد کھ لیجئے کہ ہر چہرے پر جموئی نقاب چہمی ہوئی ہے۔لوگ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور اوپر سے کچھ۔بس کھانیاں سننے کوملتی ہیں ہا جی نجائے کیسی کیسی اُلٹی سیدھی کہانیاں۔بس کیا کہیں آپ ہے۔"

'' محمیک کہتا ہے بیٹا! پی نہیں کیا سکھ لیا ہے تو نے۔ارے ہمیں تو کچھ بتا دے، بیکون ی و دیا ہے جو ہماری اُلٹی کھویٹری میں بالکل نہیں آئی۔"

دونہیں یا جی، آپ اُلٹی کھوپڑی نہ کہیں اے۔ بات الگ ہے، بری مختف۔ چلیں چھوڑیں اس بارے میں پھر بھی بات کریں گے۔'' کشمن نے کہا۔

پھر پچھے دن کے بعد وہ ماں باپ سے اجازت لے کر تھر اچل پڑا اور آخر کار تھر اپھی گیا جہاں پنڈت گردھاری تعل بڑی بے چینی ہے اس کا انتظار کرر ہے تھے۔ <sup>لکشم</sup>ن کود کھی کر خوش ہو گئے اور اُس سے تلیا رام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔

''کھیک ہیں گرو جی۔سبٹھیک ہیں۔''

"ايك بات بتاؤلكشمن."

"جي گرو جي؟"

رام پور کا لکشمن

"كياتمهار بهاجى فتهار علم كوتسليم كرليا؟"

''ہاں، مگر پریشان ہیں۔اسے جو آش و دیا مانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔''

"اُن کے من میں ہے کہ پیجادو ہے۔"

'' پھرانہوں نے شلیم کیا اس بات کو کہ بیہ جادونہیں ہے؟''

"مراخیال ہے نہیں کیا۔ پرزبان سے پھے نہیں بولتے۔"

"بون، چلوٹھیک ہے۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا ایک بات بتاؤں تہہیں۔اس

وران تمین بار دهیرج لعل کے آ دی آ چکے ہیں۔ایک بارٹھا کر رام سکھے نے بھی اپنے آ دمی کو بیجا تھا اور کہا تھا کہ دھیرج لعل ان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں ان کا کام کرؤیں ہم رگ تو ہاری مہر بانی ہوگی۔''

" می ہماراج! میں وہاں جانے کے لئے تیار ہوں۔"

"سد وارکودهیر جلعل کا آدمی آئے گا۔ کہہ گیا ہے کہ اگر تعشمن جی آجائیں تو انہیں کو نہ جانے دیا جائے۔ دهیرج لعلِ مہاراج سخت پریشان میں۔ بہرحال پیر کو دهیرج لعل آدى آيا۔ بياس كا اہم آدى تھا۔ لکھمن كو پاكراس نے دونوں ہاتھ جوڑ ديتے اور بولا۔

''مہاراج! دھیرج لعل تو آپ کے لئے بوے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ

ہو کہ مشمن مہاراج نہ آئیں۔''

" نہیں، میں آگیا ہوں۔اوراب آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں۔" کلکتے تک کاسفرانشمن نے بڑے مزے سے کیا تھا اور جب وہ دھیرج لعل کی حویلی پہنچا تو حویلی کی آن بان شان د مکھ کررہ گیا۔ دھیرج لعل نے برا عمدہ استقبال کیا تھا اُس کا۔ حویلی کے بالکل اندرونی حصے میں کشمن کے لئے بہترین بندوبست کیا گیا تھا اور انشمن کی خوب خاطر مدارت ہونے لگی۔ دو دن تک دهیرج لعل نے اپنے مطلب کی بات نہیں کی اوراس کے بعد ایک دن وہ احانک ایک انتہائی حسین لڑکی کے ساتھ مصمن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔سادہ سادہ سے نقوش کی میر پیاری سی مورت دیکھنے کے قابل تھی۔ الشمن نے

أس كا نام يو چھا تو دهيرج تعل نے كہا-

"پیمورتی ہے۔"

''ميں ان كا نام يو چھر ہا ہوں مہاراج\_''

"مورتی ہی ہے اس کا نام۔"

''یمی ہونا بھی جا ہے تھا۔''کشمن مسکرا کر بولا۔

"اب مورتی آپ کے سامنے ہے۔"

''اچھااچھا، یہ آپ کی بیٹی ہے۔میرا مطلب ہےوہی۔''

''ہاں، یہی ہےوہ۔''

''مھیک ہےمورتی جی! آپ تھوڑی در میرے پاس رُکیس گی۔'' مورتی نے پریشان نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور آہشہ سے بول۔"جی پتا جی، جو آپ یں جنیو، ماتھ پر تلک ۔بس بیرخیال تھامیرے من میں۔' میں جنیو، ماتھ پر تلک ۔بس بیرخیال تھامیرے من میں۔'

''پھر آپ نے مجھے کب دیکھا؟'' ''<sub>دودن پ</sub>ہلے دیکھ لیا تھا اور حیران رہ گئی تھی۔ ویسے ایک بات بتا ہے مہاراج؟''

''<sub>دودن جہلے</sub> دیکھ کیا تھا اور حیران رہ می سی۔ویسے ایک بات بتا ہے مہارات؟ ''ہاں پوچھئے مورتی جی؟''

ورئی پنج کچ آپ استے بوے گیانی ہیں یا ڈھونگی ہیں؟' مورتی نے سادگی سے کہا اور المثن بننے نگا اور بولا۔

۔ . ''ڈھونگیا ہی سمجھئے۔ گیان دھیان ہر کسی کوکہاں ملتا ہے؟ بڑامشکل ہے۔''

" دنہیں نہیں۔ میری بات کا برا مت مانے گا۔ میں نے شاید غلط جملہ استعال کرلیا ہے اور وہ بھی آپ کی عمر کی وجہ ہے۔ کم از کم عمر کے حساب ہے ہم دونوں میں اتن بہت دوستی تو ہو سکتی ہے کہ میں بے تکلفی ہے آپ کے لئے کوئی لفظ کہ سکوں۔'

"من نے براکب جانا ہے؟ آپ نے کیے یہ بات محسوں کی کہ میں نے آپ کی بات کا برا مان لیا ہے؟"

"براتو ماننا جائے تھانا آپ کو میں نے آپ کو دھونگیا کہدویا۔"

"جب آپ کو یہ خیال تھا کہ آپ مجھے ڈھونگیا کہیں گی تو میں برا مان جاؤں گا تو پھر آپ نے مجھے ڈھونگیا کہا کیوں؟"

"لومي نے كب كہا ہے؟"

''ارے عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ۔ پھر معافی کس بات کی مانگ رہی ہیں مجھ ہے؟'' ''اس لئے کہ میں نے آپ کو ڈھونگیا کہا ہے۔''مورتی نے کہا اور ہنس پڑی۔ کشمن بھی ہنے لگا تھا۔ پھر اُس نے کہا۔

"اچھااب کام کی ہاتیں کرومورتی جی!"

"جي ڪيجئے۔"

"جب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ میں آپ ہی کے سلسلے میں یہاں آیہ ہوں تو آپ کووہ سلسلہ معلوم ہوگا۔"

''بال معلوم ہے۔'' مورتی سنجیدہ ہوگئ۔ ''اُس اڑ کے کا کیا نام ہے؟'' ''بیرالعل۔'' د ورج لحل بابر نکل گیا تھا۔ کشمن نے مورتی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ''آپ بہت خوبصورت ہیں مورتی ہی دراصل نہ سوچے کا خوبصورت ہیں مورتی ہی ایک نہ سوچے کا میرے بارے میں کہ میں آپ کوکی بری نظر سے دیکھوں گا۔ دراصل دھیرج تعل بی نے جو ذمہ داری میرے سرد کی ہاں میں میرے اور آپ کے درمیان ایک پور رشتہ ہے۔ ایک طرح سے یوں سجھ لیجئے کہ میں آپ کا دید ہوں اور آپ میری مریض۔''

مورتی نے ختک ہونوں پر زبان پھیر کر انظمن کو دیکھا اور بولی۔'' آپ مہان ہیں مہاراج! بھگوان جب کی کو چھودیتا ہے۔ مہاراج! بھگوان جب کی کو چھودیتا ہے تو سب سے پہلے اسے بردامن دیتا ہے۔اگرمن بردا نہ ہوتو انسان بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔''

''واہ، کیا بڑی بات کہی ہے آپ نے مورتی جی۔اصل میں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہے۔ میں آپ کی مشکل حل کرنا چاہتا ہوں۔ باتی اور کھے نہیں۔''

باہر دروازے سے کان لگائے کھڑا ہوا دھیرج تعلی دونوں ہاتھ جوڑ کر بھوان کا شکرادا
کر رہا تھا۔ کشمن ایک نوجوان آ دمی تھا۔ بے حد خوبصورت اور مردانہ حسن کا شاہکار۔
بہرحال گیان دھیان اپنی جگہ، جوان آ دمی سے عزت کے تحفظ کا خیال سیاری باتوں پرحاوی
تھا۔ مورتی جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہیں دل میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن
پہلے ہی مرحلے پراُس نے کشمن کے الفاظ سے تھے اور مورتی کی بات سے پورا پورا اتفاق
کیا تھا کہ بھوان اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کامن بڑا بناتا ہے تا کہ اس کا
دیا ہوا اس کے من میں سا جائے۔ بہرحال ساری با تیں اپنی جگہ تھیں، کشمن بڑے ایجھے
دیا ہوا اس کے من میں سا جائے۔ بہرحال ساری با تیں اپنی جگہ تھیں، کشمن بڑے ایجھے
انداز میں مورتی سے گفتگو کا آغاز کرچکا تھا۔

"مورتی جی! پہلی بات آپ جھے یہ بتا ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ میں کون ہوں؟" "الله مهاراج\_"

'' کیا بتایا گیا ہے آپ کومیرے بارے میں؟''

"يى كەآپ بۈرے كيانى دھيانى بين مشكلوں كودوركرتے بين-"

" فیک ....آپ کمن می میرے لئے کیا خیال تھا؟"

"مہاراج، ہاتھ تجر لمبی داڑھی، بڑے لمبے لمبے بال بھرے ہوئے، بدن پر دھوتی، کلے

دروچ لودهرج لعل! کہیں ایبانہ ہوکہ بعد کوسر پر ہاتھ رکھ کر رونا پڑے۔''
اور اس کے بعد چاچا جی چلے گئے۔ ایک رات میں گہری نیندسو رہی تھی کہ میں نے
ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہوں۔ ایک حوض
کے کنار بے بیٹی ہوئی ہوں۔ حوض میں رنگین محیلیاں تیر رہی ہیں۔ اور پھر دُور سے جھے
کے کنار بیٹی ہوئی ہوں۔ حوض میں رنگین محیلیاں تیر رہی ہیں۔ اور پھر دُور سے جھے
کے کوڑ سوار آتا ہوا نظر آتا ہے۔ سفید رنگ کے گھوڑ سے پر بڑا ہی سندر لگ رہا ہے۔ اس
کے کوڑ سے بہت اچھے تھے۔ مگر اس نے اپنے چہر سے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ اُس کی آنکھیں
کے کوڑ سے بہت اچھے تھے۔ مگر اس نے اپنے چہر سے اُر گیا اور میں جیرت سے
کے نظر نہیں آ رہی تھیں۔ وہ میر سے قریب آ کر گھوڑ سے سے اُر گیا اور میں جیرت سے
اُر کیا اور میں جیرت سے اُر کیا۔

'' مورتی! میں تمہارا پرستار ہوں۔ پریم کرتا ہوں میں تم سے۔شادی کرنا چاہتا ہوں۔'' اُس کی آ واز بڑی سندر تھی مہاراج۔ میں اس آ واز میں کھوگئی۔ گر میں ڈر بھی رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ میرے پاس بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اُٹھا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور چلا گیا۔ مہاراج! پھر بیسپنا میں روزانہ دیکھنے گی۔ ساتواں دن تھا کہ سپنے میں، میں نے دیکھا کہ میرے بہت کہنے ہے اُس گھوڑ سوار نے اپنے چہرے کا نقاب ہٹا دیا اور پھر جب اُس نے ابناچہرہ کھولا تو وہ سیرالعل تھا۔''

> " اُ کے دیکھ کر اُس وقت، میرا مطلب ہے خواب میں تم پر کیا تاثر قائم ہوا؟ " " بھی تو گڑیز ہے مہاراج!"

> > '' کیول؟''

"اس سے دہ جھے برانہیں لگا تھا بلکہ میرامن ہمیشہ کی طرح اُس کی جانب کھنچا رہا تھا۔
درس دن جب میں ناشتے سے فارغ ہوکر باہرنگل تو ہیرالعل میرے باس آ گیا اور مسکرا
کر بولا۔"اس کا مطلب ہے کہ تیرے دل میں میرے لئے جگہ پیدا ہوگئ ہے مورتی!"
مل توجران رہ گئ تھی تھوڑی دیر تک تو میں مجھ ہی نہ پائی ،اس کے بعد میں نے کہا۔
مدیسی جگہ ہیرالعل؟"

''ارے اتنے دن سے میرا تیرا ساتھ ہے اور تو جگہ کے بارے میں پوچھ رہی ہے؟'' ''کیما ....سس، ساتھ؟''

"پيپنول کا ساتھو۔"

"د تمہیں میرے سپنوں کے بارے میں کیے معلوم؟"

''اوراُس کے بتا کا کیا نام ہے؟'' ''کھرج لعلِ ہے''

''ہوں، ہیرانعل کیسالڑ کا ہے؟''

" " " مہاراج ، آپ یقین کریں میری بات کا۔ بھگوان کی سوگند اگر پتا جی اسے میر س کمرے کے دروازے پرمیرے جوتے اُٹھا کر إدهر سے اُدهر کھنے کے لئے نوکری در دیں تو میں پتا جی سے سارے رشتے تو ڑ ڈالوں اور کہوں کہ اس جیسے مکروہ آ دمی کومیر ر دروازے پرنہ کھڑا ہونے دیں، مجھے اس کی صورت دکھنا پڑے گی۔''

"مول .....و يے آپ كاكزن ہے وہ؟"

''تھوکتی ہوں ایسے کزن پر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھر ج لعل چاچا میرے پتا کے عظم بھائی نہیں ہیں۔ میرا مطلب ہے رشتے کے بھائی ہیں وہ۔ گمر پتا جی نے میشہ انہیں اپنی جان کی طرح پیارار کھا ہے۔ اب جبکہ انہوں نے اپنا داؤ مارا ہے تو پتا جی کی آئیسیں کھلی ہیں۔" ''ہوں، اچھا یہ بتا ہے کھرج لعل جی نے کیا کہا ہے آپ کے پتا ہے؟" دربوں، اچھا یہ بتا ہے کھرج لعل جی نے کیا کہا ہے آپ کے پتا ہے؟"

"آپ کے پتاجی نے کیا جواب دیا؟"

'' پہلے تو پتا جی بہت بخت ہو گئے تھے۔ کہنے گئے کہ کھر ج لعل ، تہبارا د ماغ خراب ہو گہا ہے۔ کہاں مورتی اور کہاں تہبارا ہیرالعل ۔ تم کا لے رنگ کے کو سکے کو اگر ہیرا کہنا شروع کر دو تو وہ ہیرا تو نہیں بن جائے گا، رہے گا کو سکے کا کوئلہ۔ چنا نچہ اس کے بعد الی کوئی بات مت کرنا۔''

> چاچا جی نے کہا۔''اگرید دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں تو؟'' ''تو پھر؟''<sup>کشم</sup>ن نے سوال کیا۔

'' پتا جی ہنس پڑے تھے۔انہوں نے کہا کہ بے شک کھرج لعل! ہر ماتا پتا کی آٹھولا میں اپنی سنتان بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔لیکن تم ذرا اپنے باپ سے الگ ہٹ کرصرف ایک انسان کی حیثیت سے ہیرالعل کی صورت دیکھوتو تمہارے دل میں بھی بی خیال آئے۔ کہ بھگوان جب ناراض ہوتا ہے تو ایسے چہرے بنا دیتا ہے۔''

بہرحال پتا جی نے خوب نماق اڑایا کھرج لعل جی کا اور صاف اٹکار کر دیا۔ اس مجملی اور صاف اٹکار کر دیا۔ اس مجملی بعد کھرج لعل نے کہا۔

" بہت اچھ ہیں وہ ۔ بڑا ہر کم کرتے ہیں جی ہے اور بڑے پریشان ہیں مورتی ہے۔
" بہت اچھ ہیں وہ ۔ بڑا ہر کم کرتے ہیں مجھ سے اور بڑے پریشان ہیں میرے لئے ۔
ایک بات بتائے مہاراج! کیا ہیں ٹھیک ہو جاؤں گی؟ میری یہ دہری شخصیت مجھے پریشان
کرتی ہے اور بھی بھی میں باگل بن کی حد تک پہنچ جاتی ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میرے میں بدان ہیں۔'

" الله الكل المكل المكل المكل المكل الله الكل جنتا نه كريں - اجھا ايك بات الكل جنتا نه كريں - اجھا ايك بات بائك دھڑ نگ بدن، بوى بوى كالى موجھيں، بوى بوى آئكھيں، لمب لمب كلك بال - يخفى كون ہے؟ "

، ورتی کشمن کا چیرہ دیکھنے گلی اور پھرایک دم حیران رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کشمن کا چیرہ دیکھی گئی اور پھرایک دم حیران رہ گئی۔ ''کیا آپ کشنومہاراج کو کشمن کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھراُس نے خوفز دہ لہجے میں کہا۔''کیا آپ کشنومہاراج کو جانتے ہیں؟''

۔ کشمن کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی تھی۔'' آپ جھے سے سوال نہ کریں دیوی جی۔ جواب دیں مجھے میرے سوال کا۔''

"اچھا جی .....ہمیں تہارے بارے میں نہیں معلوم ہوگا؟"

آپ یقین کریں مہاراج! بڑی جیران تھی میں۔سپنوں کی بات تو سپنوں میں ہوئی ہے۔ پہلے تو میں نے خیران سپنوں کو اہمیت نہیں دی تھی ،لیکن اس کے بعد میں جیران ہوگی۔ میرالعل کے لئے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھا تی ہی نفرت تھی اُس سے مگی۔ ہیرالعل کے لئے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھا تی ہی نفرت تھی اُس سے مگر رات کو جب بستر پرلیٹتی تھی تو میرے سپنوں میں وہ گھوڑ سوار آ جا تا تھا اور آپ یقین کریں کہ میرے من میں اس وقت اس کے لئے کوئی برائی نہیں ہوتی۔ اس طرح می دوہری شخصیت کا شکار ہوگئی ہوں۔"

''ہیرالعل نے اس کے بعدتم ہے دوبارہ ملاقات کی؟'' ''تیسر بے چوتھے دن آ جاتا ہے یہاں۔اور مجھے پریشان کرتا ہے۔آپ یقین کریم مہاراج! اب تو میں سپنے دیکھنے ہے بھی ڈرتی ہوں۔ بلکہ بعض راتوں کوتو میں صرف الل لئے جاگتی رہی ہوں کہ کہیں وہ پانی میر سے پنوں میں نیآ جائے۔''

"آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے سپنوں میں نہ آیا کرے؟"
"اپ مہاراج! آپ خود بھی اُسے دکھے لیس تو یکی سوچا کریں گے۔"

''اچھا، ابسیدھی ہوکر بیٹے جائے۔'' کشمن نے کہا اور وہ سیدھی ہوکر بیٹے گئے۔ کشمن نے کہا اور وہ سیدھی ہوکر بیٹے گئے۔ کشمن نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اُس کا دماغ فورا ہی لاکی کے دماغ تک پہنچ گیا تھا اور وہ یہ جائزا لے رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہدرہی ہے تی کہدرہی ہے۔ تب بہت ی باتوں کا اس پر انکشان ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہلا کی کے ذہن میں اُس کے لئے پندیدگی کے جذبات تھے۔ مودلاً سوچ رہی تھی کہ کاش! ہیرالعل کی جگہ یہ سندر جوان اس کے سپنوں میں آیا ہوتا۔ پھراً کی من کے دل میں اس بات کا بھی و کھ تھا کہ گشمن نے فورا ہی یہ اظہار کر دیا تھا کہ وہ اس مناژ نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے ان نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہتا جن میں موج مؤ اور سے نہیں دیکھنا چاہتا جن میں موج کے جرا مورات ہو جائل کے بارے میں بیسوچ رہی تھی کہ بھگوان نہ کر سے جرا مورات ہیں ہیرالعل اپنے ہاتھوں سے اُس کا گھوتھٹ اُلئے۔ پھراچا بک ہی گشمن نے اُس کا میں ہیرالعل اپنے ہاتھوں سے اُس کا گھوتھٹ اُلئے۔ پھراچا بک ہی گشمن نے اُس کا میں ہیرالعل اپنے ہاتھوں سے اُس کا گھوتھٹ اُلئے۔ پھراچا بک ہی گشمن نے اُس کا میں ہیرالعل اپنے ہاتھوں سے اُس کا گھوتھٹ اُلئے۔ پھراچا بک ہی گشمن نے اُس کا مورات پر نگابال جماد یہ اس ہو جنے گئے آپ مہاران جائی میں اور اجنبی شکل تھی۔ گشمن نے اس صورت پر نگابال دی جادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہا دیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہا دیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں اور دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں کے دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادی کے بعد کشمن سے کہادی کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادی کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادی کے دیر تک کی خاموثی کے دیر تک کی خاموثی کے بعد کشمن سے کہادیں کی کھوٹی کے کہادی کے کہادی کے کہادی کے کہادی کے کہادی کی کی کھوٹی کے کہادی کے کہادی کے کہ

وتا تھا۔

" ج ہو، ہوے مہاراج کی جے ہو۔ کیے ہیں آپ؟ صحت تو ٹھیک ہے نا؟ آج کل متحراکے برے ہوں کے برے متحراکے متحراکے مدروں میں جاکر پوجاپاٹ کررہے ہیں آپ۔ " لیجے میں طنز تھا۔

میدون میں بھی کئی قدر خشک کہ میں بولا۔ 'نہاں۔ کچھ بائی میری دولت کے چکر میں ایک ہوئے ہیں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ مند کی کھائیں اور بائی ند ملے انہیں۔اس لئے در در

ہارا ہارا پھر رہا ہوں۔'' ''اچھا۔۔۔اچھا۔۔۔اچھا۔۔۔ بھیک ہے۔کوشش تو کرنی جا ہے نامنش کو۔ بیکون ہے؟''

''مہمان ہیں میرے۔بس اتنا کافی نہیں ہے کھرج لغل؟''

" نہیں، اتا تو کافی نہیں ہوتا۔ کون ہیں، کہاں ہے آئے ہیں؟"

"دوست کابیا ہے میرا۔ متحرات آیا ہے۔"

"اچما .... اجِما .... اجَما ... نام كيا ب مباراج آپ كا؟" كمرج لعل نے اپ

مخصوص انداز میں کہا۔ دوک<sup>ش</sup>من ''

"واه.....رام شمن "

"دنيس سسرام پوركاكشمن "كشمن في جواب ديا-

''ارے واہ .....گر بھیا جی تو کہ رہے ہیں کہ آپ تھر اکے رہنے والے ہیں؟'' ''نہیں، رہنے والے تو نہیں کہا ہیں نے۔ ہیں نے بیر کہا ہے کہ تھر اسے آئے ہیں۔ بس اب پولیس والی تفتیش فتم ہوگئی۔ کیوں ان کا د ماغ کھا رہے ہو؟''

"ارے بھیا جی! بیمحاور ہے بھی بدی عجیب چیز ہوتے ہیں۔ارے ہم تو پیٹ مجرکے روثی نہیں کھاتے ،کسی کا د ماغ کیوں کھائیں گے؟"

"كبوكى كام سے آئے ہو؟"

''نہیں بھیا جی۔ ظاہر ہے استے گہرے رشتے ہیں ہمارے دوہرے دوہرے۔ ابھی تو بمالک بھائی ہیں اس کے بعد سرھی سرھی بھی ہو جائیں گے۔ کشمن مہارات! ہمارے بیٹے کی ثادی ہورہی ہے دھیرج لعل مہاراج کی بیٹی ہے۔''

"اچھا..... بردی خوشی کی بات ہے بیتو۔ویے مہاراج رات کوآپ نے اپنے بیٹے کے

مورتی خاموش ہوگئ۔ کافی دیر تک کشمن اُس کے پاس بیٹا۔ پھر مورتی چلی گئ۔ جہا۔ وہ چلی گئ تو ذرا ہی می دیر میں دھیرج لعل جی کشمن کے پاس آ گئے۔

'' ہے ہو کشمن مہارا ج جی ۔ صور تحال کا تو آپ کو پینہ چل ہی گیا ہوگا۔''

'' دھیرج لعل جی مہاراج ،مورتی نے مجھے ساری صورتحال بتا دی ہے۔ بہرحال آپ چتا نہ کریں۔ میں کوئی اوپائے کروں گا۔''

"درینی آس اُمیدیں جی مہاراج ہے۔ اس وقت تو آپ نے مورتی کوجس حال میں دیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی تو بڑی بری حالت ہو جاتی ہے اور اس سے ہمیں اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتی ہے مہاراج۔ عزت دارلوگ ہیں۔ نام کمایا ہے۔ سنسار جافتا ہے ہمیں۔ کلکتہ میں بردی عزت ہے ہماری مہاراج۔ بردی آس اُمیدلگائی ہے آپ۔ "

" آپ چنا نہ کریں دھر جلال جی ۔ بھگوان نے چاہا تو سب کھٹھیک ہوجائے گا۔"
بہرحال کشمن نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے تولی تھی لیکن یہ مسئلہ کافی ٹیڑھا تھا اور اُس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اُسے کیا کرنا چاہئے۔ اب جادومنتر تو جامنا نہیں تھا۔ بن گیا نیشور مہاراج نے اتنا ساگیان دے دیا تھا تو اسی چکر میں کام چلا رہا تھا سارے کے سارے۔لیکن بہت دیر تک سوچتارہا۔

پھر دوسرے بی دن اُس کی ملاقات کھرج لھل سے ہوئی۔ کھرج لھل حویلی جس آبا تھا۔اس سے دھیرج لھل جی حویلی کے ہیرونی جھے جس حقہ پی رہے تھے۔ کشمن بھی النا کے ساتھ ہی موجود تھا کہ اچا تک بی دروازے سے کھرج لھل داخل ہوا اور دھیرج لھل نے حویک کرکھا۔

"بيب كمرج لعل-"

"آپ کے پاس آئے ہیں؟"

"تو اور کہاں جاسکتا ہے؟"

'' مُحیک ہے،میرے بارے میں اُنہیں کچھ نہیں بتائیے۔ میں ان کی با تیں سنوںگا۔'' ''میں تنہیں اپنے دوست کا بیٹا بتا دوں گا جو تھر ا نے آیا ہے۔''

" ممک ہے بالکل۔"

میں ہے ہے۔ تعور ی در کے بعد کھرج لعل اُن کے پاس پہنچ گیا۔ چبرے ہی سے بدکار آ دمی مطوا

''ارے وہی جورات کو آپ اپنی دھرم پتنی جی اور اپنے بیٹے ہیرالعل سے باتیں کر رہے تھے نا۔ کیا نام تھا اُن کا جن کے ہاں شادی ہے۔ ہاں ..... ہاں تھیک ہے،

<sub>رام</sub> پور کا لکشیمن

ديك لعل جي - كهال رجع بي وه فيروز آباد مين ..... احجما ..... احجما ..... فيروز آباد تويهان سے بہت دُور ہے۔تو دهیرج تعل جی، رات کو ہمارے کھرج تعل جی نے ایک منصوبہ بنایا

ہے اپنی دھرم بیتی اور بیٹے کے ساتھ مل کر۔''

"ارے کیا کہدرہے ہوتم .....تم ....تم رات کو ہارے گھر میں کہال سے تمس آئے تے .... ہیں .... چور ہوتم بمائی؟ کیا چوری کرنے کے لئے تھے تھے تھ مارے کھر میں؟ ہم تو شہیں نہیں جانتے۔ پہلی بار دیکھا ہے شہیں کشمن۔ دھیرج لعل جی، کون ہے ہے؟ آپ کتے ہیں آپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ یہ ہمارے گھر میں کیسے پہنچ گیا؟''

ساتھ جومنصوبہ بنایا ہے وہ محکے نہیں ہے۔ میں بتائے دیتا ہوں دھیرج تعل مہاراج کو۔'' كرج لعل في عجيب ي نكابول كالشمن كود يكها، كهر بولا-" كيهامنصوب؟"

"منصوبه کیا تھا کھرج لعل، یہ بتاؤ۔" وهرج لعل نے کھرج لعل کو محورتے ہوئے کہا۔ "مل بتاتا ہوں .... میں بتاتا ہوں۔" لکھمن نے کھرج لعل کے چرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھرج تعل کی حالت خراب ہو گئی تھی۔

" الله كمرج لعل جي اتو ديك تعل تهانا أن كانام بالكل تميك كهتي بي آب وبي تها-دیک تعل کے ہاں ایک شادی ہے۔ آپ جانتے ہیں دیک تعل کو دھیرج لعل مہاراج؟'' ''ہاں ..... ہاں۔ رشتے دار ہے ہمارا۔ ٹاتے دار ہے۔''

"دعوت نامه آیا ہوگا آپ کواس شادی کے لئے؟"

" ہاں .....آیا ہے۔''

"اراده تھا آپ کا وہاں جانے کا؟" ' دونېيں \_ مالکل نېيں <u>\_</u>''

" کھرج لعل جی کامنصوبہ یہ تھا کہ ان کی دھرم بتنی یہاں آئیں گی۔ آپ کے پیچے پڑیں گی اور آپ کی بیٹی کو دیپک لعل کے گھر شادی میں لیے جائیں گی۔ ہیرالعل بھی ساتھ ہوگا۔وہ پنڈت، کیا نام ہیں ان کا کھرج لعل جی؟ "الشمن نے پھر کھرج لعل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بیسارے خیالات کمرج تعل کے ذہن میں موجود تھے۔ کمرج تعلی کی حالت خراب ہورہی تھی۔ لکھمن جلدی سے بولا۔

دن<sub>ا</sub>ں ..... دیا فتکر ..... دیا فتکر ..... دیا فتکر مہاراج ہے وہاں کوئی۔ ان کے ان سے تعلقات ہیں۔ بے جاری مورتی کو وہاں لے جاکر ہیرالعل کے ساتھ اس کے پھیرے کرانے کے چکر میں ہیں بیلوگ۔ خاموثی سے پھیرے کرالیں گے اور اس کے بعد شادی ہے اسے واپس لے آئیں گے۔ بیاس لئے کررہے ہیں بیرکہ اگر آپ اس شادی ہے انکار کریں تو اس کے بعد دیا مشکر کی گواہی پیش کر دیں اور بتا دیں انہیں کہ مورتی کے چھیرے ہیرالعل کے ساتھ ہو چکے ہیں۔''

کھرج لعل اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔''کون ہے بے تو؟ تیری تو الیی تیسی۔ جاتو مار دوں گا تھے کروے کر دوں گا۔ ہوگا تو دھیرج تعل کے دوست کا بیٹا۔"

'' کے جاتو مار دے گا تو؟ جانتا ہے اگر میں تیرے خلاف کھڑا ہو گیا تو تیرا کیا حشر

" پریہ ہے کون؟ اور کیا بک بک کررہا ہے؟"

''جو کچھ یہ کہدرہے ہیں اس کی تصدیق تو میں کرالوں گا۔تم چینا مت کرو کھرج لعل۔ دفع ہوجاؤیہاں سے۔اوراس حویلی میں اس کے بعد قدم مت رکھنا۔ورنہ پاؤل کثوا دول

"ارے ارے ..... بلاوجہ مجر رہے ہو۔ ارے بابا بچ میں پھوٹ پر وانے والے تو بہت ہ ہوتے ہیں۔تم .....تم .....

' میں کہتا ہوں کل جاؤیہاں ہے۔' دھیرج لعل تو آپ سے باہر ہو کیا تھا۔ کھر جلعل نے لکشمن کو گھورا، پھر بولا۔''جار ہا ہوں بیٹا۔ پرمیرا نام بھی کھرج تعل ہے۔'' "تم جائتے ہو یا میں نو کروں کو بلاؤں؟"

"جارما ہوں .... جارما ہوں۔" کھرج لعل بولا اور پھر کشمن کو گھورتا ہوا حویلی کے دروازے سے باہر کل گیا۔ دهرج لعل كاچرہ غصے سے سرخ مور ہا تھا۔ أس نے الكمن كو دیکھتے ہوئے کہا۔

" میں تمہارا شکریہ کیے ادا کروں مہاراج؟ تم میرے لئے بعگوان سروپ ہو-ارے یہ بانی کرج تعل کتنا کمینہ ہے ہے.....

''اس ہے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ہرطرح آپ کونقصان پہنچا سکتا ہے۔'' ''حویلی میں تو اس کا آنا جانا بند کر دیا میں نے۔''

"اس سے کام چل جائے گا؟"

''جانتا ہوں، کام تونہیں چلے گا۔''

"پهرکيا کريں گے آپ؟"

''ارے بھیا! ہاری کھو پڑی تو کام کرتی نہیں ہے۔''

'' کوئی سخت قدم نہیں اٹھا کتے آپ؟''

''اُٹھا سکتے ہیں۔ کیکن ہماری مشکل تو شہیں پتہ ہے۔ ہماری بیٹی کو دورے پڑتے ہیں اوربس میر مجبوری ہے ہماری جس کی وجہ ہے ہم پھھنہیں کر سکتے۔ اگر ہماری میر مجبوری دُور ہو جائے تو بہت ی مشکلول سے نمٹ سکتے ہیں ہم-''

''اچھا دھیرج لعل مہاراج! آپ سے ایک سوال کرنا جا ہتا ہوں میں۔''

" ال بھیا! جودل جاہے پوچھو۔ ہم تو تمہارے بڑے عقیدت مند ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ حرام کا جنا اپنی دھرم پتنی کو ہمارے پاس بھیجنا اور وہ خوشا کہ کرتی تو ہم اُس کے ساتھ مورتی کو جھیج دیتے اس شادی میں۔ پر کتنا برا دھوکہ ہو جاتا ہارے ساتھ۔سوچ کرمن کانیتا ہے۔اس کے بعدتو ہم کچے بھی نہیں کر سکتے تھے۔سارے جیون کی كمائى أس بابى كے قبضے ميں چلى جاتى۔ارے ماراتو انگ الگ مارى بينى كا ہے۔اس ہے ہٹ کرتو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔"

'' آپٹھیک کہتے ہیں۔اچھا چھوڑ ئے، مجھےایک بات بتائے۔''

"يهال كيا قلعه نامي كوئي جگه ہے ....ميرا مطلب ہے كه كوئى كيا قلعه ہے يهال؟"

" الله بھيا ہے۔ كيوب اس كي قلع سے كوئى خاص تعلق ہے ان سارى باتوں كا؟" ''کشنونا می کسی ایسے مخص کو جانتے ہیں آپ جو جادو ٹونوں کے کام کرتا ہو؟''

" کشنو کوتو نہیں جانتے بھیا! کون ہے ہے؟"

' دبس کیا قلعہ میرے لئے برا ضروری ہے اور اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات

" بم بتا کتے ہیں تمہیں اس کے بارے میں۔ بیتو کوئی الی خاص بات نہیں ہے۔" وهیرج تعل نے کہا۔

''تو پھر مجھے اس کچے قلعے کے بارے میں تفصیلات بتائے۔''

"اچھا یہ بتاؤ، رام اور لکھمن کے بارے میں جانتے ہو جبکہ تمہار العلق رام پورے ہے اور کشمن تمہارا نام ہے۔میرا مطلب ہے۔۔۔۔''

"بسآپ سے کیا کہیں مہاراج! چلئے چھوڑ ئیے،آپ ہی ہمیں بتائے۔"

"بمائی جاری تاریخ ہے۔ خاص طور سے ہم حمہیں ایک بات بتائیں کہ متنا پور میں ایک راجه تعاجو ذات کا محتری اور نام کا مجرت تعارأس کی اولاد جب سات نسلول تک عومت کر چکی تو آٹھویں نسل میں اس خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا جو بڑا ہو کر راجہ کور کے نام ہے مشہور ہوا۔ ہندوستان کامشہورشم کورکھیت جس کا نام اب تھائیسر رکھ دیا گیا ہے ای راجہ کے نام پر آباد کیا گیا تھا اور اس کی اولا و نے کوروں کے نام سے شہرت پائی۔ راجہ کور کی چھٹی پشت میں ایک اڑ کا پیدا ہوا جس کا نام راجہ چتر برج تھا۔ یہ بردا ذبین اور براعظیم راجہ تھا۔اس کے پہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ایک کا نام آشتر اور دوسرے کا پنڈا رکھا گیا۔ آشر برالركا تھا اور باپ كى جكه سنجالنے كاحق أسى كا تھا۔ليكن اندھا ہونے كى وجہ سے سلطنت کا بارنہیں اٹھا سکتا تھا اس لئے چر برج کے بعد اس کی سلطنت اس کے چھوٹے بیٹے پنڈا کو لمی۔ پنڈا نے بوی زبردست حکومت کی اوراس کی اولا داسی کے نام سے مشہور ہوئی اور پانڈو کہلائی۔راجہ پنڈا کے ہاں پانچ لڑ کے پیدا ہوئے اور اُس کی بیوی کا نام کنتی تھا۔ ادھر اندھے آشتر کی بے شار اولا بھی۔ ان میں سے سو بیٹے راجہ قندھار کی بیٹی رانی قد حاری سے بیدا ہوئے جن میں سے سب سے برے کا نام در بودھن تھا۔اور بھی بہت ک بویاں تھیں اُس کی۔ بیالک سوالک بیٹے کوروں کے نام سے مشہور ہوئے اور بیتاریخ کا

ایک حصہ ہیں۔'' " بے شک، پتا جی نے مجھے ان کے بارے میں تفصیل بتائی تھی اور میں نے بھی مذہبی کابوں میں بیدداستانیں بڑھی ہیں۔ گراس کا کچے قلعے سے کیاتعلق ہے؟''

"نتارم ہوں۔ جب راجہ بنڈا مر گیا تو ایک بار پھر حکومت آشتر کے ہاتھ آئی۔لیکن اندھا آشتر اب دوسری صورت اختیار کر چکا تھا۔ اُس کا بیٹھا در پودھن آگے آگے تھا اور وہی باپ کے نام سے حکومت کرنے لگا تھا۔ حکومت کو شمنوں سے بچانے کے لئے بیضروری تھا کہ پانڈوں کوسنجالا جائے کیونکہ وہ سلطنت کے دعوے دار بنتے تھے اور ان کی تباہی کے منعوب بناتے رہتے تھے۔آخرآ شتر نے بانڈوں کے لئے فیصلہ کرلیا اور انہیں عظم دیا کہوہ ائے گھر شہر سے باہر بنائیں۔اس میں بیمصلحت تھی کہ شاید بید دور ہو جائیں تو جنگ کے

جاتی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ کہاں جاتی ہوگی۔ان لوگوں نے اس پر جو جاد و کاعمل کرایا ہے وہ نقینی طور پر اس کے لئے سخت نقصان دہ ہے۔ جب وہ شادی کے بہانے اسے لے جا رہے تھے اور ان کا منصوبہ تھا کہ وہ اس طرح اس کی شادی کرا دیں تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس جادو کے زیراثر جب مورتی با ہر تکلتی ہے تو وہ اسے کہیں ایسی جگہ لے جائیں جہاں سے کام سے سکھیں ،'

''ارے بھیا! میں تو بے موت مارا جاؤں گا۔میر بو ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں۔'' ''آپ بس اتنا کام کریں کہ اب مورتی گھرسے باہر نکلے تو مجھے نورا خبر کردیں اور اُس پرنظر رکھیں۔ ہوسکتا ہے کھرج لعل یہاں سے مایوس ہونے کے بعد بیمل دو ہرائے۔'' ''دمیں سمجھ رہا ہوں۔''

''بہر حال آپ چتا نہ کریں۔سبٹھک ہوجائے گا۔ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔''
کھٹمن نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے تو کی تھی لیکن اب دل ہی دل میں وہ اپنے آپ پر
ہنس رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بیٹا لکھٹمن! ایک مہا پرش جس کا نام گیا نیشور تھا تمہیں اپنے
جون بھرکی کمائی امانت کے طور پر دے تو گیا ہے اور اس سے تم بہت سے کام کر چکے ہو۔
لیکن مسئلہ ہے ہے کہ ان جادو ٹونوں سے کیسے نمٹو کے بیرد کیجنا ہے۔

میں صفحہ جب میں بارسیاں ہوں ہے۔ بہر حال تصمن کی فطرت میں ایک یہی خوبی تھی کہ وہ بھی کی چیز سے ہار نہیں مانتا تھا اور اپنے طور پر جدوجہد میں لگا رہتا تھا۔

**\$....** 

امکانات ندر ہیں۔ بہرحال میہ چیقاش جلتی رہی اور پانڈوں نے اپنے لئے سب سے پہلے جو گھر بنایا وہ اس کچے قلعے کے آس پاس تھا۔ بعد میں یہاں راجہ ننداس نے میہ قلعہ بنایا۔ پانڈوؤں کی وہ جگہ جوانہوں نے اپنی رہائش کے لئے بنائی تھی اور جہاں لا تعداد سازشیں ہوئیں ،ایک احاطے میں محفوظ کردی۔ کچا قلعہ وہی جگہ ہے۔''

''واہ، بڑی تاریخی حیثیت ہےاس کی تو۔اور آپ کشنو کے بارے میں نہیں جانتے؟'' درنہیں''

''اچھا ایک بات بتائے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مورتی اتفاقیہ طور پر گھرسے غائب ہو گئی ہواور آپ لوگوں کوعلم ہوا ہو۔ آپ نے اُس کی تلاش کی ہواور وہ آپ کو نہ لمی ہو۔ بعد میں وہ خود گھر آگئی ہو؟''

دھرج لعل نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ ''بھیا! ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں۔
بھگوان نے تہمیں جو گیان دیا ہے اس سے بچنا ناممکنات میں سے ہے۔ یہ بات ہم نے
سب سے چھپائی ہے۔ ایک دفعہ نہیں ، دس دفعہ ایسا ہوا ہے۔ یہی تو ہماری پریشانی ہے۔''
دوس دفعہ ہو چکا ہے اور آپ نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ مورتی کہاں جاتی ہے؟''
د'بہت بارکوشش کی۔ پروہ اس طرح آتھوں سے غائب ہو جاتی ہے کہ کوئی سوچ بھی
نہ سکے۔''

''بوں، ٹھیک۔ بہر حال ہو جائے گا مہاراج! آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ آپ بالکل چتا نہ کریں۔' کشمن نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ انظار کرنے لگا کہ مورتی کچے قلع کی طرف جائے۔صور تحال کا کا فی حد تک اُسے اندازہ ہو چکا تھا۔ کھرج لعل نے کشنو کے سہارے مورتی کو اپنے قابو میں لیا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو وہ مورتی کو اپنے بھٹے میں آجائے گا۔ یہ بات بھی اب بھٹ کے ذہن میں گھر کرنے لگی تھی کہ اگر کھرج لعل یہ کوشش کر سکتا ہے کہ شادی کے بہانے مورتی کو اپنے ساتھ لے جائے اور وہاں اس کے پھیرے کرا دے تو یہ کام ایسے عالم میں مورتی کو اپنے قام ہو جائے۔اس مورتی کو اپنے مائم جی ہو ساتھ ہے کہ مورتی کو کچے قلعے میں لے جایا جائے اور وہاں یہ کام ہو جائے۔اس مورتی کی طرح گھرسے باہر نگلے۔اُس نے دھرج لعل سے کہا۔

"دوهرج كعل مهاراج! آپ خوديه بات اب بتا چكے بين كه مورتی اس طرح بابركل

تیسرے دن رات کا وقت تھا۔ اچا تک ہی اُس نے مورتی کو دیکھا جو دروازے کی جانب جارہی تھی۔ ابھی وہ بہی سوچ جانب جارہی تھی۔ رات کے اس وقت تک جاگئے رہنا ہی بڑی بات تھی۔ ابھی وہ بہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر زوردار دھڑ دھڑ اہٹ ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ آنے والا کون ہوسکی ہے۔ اُس نے دیکھا کہ دھیرج لعل اور اُس کی دھرم پتنی وحشت زدہ عالم میں دروازے پر کھڑے ہیں۔ دھیرج لعل نے بھولے ہوئے سانس سے کہا۔

''وه.....وه.....وه...

''ہاں مورتی کی بات کررہے ہیں آپ۔ میں اُسے جاتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔'' ''اب کیا کریں؟''

> '' آپ بالکل آرام سے گھر پر رہیں۔ میں اُس کے پیچھے جارہا ہوں۔'' ''بھیا! میں بھی چلوں گا۔'' دھیرج لعل نے کہا۔

' دنہیں دھیرج لعل مہاراج! آپ نے جس حد تک جھ پر بھروسہ اب تک کیا ہے تھوڑا سا بھروسہ اور کرلیں ۔ میں دیکھوں گا کہ میں کیا کرسکتا ہوں۔''

" مكر بھيا!"

''بچوں جیسی باتیں نہ کریں۔ آپ خود ہی بتا چکے ہیں کہ دس بار وہ آپ کے سامنے گئی ہیں۔ آپ نے کتنی بار اُس کا پیچھا کیا؟''

''بھیا! کھوپڑی میں بات ہی نہیں آئی۔بس باہرنکل کروہ غائب ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے تنہیں بتایا تھا۔''

'' آپ جائے اپنے کرے میں۔'' کشمن نے کہا۔ اس کے بعد وہ برق رفآری سے باہر نکل آیا۔ کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ بالکل اچا تک بیسب کچھ ہوا تھا۔ لیکن دروازے کے باہر جا کراُسے مورتی نظر آگی۔ حویلی کے کیٹ پر کھڑے چوکیدار غالبًا اس سلسلے میں بالکل بے بس تھے۔ بہرحال انہوں نے بھی مورتی کو اور اس کے بعد کشمن کو باہر نکلتے ہوئے

بها تفا۔ مورتی رات کی تاریکی میں آھے بڑھتی جارہی تھی۔ کشمن کو بیخوف تھا کہ کہیں کسی مادونونے کے زیر انجوہ اس کی نگاموں سے اوجمل نہ ہو جائے۔بس یمی بات اُس کے لے بریثانی کا باعث تھی۔ ورنہ باتی وہ کسی بات سے خوفزدہ نہیں تھا۔ لیکن ایسانہیں ہوا۔ مورتی ڈگ بھرتی رہی اور <sup>معت</sup>من اُس کا پیچیا کرتا رہا۔ا تنالسباسفر طے کر کے مورتی اُس کیج لَيْعِ اللَّهِ ادر بدنما منظر پیش کررہا تھا۔ ٹوٹا ہوا قلعہ تھا۔ جگہ جگہ دیواروں میں سوراخ ہے ہوئے تھے۔ كى منى سے بنايا كيا تھا۔ زمانة قديم كى تعميرات كے سلسلے ميں ايك قابل فخر كارنامه كما جا سکا تھااس کو۔اس کی دیواریں آج تک زمانے کی صعوبتوں کا مقابلہ کر رہی تھیں۔مورثی ایک خاص حصے کی جانب بوھ رہی تھی۔ یہاں تک کہ وہ دیوار کے ایک سوراخ سے اندر رافل ہو گئی۔ لیسمن نے بھی اس سوراخ سے اندر داخل ہونے میں در نہیں کی تھی۔ دوسری طرف ایک بہت ہی خوشما جگہ بن ہوئی تھی۔ آسان پر جاند تو نہیں لکلا تھالیکن تاروں کی مرهم روثن میں لکھمن نے دیکھا کہ بدایک حسین وجمیل جگہ ہے۔ گھاس کا ایک بواسا میدان نظر آرہا تھا اور اس کے سرے برایک برانے طرز کی کٹیا بی ہوئی تھی۔اس کٹیا کے برونی دردازے کے باس ایک ہندو سادھوآس مارے بیٹھا ہوا تھا۔ انشمن نے غور کیا تو أے اندازہ ہوا کہ يمي كشنو ہے۔ أس كى لمبى لمبى موتجيس، نك دھر لگ بدن اس بات كى غازی کرتا تھا۔ بہر حال مصن أے و مجھار ہا اور مورتی آہتہ آہتہ آگ بڑھ کر کشنو کے است پہنے گئی۔ لکھمن نے ایک ورخت کی آڑ اپنالی تھی اور یہاں سے وہ سارے منظر کا جائزہ لے رہا تھا۔ کشنونے آئکھیں کھولیں اور اپنا داہنا ہاتھ اُٹھایا اور اس کے بعد مورتی کے ىرىرساپەكيا، پھر بولا ـ

''ہاں رے، کیا حال ہےاس کے باپ کا؟'' ''مہاراج! جان کا مذاب بنا ہوا ہے۔'' « کیوں مہاراج! مجھےاس کی وجہ بتائیں گے؟''

ررا ہے پیرے کرابھی دیں تو گواہی دینے کون جائے گا؟"

ُن آب مہاراج۔'' ہیرالعل نے کہا۔ «نہیں <u>نگلے۔</u> یہی تو نہیں ہوسکتا۔''

"کیوں؟"

دور کھیے بتا چکے ہیں کہ ہم تو ایک آوارہ آتما ہیں۔ ہماری گواہی نہ تو دی جا سکتی ہے اور نہ انی جائے گا۔'' نہ انی جائے گا۔''

"تو پھراویائے بتائیں مہاراج۔" "

د نہیں رے نہیں۔ تیرا سارا اوپائے بیلڑی ہی ہے۔ یہی سب پچھ کرے گی۔ یہاں
دنہیں رے نہیں۔ تیرا سارا اوپائے بیلڑی ہی

تیریاس سے ملاقات تو ہو جاتی ہے۔'' ''مہاراج! گراب اس پر بھی کوئی پابندی لگنے والی ہے۔''

"وه کیون؟"

"وه جوآ گيا ہے۔"

كون؟''

''وہی سادھو۔''

''ارے دیکھ لیں گے اُسے بھی۔ کان پکڑ کرنہ یہاں بلوالیں تو ہمارا نام بھی کشنونہیں ہے۔'' کشنومہاراج نے کہا۔

۔ و جاران ہے جا۔ "بتا جی نے جو کچھ جھے بتایا ہے اسے من کرتو مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں ہمارا کھیل ختم ہو ما بر "

ن ورنا تحقی اس بات سے نہیں جاہئے کہ وہ یہاں آگیا ہے۔ ور تحقی اس بات سے جائے کہ تا ہے۔ ور تحقی اس بات سے جائے کہ تا ہے ہیں کہ اس کی حقیت نہیں ہے ہمارے سامنے پھر بھی تو وہی اپنی بات کئے جارہا ہے کہ وہ ایسا کر دےگا۔''

" " بیں مہاراج! ایس بات نہیں ہے۔"

''ہاں مہاراج۔'' ''کیا؟'' ''کسی نو جوان سادھوکو بلایا ہے اُس نے۔ دیکھنے میں تو سسرا سادھونہیں لگتا۔ پرا بہت خطرناک ہے۔''

"کیا کزرہاہےوہ؟"

'' کیوں، کوئی نئی بات ہوئی ہے کیا؟''

''اُسے یقینا آپ کے منتر کے اتار کے لئے بلایا گیا ہے۔ پتاجی کی بڑی تو ہین کی ہے۔ اُس نے۔''

"اچھا، کیا تو ہین کی ہے؟"

'' پتاجی نے جو منصوبہ بنایا تھا تا مورتی کوشادی میں لے جانے کا۔وہ منصوبہ قبل کرد ہے اُس نے۔''

" کسے؟"

" پاتی کے منعوبے کواُن کے سامنے دهیر جلعل کو بتا کر۔"

وومرأے كيےمعلوم ہوا؟"

''اس بات پرتو ہم سب حیران ہیں مہاراج! کچھ پند ہی نہیں چل رہا۔'' ''خیر تو چنا مت کر۔ ہمارے پاس ہر جادو کا توڑ موجود ہے۔ اُسے بھی سنجالیل

یرو پینا می رو بہارے پان ہر چاروں دیا ویا جا اسان کا ہے؟ کشوا کے۔ اُسے بھی وور ہا ہے؟ کشوا

نہیں جانتے تم۔ایک قدیم رُوح ہے وہ۔ وہ سنسار میں تم جیسے لوگوں کے کام کے لئے رُمان گئی ہے''

وں میں ہے۔ اور ہات پائی سے میں جاتا ہوں۔ ایک اور بات پائی نے مجھ سے کبی ہے اور کا

ہے کہ آپ ہے اس بارے میں پوچھوں۔'' ''ن سال ''

''مہاراج! جس طرح ہم مورتی کوشادی میں لے جارہے تھے اور وہاں جا کرائی کے ساتھ پھیرے کرنا چاہتے تھے، اس طرح کیا بینبیں ہوسکتا کہ وہ پھیرے پہاں اس م قلعے میں ہوجائیں؟ آپ ہمارے پھیرے کرا دیں۔''

" نہیں رے، ایا ہوسکتا تو ہم خوشی سے کر لیتے۔"

آشمن کے حلق سے قبقہہ آزاد ہو گیا تو کشنو اُسے دیکھ کر چونک پڑا، پھر بولا۔

اس میں بننے کی کیابات ہےرے؟''

" آپ کا مطلب یہ ہم مہاراج کہ آپ کے منتر کے نتیج میں، میں یہاں تک پہنچا

" تو اور کیا تیری نانی تختبے یہاں لائی ہے؟"

آشمن پر نس پرا پر بولا۔ ''اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اوقات مجھے پید چل گئی۔''

"كيا بك رہا ہے۔ تو جانتا ہے ہميں، ہم كون ہيں؟"

"كنومهاراج! بيتو ميس جان لول گا آپ كوكه آپ كون بيل-كين ايك دلچيپ خبر

ر، کیسی خبر؟''

"ابھی تھوڑی در پہلے جب مورٹی اور ہیرالعل بھی یہاں موجود تھے تو میں بھی اس سانے والے درخت کے پیچھے چھپا ہوا کھڑا تھا۔"

" کیا....؟" کشنوا حیل پڑا۔

"بال\_آپلوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اگر میں سب آپ کے سامنے «برا دُوں تو آپ کو پورا پورا یقین آ جائے گا کہ میں یہال موجود تھا۔"

'' ذرا بتا توسنی '' کشنونے کہااور کشمن نے ساری با تیں اُس کے سامنے دوہرا دیں۔ مذیریں

> ں حرورہ۔ ''اورآپ مجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے منتر پڑھنے سے پہاں آیا ہوں۔''

> > ''خِرجیے بھی آیا، آتو گیا ہے۔'' ''ان '' سااۃ ضب ی جنا''

''ہاں۔آپ سے ملنا تو ضروری تھا۔'' '' ہے۔ یہ ہے۔

"اب بیر بتا کوتو کون ہے؟" "دکشمن ہے میرا نام \_آپ کوالبتہ میں جاننا چاہتا ہوں۔" ککشمن نے کہا اور اس کے

الرابعدائ نے کشنومہاراج کو بڑھنا شروع کر دیا اور ساری حقیقین اُس کے سامنے آتی ا بالکیں - کشنو اُسے گھور رہا تھا۔ کشمن نے ہنس کر کہا۔

"ليج مهاراج! آپ کا کيا چشا تو کهل گيا۔" "رپر

"ككسكيا بكواس كررماع؟"

'' مُمیک ہے۔ بہت جلداس کا نتیج بھی ہم تیرے سامنے لے آگیں گے۔ مورتی الہز واپس جا۔ اور ہیرالعل! خردار، جیسا کہ ہم نے تھ سے کہا ہے کہ جب تک ہم مجھے اجاز رہ ند یں مورتی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک مت کرنا جوخود تیرے رائے کی رُکاوٹ بن جائے' ' دنہیں مہاراج! آپ چتا نہ کریں۔'' ہیرالعل نے کہا۔ اور اس کے بعد مورتی ولا ا سے اُٹھ گئی۔

کشمن تھوڑی دیریک کھیسو چنا رہا۔ یہ اندازہ تو اُسے ہوگیا تھا کہ مورتی ابسیدہ اپنے گھر واپس جس جائے گا۔ کیونکہ جس طرح وہ یہاں آئی ای طرح واپس بھی جلی جائے گی۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے۔مورتی نے اپنے جوخواب بیان کئے جیں وہ بالکل خواب نہیں بلا حقیقت تھے۔ اور ایسی صورت میں وہ کسی نہ کسی طرح کشنو کے ٹرانس میں ہوتی تھی۔ مجرحال بیساری با تیں اپنی جگہ تھیں۔کشمن سوچ رہا تھا کہ اب اُسے کیا کرنا چاہے۔اُس نے واپس مورتی کا تعاقب نہیں کیا تھا بلکہ وہیں زُک کیا تھا۔ اُس کے دل میں شدید خواہش مچل رہی تھی کہوہ کشنو مہاراج سے ملاقات کرے۔پھر ہیرالعل بھی واپس کے لئے اُسے گیا اور اس کے بعد کشنو اپنی جگہ بیٹھ کرکوئی منتر پڑھنے لگا۔اُس کی مدھم مدھم آواز اُبھر رہی تھی۔اورکشمن سوچ رہا تھا کہ اب اُسے کشنو کا سامنا کر لینا چاہئے۔

بہر حال کچھ دریے بعدوہ درخت کے پیچے سے باہر نکل آیا اور آہت قدموں سے جلا ہواکشنو کے سامنے بہنج گیا۔لیکن اُسے اس بات پر جیرت ہوئی کہ کشنو اُسے دیکھ کر جمرالتا ہونے کی بجائے مسکرانے لگا تھا۔اُس نے اپنا منتر بند کیا اور مسکراتی نگاہوں سے اہمن کو دیکھتا ہوا بولا۔

" آ گیا رے تو۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ تخفی آنے میں کچھ دیر لگے گی۔ گر تو ، تو ابا لگتا ہے جیسے ہوا کے گھوڑے پرسوار ہوکر یہاں تک پہنٹی گیا ہے۔''

'' میں سمجھانہیں مہاراح! آپ جمعے جانتے ہیں؟'' کشمن نے کہا۔ ایش

, آگشمن ہے تا تیرا نام؟''

"واه!"

''ابھی تھوڑی در پہلے ہیرانعل جو ہمارا داس ہے ہمیں تیرے بارے میں بتا کر گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تیری وجہ سے پریشان ہے۔ہم نے سوچا کہ ذرائجھے یہاں بلالیا جائے۔ ہم تیرے بلانے کامنتر پڑھ رہے تھے۔''

کڑی ایک جھوٹا سا گاؤں تھا جہاں دھر مانندی کی کوئی عزت نہیں تھی۔ بھوکوں مرتا ہ پیارہ۔ایک بہن بھی تقی آپ کی جے آپ نے کیان چند کھتری کے ہاتھ ج دیا تھا اوران کے بعدبستی ہے بھاگ آئے تھے۔ پھرآپ کوکیکا چند ملا۔ یہ کیکا چند جو تھا وہ کا لےعلم کا اپر تھا۔آپ نے اُس کی سیوا کی اور اُس سے تھوڑے سے جادومنتر سکھے۔ لیکن اس دوران آپ کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا اور پولیس آپ کے پیچیے لگ گئی۔کیکانے آپ کو ایک مخر بتایا۔ آپ وہ منز پڑھ کر کلکتہ آئے اور اس کے بعد آپ نے کچے قلعے میں اپی پناہ گاہ یا لى - كافى عرصے تك آپ بهاں چھپے رہے اور آپ نے اپنا حلید بدل لیا۔ اس منتر كا سب ے بوا کھیل آپ کی بیمو چھیں ہیں۔ غلط تو نہیں کہدرہا میں؟ بیمو چھیں آپ ایک طرن سے سیجھ لیج کہ آپ کے اس جادومنر کامسکن ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ ب ماا کھیل جس سے ہیرالعل جیسے لوگوں کوآپ اپنے چکر میں پھانس کر اپنا خرچ چلاتے ہیں، كبي غلط كهدر بابول؟"

"بس آپ ہی جیما ہوں مہاراج! بھلا آپ سے جھڑ اکرسکتا ہوں؟ میں تو سے کھدر ا کہ جو کچھ کھائے ل بانٹ کر کھائے۔ ل بانٹ کر کھانے کا جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز ہم

مننومباراج کے بونوں برمسراہٹ سیل میں۔جلدی سے بولے۔"اگر یہ بات ا رے تو پھر تو بات ہی کیارہ جاتی ہے۔ میں توسمجما کہ تو مجھ سے اڑے گا۔''

د نہیں، پوقو نے نہیں ہوں۔جس طرح آپ یہاں رہ کر اپنا کام چلا رہے ہیں، ممال مجمى ابنا كام جلانا حابتا بول-"

''ہیرالعل بدی آسامی ہے۔مورتی سے اُس کی شادی ہو جائے گی تو دھیرج تعل کا ساری دولت اس کے ہاتھ آجائے گی۔اُس نے مجھ سے دعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے آیک ممر اُ كروك كا اور زند كى بجرمير ب اخراجات المائ كالشمن! تم بهى اگر جا موتو مير ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس سنسار میں ایک دوسرے کو دھوکا دے کر ہی جیون مرا اجا ہے۔ تم کسی کوئیس مارو کے تو دوسراتمہیں مار ڈالے گا۔ اپنا جیون بہتر بنانے کے لئے آ کرو۔ ہاتی سٹب جائیں بھاڑ میں۔تم بھی ودوان ہو، میں بھی تھوڑا بہت کچھ جا<sup>رہا ہولا</sup>

، ر دارد الماراج! "الكشمن في جواب ديا-

" مچ کهوں ، بھروسہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟"

"اس لئے مہاراج! کہ ابھی تو میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اتن جلدی سی پر م<sub>روس</sub> کرنے والے بیوتو ف نہیں ہوتے تو کیا ہوتے ہیں۔''

"تومیرے ساتھ دونتین دن گزارو۔تم نے کیا جانا ہے؟ یہاں کیے آئے تھے؟''

"بس سیجھے مورتی کے میچھے بیچھے لگا جلاآیا تھا۔"

"بون ..... بہرحال کس کے بابندتو نہیں ہو۔ میں نے بدے بیار سے تم سے بیآ فرکی

ہے۔رہو یہاں اورسوچو۔''

"أيك بات متائيج؟" '' ہاں بوچھو۔''

"يهان اور مجى لوگ آتے بين؟"

''ہاں کیوں نہیں۔''

''کون لوگ ہوتے ہیں وہ؟''

"مير علي حالي-"

"آپ کے چیلے جائے بھی ہیں؟"

"مطلب یہ ہے کہ وہ جنہیں مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے یا میراان سے کوئی معالمہ ہے۔ جنی یہ کہان کے کام ہو چکے ہیں اور وہ عقیدت مندی کے طور پر مجھ پر چڑھادے لے کر ۔

"تم يهال آرام بربو مندائى بيوعي "كشنون كهااور الشمن كاسماني ذبن فورأ عال پر آمادہ ہو گیا۔ ترکیبیں تو اُس کے ذہن پر یوں بھسلتی تھیں جیسے آسان سے اولے تشمن کے پاس پہنچ گیا۔

"م سيميري مونجيس سيميري مونجيس ، پيکيے غائب ہو گئيں؟"

''بس مہاراج! آپ کے جادومنتر کی عمر یہی تھی۔ جب کوئی چیز سنسار سے جانی ہوتی ہے تو ای طرح غائب ہو جاتی ہے۔''

"ارے تیراستیاناس، کیا تونے ایسا کیا ہے؟"

''تو اور کون کرسکتا تھا مہاراج! میرے سوایہاں اور تھا ہی کوان ۔''

"كول كيا تون ايسا سيكول كيا؟"

"اس لئے مہاراج! کہ میرا آپ کا مقابلہ ہے۔ میں دھیرج تعل سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کا کھیل ختم کر دوں گا۔ سود کھے لیجئے ، آپ کا کھیل ختم ہوگیا۔''

"ارے تونے میری بغل میں جھیری اری ہے۔"

''آپ کی بغل مجھے زم نظر آئی تھی مہاراج! وہی جگہ چھری مارنے کے لئے زیادہ بہتر تھی۔'' کشمن نے میشتے ہوئے کہا۔

''تونہیں جانا۔ میرے تو بہت سے دشمن ہیں جنہیں میں نے اپنے اس جادومنتر سے تابو میں کیا ہوا تھا۔ اب میرے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ چھین لیا رے کمینے تو نے مجھ سے میرا سب پچھ۔ ارے کشمن ہے تیرا نام اور کام کئے ہیں تو نے راون جیسے۔''

کشمن مینے لگا۔ پھر بولا۔ ''رام پور کاکشمن ہوں میں مہاراج! اصل کشمن تو نہیں ہوں نا۔ اچھا آیئے چھوڑ یے ان باتوں کو۔ ناشتہ کریں۔''

''بھاڑ میں جاتو اور تیرا ناشتہ۔ارے باپ رے باپ۔میرے دیمن تو میرے چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں۔ کھا جائیں گے مجھے۔ جا بابا معاف کر دے مجھے۔ چلا جا یہاں ۔ ''

''ناشتہ کر کے جاؤں گا۔'' کشمن نے کہا۔ پھر اُس نے اکیلے بیٹھ کرخوب حلوہ پوری ڈٹ کر کھائی اور اس کے بعد وہاں سے واپس چل پڑا۔

**\$....** 

اب اس کے بعد ظاہر ہے جو ہونا تھا وہی ہوا۔مورتی کشنو کے ٹرانس سے نکل آئی تھی۔ کنو کا کھیل ہی ختم ہوگیا تھا۔اب اس کے بعد بھلا اور کیا ہوتا۔ جب مورتی اُن کے چنگل گرتے ہیں۔ وہ مسکرا دیا اور بولا۔ '' ممیک ہے مہاراج۔ بلا دیجئے۔''

وہ جانتا تھا کہ شنڈائی میں بھنگ شامل کی جاتی ہے اور بھنگ کے نشے کو بھی وہ ام پی طرح جانتا تعا\_ببرحال وہ تیار ہو گیا اور کشنومہاراج تیاریاں کرنے گئے۔ ایک کِمرل می بحثک محموقی جانے لگی۔ بادام، پنے، جاروں مغز اور دوسری چیزیں بھی تیار کر کی کئی<sub>ں ای</sub> تموری در کے بعد ایک دیگی بھٹک تیار ہوگئے۔کشنونے دوگلاس بمرے۔ایک اکشمن کورا اور دوسرا خود لے لیا۔ لکھمن نے گلاس مونوں سے لگایا۔ ایک آدھ مھونٹ پیا۔ لیکن کشوار بی بورا کائن چڑھا کیا تھا۔ لکھمن نے موقع یا کر گلاس ایک طرف اعثریل دیا۔ بس اس کے بعداس جالا کی سے اُس نے کشنو کوخوب بھنگ بلا دی اور کشنوز مین پرلسبا مو کیا۔ العمن کے ہونٹوں برمیکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کشنو کی جمونیزی ہیں داخل ہو میا۔ اینے مطلب کی چیز یعنی ایک فینی تلاش کرنے میں اُسے کوئی وقت نہیں مولی ۔ کھو بإلكل بسده برا ہوا تھا۔ لكشمن نے فينى لى اور كشنوكى مونچيس صاف كرنے لكا- باريك فینجی ہے اُس نے کشنو کی ساری موخچھوں کی صفائی کر ڈالی۔ بیاُس کی اپنی معلومات کا بھج تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موجھیں صاف ہونے کے بعد کشنو ایک بے جان گدھے کی طرح ہے ہے اور دوبارہ وہ اپنی فنکتی جمعی نہیں حاصل کر سکتا۔ کشنوکی مونچھوں کی صفائی کے بعد وہ آلاام ہے اپنے لئے ایک جگہ تلاش کر کے لیٹ گیا۔تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اس کے بعداُے مری نیندآ گئ۔ دوسری مبح کشنونے ہی اُسے اٹھایا تھا۔

برون الله المراج المير عقيدت مندناشة لي كرآ م ي بي اورناشة منذا اولا " ( أُنْفِي الشَّمَن مهاراج ! مير عقيدت مندناشة لي كرآ م ي بي اورناشة منذا اولا

''آپ نے مند دحولیا کشومہاراجی؟''کشمن نے پوچھا۔

"المحى كهال \_ جاتا مول ميس بمي \_ آپ بھي تيار موجائيے۔"

سامنے ہی حلوہ پوری مبک رہی تھی۔ کشنو منہ دھونے چلا گیا۔لیکن پھے ہی کھوں کے بھ کہیں کسی جگہ سے کشنو کی دھاڑ سائی دی اور کشمن اُ چھل پڑا۔ پھر اُس کے ہونٹوں کا مسکرا ہے چیل گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ کشنو مباراج کو اپنی مونچھوں کی مکشدگی کا احساس ہو گیا تھا۔ چبرے پر ہاتھ پھیرا ہوگا تو پند چلا ہوگا کہ سار؛ جادومنتر خا ئب۔وہ بھا طرح دہاڑ رہا تھا۔ بری طرح چیخ رہا تھا۔ ظاہر ہے اُس کا شبہ کشمن پر ہی جانا تھا چنا کھا

162

ے آزاد ہو گئ تو ہیرالعل کی طاقت بھی ختم ہو گئ۔مورتی ایک دم ٹھیک ہو گئ تھی۔ دھیر ہو گئی تھی۔ دھیر ہو العلی تو ہی لعل تو بس کشمن کے پاؤں چوم رہا تھا۔ بڑی عزت ملی تھی اُسے۔اور پھر وہ خود کشمن کو متم ا گردھاری لعل کے پاس چھوڑنے آیا۔گردھاری لعل کے لئے بھی بہت پچھ لے کر آیا تھا۔ جب دھیرج لعل چلا گیا تو گردھاری لعل نے کشمن سے سر جھکا کرکہا۔

دولکشمن بیٹا! یہ جو کچھ دھیرج لعل لایا ہے، میرانہیں تیرا ہے۔ نہ تو میں تیرا گرد ہوں نہ میں نے تجھے کچھ سکھایا ہے۔ بھگوان نے جو کچھ تجھے دیا ہے وہ تیرا ہی ہے۔''

الشمن بننے لگا، پھر بولا۔" گردھاری تعل مہاراج! مجھے بھلا ان چیزوں کا کیا کرنا ہے۔ بیسب آپ رکھ لیجئے۔"

اس کے بعد آشمن کی زندگی میں بہت سے الٹ چھیر آئے۔ اب وہ اپنے فن میں پختہ ہوتا جارہا تھا۔ تلیا رام اور پاربی آرام کی زندگی گز اررہے تھے۔ بیٹے نے انہیں منہ تک مجر دیا تھا۔ دیا تھا۔ تلیا رام تو بھی بھی پاربی سے کہتا تھا۔

" پارتی الوگ تو کہتے ہیں کہ کھوٹا سکہ چلتا ہی نہیں۔میرا کھوٹا سکہ کیسے چلا پارتی ؟"
"کھوٹا تو تم سمجھتے تھے نا اے۔میرے من میں تو ہمیشہ سے یہ بات تھی کہ بھگوان نے چاہا تو ایک دن وہ بہت بڑا آ دمی ہے گا۔

بہر حال بہ بڑا آدمی زندگی کے حسین ترین دن گزار رہا تھا۔ سب سے بڑی بات بہتی لہ بہت بارعورت اُس کے قریب آئی۔ بہت ی شکلوں ہیں۔ کشمن شاید بہی ایک خوبی تی اُس کے اندر کے وہ عورت نواز نہیں تھا۔ بہر حال اُس کی شہرت مختلف زبانوں سے پھسلتی رہی۔ اور پھر ایک دن ایے گروہ کے پھے کارکن اُس کے پیچے لگ گئے جو اُس کے بارے ہیں سن چکے تھے۔ کشمن کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ زندگی کے کسی دور ہمی ہیں سن چکے تھے۔ کشمن کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ زندگی کے کسی دور ہمی ایک ایک الگ نوعیت کے تھے۔ لیکن اب اُسے پچھے لگ سکتے ہیں۔ جس پائے کے وہ کام کرتا رہا تھا وہ تو ایک الگ نوعیت کے تھے۔ لیکن اب اُسے پچھے نظر ناک واقعات کا سامنا کرتا پڑا تھا۔ شھرا ایک الگ نوعیت کے تھے۔ لیکن اب اُسے بھے خطر ناک واقعات کا سامنا کرتا پڑا تھا۔ شھرا میں بی ایک رات کو پچھلوگوں نے اُس سے ملا قات کی۔ اس دفت کشمن ایک ہوئی ہوں کم کمرے میں بیٹھا ہوا رات کا کھانا کھا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اُس نے ہونگی دراف نے بونگی دروازے کے لئے کہا۔ تب وہ دوافراداندر کے خیالی کے انداز میں دستک دینے والے سے اندر آنے کے لئے کہا۔ تب وہ دوافراداندر میں پڑھے کھے معلوم ہوتے تھے۔ لیکن جسموں پر بہت اچھے لباس۔ شکل وصورت سے داخل ہوں کے تھے۔ ایکن جسموں پر بہت اچھے لباس۔ شکل وصورت سے بھی پڑھے کھے معلوم ہوتے تھے۔

«مئر کشمن؟" أن ميس سے ايك نے كہا۔ "بار، ميں بى ہول فرمائيے۔"

''معانی کیجئے گا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کھانا کھارہے ہیں۔'' ''کوئی بات نہیں۔ آپ تشریف رکھئے۔ مجھ سے ملنے آئے تھے تا آپ؟'' ''ہٰں۔ آپ کھانا کھائے۔ کھانے کے بعد ہم بات کریں گے۔''

''میں کھانا کھا چکا ہوں۔''کشمن نے برتن ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا ہی بولا۔ ''آپ لوگ اپنا تعارف تو کرائے۔کون ہیں آپ؟''

اب و المار عاموں سے آپ کو کوئی دلی ہونی چاہئے۔ کیونکہ یہ بے متصدی چیز ہے۔ ہم کسی کے نمائندوں کی حیثیت سے آپ کے باس آئے ہیں۔' مقصدی چیز ہے۔ ہم کسی کے نمائندوں کی حیثیت سے آپ کے باس آئے ہیں۔' ''چلئے ٹھیک ہے۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟''کشمن نے کہا۔ ''مرز کشمن! آپ کو ہمارے باس سے ملاقات کرنی ہے۔ ہم اس کی دفوت دینے آئے ہیں آپ کے پاس۔''

" فَرِیت؟ آپ کے پاس مجھے کیسے جانتے ہیں؟''

یرین البیات پی کا کہ بیات ہیں۔ اگر آپ واقعی فارغ ہو چکے ہیں تو ''آپ کسی معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی فارغ ہو چکے ہیں تو تموڑا وقت ہمیں دیجئے ہمیں آپ کواپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔''

"کہاں؟"

"باس کے پاس۔"

"ميرا مطلب ہے آپ كاباس كہاں ہوتا ہے؟"

"ہوتا تو وہ کہیں اور ہے۔لیکن وہ آپ سے ملاقات کے لئے یہیں متھر ا آیا ہوا ہے۔" "اچھا۔ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کچھنہیں بتائیں گے؟" "مسرکشمن! ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ ضرور بتا دیتے۔"

رام پور کے ایک محلے میں رہنے والا بیمعصوم اور سادہ سا انسان جس نے اپی شوخ فطرت کی بناء پر بہت سے کارنا مے سرانجام دیئے تھے لیکن اس طرح کہ اُسے خود بھی اس بات کا انداز ہنمیں تھا کہ وہ ایسے کارنا مے سرانجام دے سکے گا۔ بہر حال بہت سے معاملات میں ملوث رہ کروہ شہرت بھی حاصل کر چکا تھا۔ حالانکہ اُسے اس بات کا خوف تھا کہ پر شہرت کہیں اس کے لئے نقصان دہ نہ ہو۔ وہ تو بس زندگی کوہنی کھیل سمجھنے والوں میں کہ پر شہرت کہیں اس کے لئے نقصان دہ نہ ہو۔ وہ تو بس زندگی کوہنی کھیل سمجھنے والوں میں

کشمن نے اُس مخص کی ہدایت پڑعمل کیا تھا۔ اُس کی کیفیت کچھے عجیب عجیب می ہورہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ایک خوف کا سااحساس اُس کے ذہن میں تھا۔ سار او نے اُس سے بیضے کے بعد کہا۔

" بین تنہیں تنہارے نام سے پکار چکا ہوں گرتم میرا نام نہیں جانتے، میں تم سے اپنا اور نے دیتا ہوں۔ میرا نام جے پال ہے، ٹھاکر جے پال۔ آگرے کا رہنے والا ہوں۔ ماری زندگی فوج کی نوکری کی ہے۔ پتا جی پہلے انگریزوں کے لئے ہوں۔ ماں باپ نے ساری زندگی فوج کی نوکری کی ہے۔ پتا جی پہلے انگریزوں کے لئے لاتے رہا ہوں نے ہندوستانی فوج کے ایک عہدے وارکی حیثیت ہے۔ پٹائرمنٹ لی۔ میں بھی سترہ سال کی عمر میں فوجی بن گیا تھا اور اس وقت جزل کے دیائرمنٹ لی۔ میں بھی سترہ سال کی عمر میں فوجی بن گیا تھا اور اس وقت جزل کے

الکشمن نے چونک کر اُس مخص کو دیکھا۔ نوجیوں کے بارے میں تو اُس کا تصور بالکل ہو تے ہیں وہ ۔ لیکن ان کا حلیہ تو ایسا ہی مختلف تھا۔ بے شک لمبے چوڑے بدن کے مالک ہوتے ہیں وہ ۔ لیکن ان کا حلیہ تو ایسا نہیں ہوتا نے یہ تو کوئی جٹا دھاری سادھومعلوم ہور ہا تھا۔ اب یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ کون سچا ہورکون جھوٹ؟ یا اگر یہ مخص جھوٹ بول رہا ہے تو اس جھوٹ کا پس منظر کیا ہے ۔ فوجی تو وہ گتا ہی نہیں تھا۔ اُس کا قبقہہ سائی دیا تو کشمن چونک کر بولا۔

"آپ ہنس کیوں رہے ہیں مہارائی؟" "تمہاری سوچوں برگشمن-"

"ميري سوچيس؟"

"بال۔اتفاق کی بات ہے کہتم نے جونن سکھا ہے، میں بھی اس سے واقف ہوں۔
مجھے بچپن ہی سے پراسرارعلوم کو سکھنے کا شوق تھا۔ پتا جی چونکہ نو جی آ دمی تھے، اُن کی خواہش
تھی کہ میں فوج میں جاؤں۔ میں نے اُن کی خواہش پوری کر دی۔ لیکن تشمن، وہ علم جو تمہارے ذہن میں ہے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور حالت میں میر نے ذہن میں موجود ہے۔
میں بھی انسانوں کے دہاغ آسانی سے پڑھ لیا کرتا ہوں۔ پچھلے پچھے دنوں سے تمہاری میں بھی انسانی کے دہان موجود ہے جولوگوں کے ذہنوں کو پڑھ کران کی مشکلیں دُور کر دیتا ہے۔ یہ بہت مشکل فن ہے جو آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے اُن شاگر دہمی بنانے کی کوشش کی لیکن اس نتیج پر پہنچا کہ اس فن میں کی کوشا گردنہیں بنایا جو اسکن میں کی کوشا گردنہیں بنایا جو اسکتا۔ یہتو بھگوان کی دین ہے، جے بھی دے دے۔'

سے تھا۔ آنے والوں سے وہ انکار بھی کرسکتا تھا لیکن اُسے بیاندازہ ہوگیا تھا کہ وہ خطر تاکی لوگ ہیں۔ سب سے بڑی بات بید کہ اُس نے ابھی تک ان لوگوں کے ذہنوں میں جھا کئے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حالا نکہ بیاس کا سب سے پہلا عمل ہوتا تھا۔ لیکن صورتحال ہی کچ الیک تھی۔ بہر حال وہ تیار ہوگیا اور تھوڑی دیر کے بعد اُن کے ساتھ بنچ اُتر آیا۔ کار میں جیٹھا۔ اُن میں سے ایک نے کار اسٹارٹ کر دی، دوسرا اُس کے برابر بیٹھ گیا۔ جبکہ کہ بیٹھا۔ اُن میں سے ایک نے کار اسٹارٹ کر دی، دوسرا اُس کے برابر بیٹھ گیا۔ جبکہ کہ بیٹھی سیٹ پرموجود تھا۔ اب اُس کے لئے بہتر موقع تھا کہ وہ ان لوگوں کا دماغ پڑھے۔ چپلی سیٹ پرموجود تھا۔ اب اُس کے لئے بہتر موقع تھا کہ وہ ان لوگوں کا دماغ پڑھے۔ چپلی بیٹ نے انہیں کی جرت کی انہنا نہ رہی جب اُسے دو اُن کی جرت کی انہنا نہ رہی تھی اور گیا نیشور مہاراج نے اپنا جوعلم اُسے دے دیا تھا اس کے تحت آج تک تو یہ ہوتا آیا تھا کہ کشمن نے جس کس کے بھی ذہن میں جھا تکنے کی کوشش کی، اُس کے ذہن کے درواز کے کشمن نے بیٹ سے کھی شری اُن کے جب دروائے گائے۔ کی کوشش کی، اُس کے ذہن کے درواز کے کشمن نے بیٹ سے کھی نو بین میں جھا تکنے کی کوشش کی، اُس کے ذہن کے درواز کے کشمن نے بیا منے کھل گئے۔ لیکن میں کیا لے پردے والے لوگ، بیاس کی سیمی شیل آئے تھے۔ درواز کے کشمن کے سامنے کھل گئے۔ لیکن میں کیا لے پردے والے لوگ، بیاس کی سیمی شیل آئے تھے۔

آخر کار بیسفرختم ہوا اور لکھمن ایک ایک ممارت کے سامنے پہنچ گیا جوقد یم طرز کی بی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ پانچ چھ کمروں پر مشمل اس ممارت کے محن سے گزر کر کھمن کو ایک بوٹ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کا فرش نگا تھا۔ بس سامنے کچھ کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور ان میں سے ایک کرسی پر ایک عجیب الخلقت انسان بیٹھا ہوا تھا۔ یہا کہی چوڑی جسامت کا آدمی تھا۔ چیرے سے سادھومعلوم ہوتا تھا۔ بدن پر جوگیا لیاس تھا۔ سر پر ایک عجیب س پی بندھی ہوئی تھی۔ بھرے جمرے جم پر داڑھی نظر آرتی لیاس تھا۔ سر پر ایک عجیب س پی بندھی ہوئی تھی۔ بھرے بھرے جم پر داڑھی نظر آرتی انہائی سفاک اور ظالم قسم کا آدمی ہے۔ کھمن کا بھلا ان عجیب وغریب واقعات سے سامنا انہائی سفاک اور ظالم قسم کا آدمی ہے۔ کھمن کا بھلا ان عجیب وغریب واقعات سے سامنا دونوں ہاتھ جوڑ کر سامنے دالے شخص کو پر تام کیا۔ جواب بھی اُسے اس انداز میں ملا تھا۔ وہ دونوں آدمی جو اُس پلیٹ گئے۔ انہوں نے دروازہ باہر دونوں آدمی جو اُسے بہاں تک لے کر آئے تھے واپس پلیٹ گئے۔ انہوں نے دروازہ باہر دونوں آدمی جو اُسے بند کر دیا تھا۔ تب ایک بھاری اور گونجدار آداز اُبھری۔

'' کرسی لےلوکشمن اور میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔''

ہے۔ بلکہ بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ ہماری حکومت کی ترقی سے جلتے ہیں اور مختلف طرح سے معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں کہ آخر ہماری بی قوت کیسے بڑھتی ہیں اور مختلف طرح سے معلومات کے خلاف ایک ایسے آ دمی کی ضرورت تھی جو میری طرح کچھ مارہی ہے۔ کشمن! مجھے ان کے خلاف ایک ایسے آ دمی کی ضرورت تھی جو میری طرح کچھ علم رکھتا ہو۔ دیکھوساری با تیں اپنی جگہ، دیش کی سیوامنش کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد علم رکھتا ہو۔ میں منہیں دیش سیوک کے طور پر اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہوں اور ای لئے میں ہیاں تک آیا ہوں۔''

ہوں ۔ در ایک جناب! سب کچھ ہی تو جانے ہیں آپ میرے بارے میں۔ میرے ماتا پتاکے بارے میں میرے ماتا پتاکے بارے میں بیمی جانے ہیں آپ کہ دولت کمانا میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ گو میں نے ابھی اس کا آغاز نہیں کیا لیکن دل میں میرے یہی بات ہے کہ خاصی رقم جمع کرنے میں نے ابھی اس کا آغاز نہیں کیا لیوا لوں یا پھر رام پور میں ہی انہیں ایک الگ عالیشان کھر بنوا دوں۔ زندگی کی ساری آسائش میں انہیں دے دوں۔ میں نے اپنے اس علم کے حصول کے لئے اس سے الگ ہئے کر کوئی بات نہیں سو چی۔''

''اس کا بھی مجھے علم ہے کشمن! اور بہی تمہارے اندر کی طاقت ہے۔ ورنہ عام لوگ زنہ طام لوگ زنہ طام لوگ زنہ طام لوگ زنہ طاقت ہے۔ ورنہ عام لوگ زنہ طاقت ہے۔ ورنہ عام لوگ زنہ طاقت رہاں قدر طاقتو زنہیں ہوتے۔ اچھا خیر چھوڑوان باتوں کو۔ کیا تم میری بیآ فرقبول کرلو گے؟ دیکھواس میں تمہیں فائدے ہی فائدے ہیں۔ پورے ہندوستان میں ہرجگہ تمہاری اپنی ایک عزت ہوگی۔ جہاں بھی جاؤ گے بے شار افراد تمہیں خوش آمدید کہیں گے۔ تمہیں صرف ایسے لوگوں کے فلاف کام کرنا ہوگا جو دیش کے غدار ہیں یا دیش کو کسی بھی صورت میں نقصان پہنچانا جاتے ہیں۔ میں تمہیں اپنے ایک ساتھی کی حیثیت سے استعال کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ملٹری انٹیلی جنس آفیسر ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری بہی کو ادراس ذمہ داری میں، میں اپنے پچھراتھیوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔''

''بات بہت اچھی ہے جنزل صاحب! آپ کومیرے بارے میں جو پچھ بھی معلوم ہے ۔ یہ بھی بوی اچھی بات ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سنسار میں کسی طرح کی فکتی مرف کسی ایک کے پاس نہیں ہوتی۔ فکتی مان تو بھگوان کی ذات ہے۔ وہ جسے جو پچھ بھی دینا جا ہتا ہے، وے دیتا ہے۔''

> ''ہاں، یہی میں کہنا جا ہتا تھا۔'' ''تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟''

الشمن نے فورا ہی اپنے ذہان کے درواز سے بند کر لئے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بے پال کواس کی حقیقت معلوم ہو۔ جے پال نے پچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر وہ بولا۔

د'تو کشمن! میں نے بیعلم سیکھا۔ اورتم جانتے ہواور میں بھی جانتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ اگر چاہیں تو با قاعدہ ریاستوں کے حکمر ان بن سکتے ہیں، دولت کے انبار لگا سکتے ہیں اپند قدموں میں۔ یہ ہمارے لئے کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ لیکن میں نے بھی ایسی کیا۔ ابر مجھے جیرانی ہے کہ اس قدر جوان ہونے کے باوجود تم نے بھی ایسی تک بیسب پچھے کیوں نہیں کیا؟ تمہارے بارے میں تو میں معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ رام پور کے کشمن ہو تم سے اس کیا رام جی ستاروں سے دوئی کر کے روزی کماتے رہے ہیں۔ تم نے متحر ا میں آگر ایسی اس گیان دھیان کو آگے ہو اور شریف آگر ایسی اس گیان دھیان کو آگے ہو ھواور شریف آگری ہو۔ ججھے ایک شریف ہی آدی کی ضرورت تھی۔''

''جناب! میرے خیال میں آپ متضاد با تیں کر چکے ہیں۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کا ذہن پڑھاوں؟''

بے پال بہنے لگا۔ پھر بولا۔ ''تم اس میں ناکام رہو گے کشمن! کیاتم نے ان دونوں کا ذہن پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی جو تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں؟ تنہیں اُن کے دماغ پر ایک کالی نقاب نظر آئی ہوگ۔ وہ کالی نقاب میری ڈالی ہوئی ہے۔ جب میں دوسروں کے ذہنوں کو دنیا کے سامنے آنے ہے بچا سکتا ہوں تو میراا پنا ذہن پڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے کشمن! تمہیں بلایا تو میں نے اس انداز میں ہے، لیکن میں تم سے بالکل دوئی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تمہارے مفاد میں بھی ہوگی۔ سننا پند کرو گے؟''

'' و یکھو ..... میراا پناشوق اپنی جگد۔ بار بار بیہ بات کہدر ہا ہوں کہ باپ بھی فوجی تھے اور دادا بھی۔ ہیں نہیں چاہتا کہ ان کے ریت رواج ٹوٹ جائیں۔ چنانچہ میں نے ان کل خواہش کے مطابق فوج میں شمولیت اختیار کرلی۔ یہ الگ بات کے ہیں اپنون سے بھی وابستہ رہا۔ پھر مجھے خاص طور سے ملٹری انٹملی جنس میں لے لیا گیا کیونکہ وہاں بہت کا اکھاڑ بچھاڑ ہوتی رہتی ہے۔ حکومت ہندوستان کو میری ضرورت تھی، چنانچہ اُن کی خوشی کی مطابق میں نے داڑھی رکھ کی اور اب اپنے ہی کارنا سے سرانجام دیتا ہوں۔ بات صرف بھی مطابق میں ہے کہ ایک فوجی آدمی ہونے کی حیثیت سے مجھے سرحدوں کی ہی دکھ بھال کرنا پر آئی

بیوں کی حیثیت سے طلب کرلیا گیا تھا اور وہ اقر ارکر آیا تھا۔ اُسے تر دّ د تھا تو بس اس بات بہراس سے زیادہ و ماغ والا اُس کے سامنے آچا تھا جو اُس کے ذہن کی رسائی اپنے آپ بہن ہونے ویتا تھا اور خود اُس کے ذہن کو پڑھ چکا تھا۔ یہ بات شمن کے علم مُن نہیں تھی کہ دماغ پر پرد سے کیسے ڈالے جا سکتے ہیں۔ بہر حال وہ زندگی کے اس نے موڑ پر سفر مرز کے لئے اپنے آپ کو تیار پارہا تھا۔

ہوتا یونبی ہے کہ جب انسان آپ جاروں طرف سے مطمئن ہوجاتا ہے تو پھراُ ہے کی ہوتا یونبی ہے کہ جب انسان آپ جاروں طرف سے مطمئن ہوجاتا ہوتو پھراُ ہے کی بیخ چز کی تلاش ہوتی ہے جو اُس کے جس کوسر دکر دے۔ حالانکہ یہ بات ذراعمر کے لحاظ ہے گئین کے لئے تکلیف دہ تھی کہ کوئی اس سے بڑی طاقت والا موجود ہے جو اسے اپنی میں رکھ کوئی ہے ۔ یعنی جزل جے پال کافی خطرتاک آ دمی لگتا تھا وہ ۔ اصل میں بات رہی ہوتی ہے کہ اونٹ جب تک پہاڑ تلے نہیں آتا سوچتا ہے کہ کائنات میں اس سے اونچی کوئی چیز ہے ہی نہیں ۔ پہاڑ کو دیکھ کر البتہ وہ جران رہ جاتا ہے۔ ہے پال اسٹمن کے لئے پہاڑ ہی تھا اور خود کشمن کے اندر کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں پیدا ہوئی تھی جو اُسے اپنے آپ میں بہت خود اعتادی دیتی ۔ بہر حال یہ ساری با تمیں اپنی جگہ تھیں، اُس کے ذہن میں شدید میں بہت خود اعتادی دیتی ۔ بہر حال یہ ساری با تمیں اپنی جگہ تھیں، اُس کے ذہن میں شدید

جُسْ تھااور وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ ہے پال ہے کیا چیز۔ دو دن تک اُس سے کسی نے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تو کشمن یہ سوچنے لگا کہ کہیں اس نے کوئی خواب تو نہیں ویکھا؟ لیکن یہ خواب تھانہیں بہر حال اگر جے پال نہیں آتا یا اس کے آدی اسے نہیں لے جاتے تو یہ بھی اچھی ہی بات تھی کہ خود اُس کی اپنی شخصیت بر قرار رئت کیکن ایسا تھانہیں یہ تیسرے دن جے پال کے دونوں ساتھی اُس کے پاس بھٹی گئے۔ درکشمن مہاراج! آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔''

''ٹھیک ہے۔ میں تیار ہوں۔''کشمن تو کہی سمجھا تھا کہ شاید تھر ابی کے کسی محلے میں یا اُس مکان میں ہے ہاں کے بال کے پاس لے جایا جائے گا۔لیکن باہر ایک بڑی می کمبی گاڑی کا رکھی جس میں کشمن کو بٹھایا گیا اور اس کے بعد گاڑی جب متھر اسے باہر نکل گئ تو کشمن نے بوچھا۔

''کہاں جارہے ہیں ہم لوگ؟'' ''دہلی''

"ارےای گاڑی میں؟" کشمن بولا۔

''سب سے پہلے بیا قرار کرنا ہے تہمیں کہ دلیش کے لئے جو بھی ضرورت ہو گی تم اسے پوری کرو گے۔'' پوری کرو گے اور اس کے لئے اپنے جیون کی پرواہ بھی نہیں کرو گے۔''

'' ٹھیک ہے جناب میں آپ کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہوں۔' کشمن نے جواب دیا۔اور جزل ہے پال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چیل گئی۔

'دبلی جا کر تمہیں تھوڑی می ٹریننگ کرنا پڑے گی۔اس کے بعد ہم تمہیں تمہارا کام تاکس گے۔''

"فکیک ہے سر۔"

"ابتم ایک فوجی ہو۔ بے شک تہہیں فوجی ٹریننگ اس انداز میں نہیں دی گئی یا نہیں دی گئی یا نہیں دی گئی یا نہیں دی جس طرح ایک رنگروٹ سے آغاز کیا جاتا ہے۔لیکن پھر بھی تمہاری تھوڑی می تربیت ہوگی۔"

''میں تیار ہول سر۔''لکشمن نے جواب دیا۔

در حقیقت ابتدا اُس نے اپنی تفریحات سے کی تھی۔ وہنی ٹھاکر کا اکھاڑا، ہمسی کی دوئی اس کے بعد متحر ا، گرو گردھاری لعل جی ساتھ نداق۔ اب بیالگ بات ہے کہ اُسے ایک عجیب وغریب شکتی مل گئی تھی جس میں اُس کی محنت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اور اس کے بعد سے اس شکتی سے شہرت ملی۔ گیا نیشور جی سے اُس نے بیشتی چینی نہیں تھی، بلکہ اگر بیکہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اُسے ایک طرح سے بیتحفہ ملا تھا اور اس تحفے سے فائدہ اُٹھا کر اُس نے مقدروں میں جو جابی پھیلائی تھی وہ بھی ایک بڑی بات تھی۔ پھر راج ماتھر کے ساتھ مل کر بہت سے ایسے راکھ شوں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا جو عبادت گا ہوں کے ساتھ مل کر بہت سے ایسے راکھ شوں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا جو عبادت گا ہوں کے تقدس کو پامال کرتے تھے۔ اس کے بعد اور چندا سے واقعات جن میں صحیح معنوں میں کھمن کی اس شکتی نے تو کام کیا بی تھا لیکن اُس کی دماغی تو تیں اور جوڑ تو ٹر زیادہ کار آ یہ ٹاب ہوئے تھے۔ لیکن کبھی بھنا دیتی ہیں جہال کہ اُس کی ماما مناکرنا پڑے۔

بہر حال گردھاری لعل یہاں موجود تھے۔ کھمن کو اُن کے گھر رہنے میں مزہ نہیں آتا تھا چنانچہ وہ ہوٹل ہی میں رہتا تھا۔ وہاں ہے اُسے واپس ہوٹل ہی پہنچا دیا گیا تھا۔ ہوٹل میں اپنی رہائش گاہ میں آنے کے بعدوہ لمبالمبابستر پر لیٹ گیا۔ ابھی تک تو زندگی ایک مخصوص انداز میں گزرتی رہی تھی۔ اپنی مرضی کا مالک، کھیلنے کھانے والا۔ لیکن اب اُسے ایک دلین

''ہاں مہاراج!اس میں آپ کوسفر کر کے بہت مزا آئے گا۔ ریل سے پہلے پہنچ گی ہے'' کشمن شخنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ راتے میں انہوں نے کشمن کو کھانے پینے کی چیزیں پیش کیس۔اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ گشمن کواس سفر میں واقعی لطف آرہا تھا۔

پھر وہ دہلی میں داخل ہو گئے اور دہلی ہے ایک خوبصورت علاقے میں ایک شاندار کھی ہمیں کارگئے۔
میں کارگیٹ سے اندر داخل ہو کرزک گئی۔ کشمن نے آج تک الی کسی کوشی کو اندر سے نہیں
دیکھا تھا۔ بالکل تصویر معلوم ہوتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں جے پال نے اُس کا استقبال کیا۔
د'آوکشمن! تمہلارے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں
مدئی ؟''

دونہیں مہاراج۔''

''لوگ مجھے جزل کہہ کر پکارتے ہیں۔ میں جا بتا ہوں کہتم بھی یہی کہو۔'' ''ٹھیک ہے مہاراج۔''

''مہاراج نہیں جزل۔' جے پال مسکرا کر بولا اور کشمن ہننے لگا۔وہ غور سے جے پال کو دکھ رہا تھا۔ وہ غور سے جے پال کو دکھ رہا تھا۔ واقعی اُس کی شخصیت بڑی خطرناک تھی۔ضرورت سے زیادہ بھیا گئی۔وہ ضرورت سے زیادہ بھیا تک چہرے والا۔ جے پال کے ہونٹوں پرمسکراہٹ بھیل گئی۔وہ کھنے لگا۔

'' دجو خیال دل میں آئے وہ مجھ سے کر ڈالا کرو۔ صرف د ماغ میں مت رکھا کرو۔ کیونکہ میں ہروقت د ماغ کونہیں پڑھنا جاہتا۔ ہمارے درمیان اعتاد کا رشتہ ہونا جا ہے۔'' '' جی جز ل۔''

"كياسوچ رہے ہوميرے بارے ميں؟"

''آپ کی شخصیت۔''

''مإل پھر؟''

"میں سوچ رہا ہوں جزل! کہ فوجی تو بڑے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اُن کے جم کم شاندار ور دی ہوتی ہے۔ وہ بہت اسارے ہوتے ہیں لیکن آپ فوجی سے زیادہ سادھونظر آتے ہیں۔'

جزل بننے لگا۔ پھر بولا۔''میں دنے تمہیں بتایا تھااس بارے میں۔میرامن پراسرار علوم

ی طرف تھا۔ جادومنتر اور دوسری الی چیزیں سیمنے کا شوقین۔ پر پتا جی نے مجھے فوج میں ہیج رہا۔ بہر حال خاندانی بات تھی۔ فوج میں، میں نے بہت ترتی کی اور یہاں تک پہنچ کیا۔ لیکن میں نے شروع ہی سے اپنا یہ حلیہ بنائے رکھا اور اپنے اعلیٰ حکام سے اجازت لے لیکہ دوہ اس جلیے میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ حالانکہ یہ فوجی اصولوں کے خلاف ہے۔ لیل کہ دوہ اس جلیے میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ حالانکہ یہ فوجی اصول رکھے رہ جاتے ہیں۔ میں ہر کریں۔ عالم لیتا ہوں۔ میری د ما فی قوت بے پناہ ہے۔ اور میں ایک نے تجرب میں مرد ف ہوں۔ جاننا چا ہتے ہو کہ وہ تجربہ کیا ہے؟"
مرد نے ہوں۔ جاننا چا ہتے ہو کہ وہ تجربہ کیا ہے؟"

''وری گذشہ وری گئے۔ تہمیں جزل کہتے ہوئے دیکھ کر جھے خوثی ہوتی ہے۔ میرا تج بہ یہ ہے کہ میں اپنے د ماغ کی قوت سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو اپنے ٹرانس میں لے لوں اور میں محنت سے اپنے اس تج بے پر کام کر رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ تجھتے ہو کیا میں کے ''

" دنہیں جزل! میں ابھی بہت می باتوں کونہیں سجھتا۔ اب جبکہ آپ میرے دماغ کی قوت ہے کہیں زیادہ بوئی قوت کے حامل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانے میں کوئی اُلمجھن محسوں نہیں کرتا کہ میں نے بوئی سادہ زندگی گزاری ہے۔ اپنی اس قوت سے بھی میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔''

''میں ایک فوجی جزل ہوں۔ ہندوستان کا فوجی۔ اورتم یہ بات جانتے ہو کہ ہماراسب
سے بردا وشمن پاکستان ہے۔ ہم اس سے کی جنگیں لڑ چکے ہیں، مگر ان جنگوں کے نتیج
ہمارے حق میں بہت خطرناک نکلے ہیں۔ ہمیں اپنی بے شار فوج اور فوجی قوت کے باوجود
پاکستان جیسے چھوٹے سے ملک سے فکست کھائی پڑی ہے۔ میں ظاہر ہے ایک ہندوستانی
فرجی کی حیثیت سے اس بات سے بہت رنجیدہ ہوں اور مسلسل ان کوشش س میں مصروف
ہوں کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے جس سے ہم پاکستانی فوجیوں پر قابو سکیں۔ میں اپنی
وزئی قوت کو اس طرح بردھا لے جانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری فوج پاکستانی فوج کے
مرمقابل آئے تو میں اپنی بیزائرم کی قوت سے پاکستانی فوج کومحور کر دوں اور اس کے بعد
اسے فکست دوں۔ یہ میرامنصوبہ ہے اور میں اس پڑعل کر رہا ہوں ۔ حکومت ہندوستان نے
اسے فکست دوں۔ یہ میرامنصوبہ ہے اور میں اس پڑعل کر رہا ہوں ۔ حکومت ہندوستان نے
اسے فکست دوں۔ یہ میرامنصوبہ ہے اور میں اس پڑعل کر رہا ہوں ۔ حکومت ہندوستان نے

ہوں کہتم خود بھی ایک د ماغی قوت کے مالک ہو۔ کیا سمجھے؟''

' دسمجھ رہا ہوں جزل!''کشمن نے جواب دیا۔

'' خیر، اب آرام سے رہو۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ یہاں تمہاری ٹرینگ ہوگ۔'' '' جی جزل! میں آپ کی ہر ہدایت پڑل کروں گا۔''

کشمن کو یہاں ایک بہت ہی شاندار کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اور پھر نیٹاء اُس کے سامنے آئی۔ دُبلے پہلے بدن کی مالک ایک اس قدر خوبصورت لڑکی جسے دیکھ کر انسان خوابوں میں کھو جائے۔ اور پہلی بارکشمن کو اپنے دل کے دروازے پر ٹھک ٹھک کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ جرانی سے نمیشاء کو دیکھا رہ گیا۔ پُروقار اور پُرسحر چرہ، آٹکھوں میں جیل جیسی گہرائی، ہونؤں پر ایک انتہائی پُراعتاد مسکراہٹ۔ وہ سنہرے لہجے میں بولی۔

" مجھے تہاری خدمت کے لئے متخب کیا گیا ہے اور مجھے ہدایات دی گئ ہیں کہ میں تہاری تربیت کے لئے تمام انظامات کروں۔"

''میرانام کشمن ہے۔''

" بجھے معلوم ہے۔" نیشاء نے متین لیج میں کہا۔ پھر بولی۔ "مسٹر کشمن! پہلی بات تو سیکہ جزل کی ہدایت ہے کہ آپ کو یہاں کسی قتم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دی جائے۔ یہ ہدایت میرے لئے ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ میری آمدد کریں اور منصوبے کے مطابق کام شروع کریں۔ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہئے اور اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، آپ میری مدد کریں گے؟"

"آپ كاشكريمس نيشاء! آپ اطمينان ركيس -"كشمن نے جواب ديا۔

"اور مجھے یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو جو بات معلوم نہ ہو آپ کو بتا دی جائے، سوائے چند باتوں کے۔"

'' ٹھیک ہے۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا اور ان باتوں کے لئے مجبور نہیں کروں گا جو آپنہیں کرنا چاہتیں۔'

بہر حال کشمن نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ عرصے نہایت خاموثی کے ساتھ وقت گزارے گا۔ اور پھر نیشاء پرغور کرتا رہا۔ نیشاء ایک بہت ہی مستعدلا کی تھی۔ اُس کا شخصیت میں پچھ ایسا وقار تھا کہ جب بھی وہ سامنے آتی ، شخمن ایک عجیب سی کیفیت کا شکام ہوجاتا۔ ابھی تک اُس نے نیشاء کے ذہن کو بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن پھرا کیا۔

بہرحال بیسارے مسئلے بڑی خوش اسلوبی سے چلتے رہے۔ سیح معنوں میں کشمن کواب زندگی کا لطف آیا تھا۔ ویسے تو اُس کی تقدیر میں ہی عیش وعشرت کیسے ہوئے تھے۔ بھی پچھ، کھی کچھ۔ دھنی ٹھاکر نے اپنے اکھاڑے میں اُس کی بڑی خدمت کی تھی اور اُس کی جان بادی تھی۔ پھر تلسی نے اُسے عیش کرائے تھے۔ پھر اس کے بعد جو پچھ اُسے حاصل ہوا وہ اُس کی تو تع سے بہت بڑھ کر تھا۔ بس ذرای شیس اس بات سے لگی تھی کہ جزل اُس کے دائع پر حاوی تھا اور بظاہر ایسا لگتا تھا جیسے وہ جزل کی ذہنی تو توں کو بھی نہیں پاسے گا اور بہانا پر اور کی فطرت کے خلاف تھی۔ ابھی تک جس طرح اُسے کسی نہ کی شکل میں اپنے مرمقابل پر فوقیت حاصل رہی تھی، وہ الیمی ہی فوقت چاہتا تھا۔

یہاں اُسے جو سہولتیں حاصل تھیں ان میں ایک شاندار کار اور ڈرائیور، محوڑے کی مواری۔ روزانہ شام کو اُسے دبلی کے شاندار مقامات کی سیر کرائی جاتی تھی۔ رات کو اُسے فلمیں دکھائی جاتی تھیں جن میں پاکتانی افواج کی کارروائی، سرحدوں پر جو بارڈر ہوا کمیں دکھائی جاتی اور ہندوستانی فوجوں کی پریڈ۔ یہ ساری چیزیں اُسے بتائی جاتی میں۔ خاہر ہے جزل کی ہدایت پر بی ایبا ہورہا تھا۔ کشمن کو ایک بات کا خاص طور سے احمال ہوتا تھا وہ یہ کہ جب وہ بارڈر پاکستانی اور ہندوستانی فوجوں کی پریڈ دیکھتا تو اُسے بید احمال ہوتا کہ لیے قد و قامت کے مالک ہوشیار مختصیتیں رکھنے والے پاکستانی جوان،

أسے كوئى رنجش نہيں ہوتى تھى ندأ سے حسد ہوتا تھا يا غصه آتا تھا۔ بلكہ وہ ايك قدر دان كى جمااور بولا-حیثیت سے پاکتانی نوج کے جوانوں کود مکھتا تھا۔

غرض مید که بیساری کیفیتیں اُس بر ہے گزر رہی تھیں۔ وہ خوش تھا اور ابھی تک اُس نے کسی غلط انداز میں نہیں سوچا تھا۔ ہاں بھی بھی اُسے نمیٹاء کے بارے میں سوچ کر عجیب سا احساس ہوتا تھا۔اس لڑکی ہے اُس کا دل کچھ زیادہ ہی لگ گیا تھا اورا کثر تنہائیوں میں وہ اُس کے برعمل برغور کرتا رہتا تھا۔ اُسے احساس ہوتا تھا کہ نمیشاء اس سے متاثر نہیں ہے۔ بلکہ شینی انداز میں وہ اپنے سارے عمل سرانجام دیتی ہے۔ پھرایک دن اُس نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ نیٹاء اُس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اُمی کی دی ہولًا كتاب كى ورق كردانى كررما تھا جو نيشاء أسے يردهنا سكھا رہى تھى۔ احاكك ہى أس احساس ہوا کہ نمیثاء اُسے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اُس نے سراٹھا کر دیکھا تو نمیثاء جلد کا ہے چونک بروی۔

"كيابات بمسنيثا! مجھ يوں لگ رہا ہے جيسے آپ مجھ سے پھر كہنا جاہتى ہيں۔" د نہیں ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ' وہ جھکے دار آواز میں بولی۔

پھر کئی بارابیا ہوا۔ نجانے کیوں تشمن کو بیجسوں ہوتا تھا جیسے نیشاء اُسے پچھسمجھانے کی کوشش کررہی ہے۔وہ اُس کا ذِہن پڑھنا جا ہتا تھالیکن اس میں نا کام رہا تھا۔

پھر اُس کے ذہن کوایک اُلجھن کا سااحساس ہونے لگا۔ مارشل آرٹس کی تربیت میں دا ممل ہوتا جار ہا تھا اور اپنی بے پناہ مہارت سے اُس نے بوشے اور شیکائی کوجیران کررکھا تھا۔ جزل سے بھی ایک دو بار ملاقات ہوئی تھی۔ پھر ایک دن جب وہلی بادلوں کی لپیٹ میں تھا، بجلی کڑک رہی تھی اور موسم میں کچھالی رو مانویت پیدا ہوگئی تھی کہ خشک سے خشک انیان اس سے متاثر ہوگیا تھا، نیشاء گرم کرم کافی لے آئی۔ایے لئے بھی اُس نے ایک بیالی کافی رکھی تھی۔ الشمن نے منتے ہوئے کہا۔

'' '' پیآپ نے بہت اچھا کیامس نمیثاء! واقعی اس وقت بیکا فی تو مزہ دےرہی ہے۔' نیشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خاموثی سے کم گرم کانی اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لی۔ سمجھا کہ کافی ایس ہے جسے پیا جا سکے۔ نمیشاء نے کافی کے کئی گھونٹ طلق سے اتار کئے تھے۔ <sup>04</sup>من نے خود بھی اپنی پیالی اُٹھائی اور ہونٹوں سے لگا لی۔ پھر جلدی سے <sub>ت</sub>ی کی آوا<sup>ز</sup>

ہندوستانی فوجوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ چاق و چوبند اور توانا ہیں۔اس احساس سے اسیساتھ ہی پنچے رکھ دی۔کافی آگ کی طرح کھول رہی تھی۔اُس نے حیرت سے نمیشاء کو میں سر بر جامور میں جبت سے باتھ ہوں۔

"، آپ نے اتن گرم کافی کے کئی گھونٹ میرے سامنے پینے ہیں مس نمیثاء! اتنی گرم-'' . نیٹاء نے نگامیں اُٹھا کر اُسے ویکھا اور پھراپنے مخصوص سپاٹ کہجے میں بولی۔''ہاں، بیتا میرے ساریے وجود میں بھڑک رہی ہے اس کے سامنے پیکافی پچھ بھی نہیں ہے۔ مرادل چاہتا ہے کہ سکتی آگ کواپے سینے میں اتارلوں اور جل کرخا کستر ہو جاؤں۔'' لَهُمْن كُواس كَے لئے بيالفاظ بہت عجيب لگے تھے۔ليكن نجانے كيوں كشمن كے اپنے انداز میں طنز أبحرآیا۔ أس نے كہا۔ "شكر ہے آپ نے كسى دل كا تذكره كيا ہے مس نيشاء!

ي أت يہ ہے كمين تو آپ كو پقر كاكوئى مجسمة مجھتا ہوں جس كى شكل تو انسانوں جيسى بنائى اُئی ہے۔ لیکن دل وغیرہ ظاہر ہے قدرتی چیز ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں تو بیق سورتھا کہ جزل نے اپنی پراسرار ذہنی تو توں سے کام لے کرایک پھر کومتحرک کر دیا ہے۔''

نیٹاء نے چونک کرکشمن کو دیکھا پھر حیرانی سے بول۔''تم پیسب پچھ سوچ سکتے ہو؟'' " إلى ، سوچ تو سكتا مول ليكن چقرول سے اظهار نبيل كرسكتا۔"

"ارے ..... بار بار مجھے پھر کہدرہے ہو؟"

"تو اور کیا کہوں مس نیشاء! کتنے دن ہو گئے مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے۔ آپ کی مثین کی طرح میری ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ شاید آپ نے بیسوچا ہوگا کہ آپ ورت ہیں اور میں مرور مجھے اتنی لفٹ نہیں دین جاہیے کہ میں آپ سے مسکرا کر بات کر سكون، ائي آنكھوں میں آپ كے لئے مجھرتلين جذبات پيدا كرسكوں۔معاف ميجے گامس نیٹاء! عورتوں کی پیغلط فنہی میں نے کتنی ہی بار دُور کی ہے۔ آج آپ نے موقع دیا ہے تو آپ کی بیغلط جمی و ورکر دوں۔آپ عورتیں سیجھتی ہیں کہ مرد کے لئے آپ صرف ایک السام اللي كوكى بات نہيں ہے مس نيشاء! رشتے تو بہت سے ہوتے ہيں۔ مال باپ، بن بمائی تو خیروہ ہوتے ہیں جن سےخون کا رشتہ ہوتا ہے۔ باہر کے لوگوں سے بھی الیم ئ شامائی ہو جاتی ہے کہ انسان انہیں خونی رشتوں کا نام دے سکتا ہے۔ لیکن آپ جیسی فالولز كيال كسى كواس حد تك نهيس آنے ديتيں نہ سہى۔شروع ميں ميرا دل جاہا تھا كہ ميں اب سے بہت ی باتیں کروں لیکن پھر آپ کا رویہ دیکھ کر میں نے بیارادہ ترک کر دیا۔ الل بات ہے، مخاط رہنا جاہئے۔آپ کو کیا معلوم کہ میں اندر سے س طرح کا انسان

ہوں۔''

نیٹاء کے چہرے کے نقوش آ ہتہ آ ہتہ دُ هندلاتے چلے گئے۔ وہ کرختگی اور دہ انداز ہ اُس کے چہرے پر ہمیشہ پایا جاتا تھا اس دقت معددم ہو گیا تھا۔ لیکن نجانے کیوں اُس کے چہرے پر ایک عجیب ی خوثی کا تاثر جھلک رہا تھا۔ اُس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''بروی ولچیپ اور بردی پُر لطف با تیس کی میں کشمن آپ نے۔ واقعی میں ایسے ہی الفاظ سننا چاہتی تھی۔ بردی اجھے لگے ہیں مجھے آپ کے بیالفاظ۔''

'' کمال ہے،آپاپے آپ کو بالکل تبدیل کررہی ہیں مس نیٹاء!'' ''ہاں۔اور مجھےاس کے لئے آپ نے مجبور کیا ہے کشمن!''

'' چلئے اچھی بات ہے کہ آپ بھی جھی کسی بات سے متاثر ہوئیں'' ... م

'' مجھے اتنا پھر نہ مجھو۔ دل بھی ہے میرے اندر جذبات بھی ہیں۔سب کچھ ہے۔لیکن کشمن!میری فطرت ایک غیرانسانی فطرت ہو چکی ہے۔''

'' خیر مس نیشاء! انسان ایک دوسر نے سے شناسائی حاصل کرتا ہے۔ ہی جانتا ہوں کہ جب ججھے آپ کے سپرد کیا گیا ہوگا تو میر سے بارے ہیں ساری تفصیلات بتا دی گئی ہوں گی۔ لیکن ہیں آپ کے بارے ہیں پچھنین جانتا۔ اگر آپ صرف ایک انسان کی حیثیت سے میر سے ساتھ دہی ہوتیں تو اب تک ہیں دس بار آپ سے آپ کے بارے ہیں پوچھ کا ہوتا۔ لیکن تھیک ہے۔ نہ ہیں۔''

''واہ ...... دل خوش ہو گیا ہے کشمن! اس وقت، وقت بھی ہے موقع بھی ہے۔ کیا خیال ہے کون نہ ہم ایک دوسرے کی جانب ایک ایک قدم بڑھالیں۔''

''اس کے بعد کتنا فاصلہ رہ جائے گا، ناپ لیا ہے آپ نے؟''کشمن نے کہا اور نیٹار ہنس پڑی۔

'نهان،تقريباً جارف \_اوراتنا فاصله كافي موتاب\_'

'' نُفیک ہے۔ میرے بارے میں تو آپ سب بچھ جانتی ہیں یا بچھ پوچھنا ضرورگا و''

' دونہیں ،اپنے بارے میں بتانا جا ہتی ہوں۔''

"اس كے لئے پيكلى شكريد"

"میرا نام نیشا نبین ہے۔" پہلے ہی الفاظ اتنے دھا کہ خیز تھے کہ کشمن چکرا کررہ گا

-1

زندگی میں بہت ہے تماشے دیکھے تھے۔ تلیا رام کا گھر، برابر میں سکھیا رام، دھنی ٹھاکر اور ان کا اکھاڑہ، پڑوس کی بہت کا ہنگامہ اور اس کے بعد متھرا کے مندر جہاں مہاویر جیسے شیطان اپنی شیطنت کے گل کھلا رہے تھے۔ پھر راج ماتھر کی بہن روپ کلا، اُس کی بیوی ہاتی ۔ یہ سارے کردار کم از کم کشمن کی نگاہوں میں بڑی اہمیت کے حامل تھے اور وہ مجمتا تھا کہ سنسار کس قدر پراسرار ہے۔ ہر کردار انو کھا۔ لیکن اب جس جنجال میں بینسا تھاوہ جنجال نہیں بلکہ جنجال بورہ تھا۔

**\$....\$** 

دوں کیے؟ اس کا مطلب ہے کہتم بھی اپنے اندر پراسرار قو تیں رکتی ہیں اور کی طرح بزل جیسے خطرناک آ دمی سے اپنا ذہن محفوظ رکھ کتی ہو۔' برنہیں بتم اسے پراسرار قو تیں مت کہو۔ اب بی تو میں تہیں بتا چی ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میرانام عائشہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے پاس کچھ اور الیک قوتیں جو جزل کی قوتوں کو فکست و سے متی ہیں۔''

" کلام اللی، میرے ندہب کا سب سے بڑا ستون۔ میں نے وُعا ما بھی تھی کہ معبودِ میں جو کھی کہ معبودِ میں جو کھی کہ معبودِ میں جو کھی کہ میں ہوں اس میں سب سے پہلا ممل سے کہ کہ کہ کام آلی کی ایک خفظ کے اور میں اس کے کام کر سکوں۔ جھے خواب میں بٹارت ہوئی کہ کلام آلی کی ایک

خفظ کے اور میں اس کے کام تر سفوں۔ بھے تواب میں جارت ہوں مدیم است کے تعد ہوتا آیت پڑھا کروں، یہ آیت مجھے اس کی قوتوں سے محفوظ کر دے کی اور ایمان پختہ ہوتا چاہئے۔اییا ہی ہوا۔ میں اکثر اس آیت کا ورد کرتی رہتی ہوں اور جزل کو مجھے پر فوقیت نہیں

حامل ہو ب**ا**لی۔'

کشمن شدت جیرت سے گگ رہ کیا تھا۔ اس وقت اُس کے ذہن کو ایک عجیب سا
دھ کا گا تھا۔ وہ تو اپ آپ کی کھیں مار خان سجھتا تھا۔ حالا نکد اُسے اس بات کا احساس تھا
کہ کیا نیشور اُسے بحالت مجوری اپنی تو تیں دے گیا ہے، خود اُس کی اپنی کاوشوں کا ان
تو توں کے حصول میں کوئی دخل نہیں تھا۔ لیکن بہر حال ایسا تھا اور اُسے بیقو تیمی حاصل ہوئی
تھیں۔ لیکن اس کا تئات میں اتنا پچھ موجود ہے، اب رفتہ رفتہ اس پر انکشاف ہور ہا تھا۔
جزل کی ذہنی قو توں کو دیکھ کر اُس نے بہی سوچا تھا کہ جزل سب سے زیادہ طاقتور آدمی
جزل کی ذہنی قو توں کو دیکھ کر اُس نے بہی سوچا تھا کہ جزل سب سے زیادہ طاقتور آدمی
کی بات کر رہی تھی جس نے اُسے محفوظ کر دیا تھا۔ فد بہب کے بارے میں اُسے زیادہ
معلومات نہیں حاصل تھیں۔ مندروں میں ہونے والی حرکتوں کو دیکھ چکا تھا۔ کو یہ بات
معلومات نہیں حاصل تھیں ہوں یا پھے بھی ہو، برا انسان ہی ہوتا ہے۔ انہی چنی کئی کئی کا
منان اور کوں کوختم کرنے میں راج ماتھ کی بوی مدد کی تھی۔ وہ اس بات سے آج تک خوش

بهت دريتک وه نميثاء يا عائشه كے الفاظ پرغور كرتار با۔ وه بھى كى تاثر ميں ڈوب كئى تمى

وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیشاء کود کھتار ہا۔خود ہی اُس کے آگے بولنے کا منتظر تھا۔ پکر لمحے انتظار کرتا رہا۔نیشاء نے پھر اُس کی طرف دیکھا اور بولی۔

"ميرانام عائشه-"

"کیا؟"

" ہاں۔ میں مسلمان ہوں۔ تم میرے ذہن کونیس پڑھ سکو گے۔ کیونکہ اس پر کالی چادر ڈال دی گئی ہے۔ ایسا جزل کرتا ہے۔ وہ خود ان کالی چا دروں کو ہٹا کر ہفتے میں ایک بار انسانی د ماغ پڑھتا ہے اور اپنے خاص کارکنوں کے بارے میں جان لیتا ہے۔ میرے ساتھ مجمی ایسا بی کیا جاتا ہے اور تمہارے ساتھ مجمی۔"

"ککے ....کیا،میرے ساتھ؟"

" الم الكشمن! وه تهميس كى خفيه جكه ب ثرانس على ليمّا ب، تمبار ب ذبن كواي قالا على كرتا ب اوراس كے بعد تمهيس ممرى نيند سلا كر تمبار بي بات با اور پرتم ب تمبار بي بار ب على يو چمتا ہے۔ دلچ ب بات بيب كدوه ابھى تك تمبارى طرف سے غير مطمئن نہيں ہے۔"

کشمن کی آنکھیں شدت جیرت ہے تھیل گئی تھیں۔ 'ونتہیں بیسب کھے کیے معلوم؟'' '' میں تمہاری نکراں ہوں۔ اُس نے مجھے کمل طور پر اعتاد میں لیا ہوا ہے۔''

' و محرتم كهدرى موكر تمهارا نام عائشه ب، نيشاء نيس - اگريد بات ب نيشاء! توشل بعد من پوچموں گاتم سے كه اگرتم عائشه موتو پر نيشاء كيون نيس مو؟ ليكن جمع يه بات بناؤ، كيا جزل بد بات جانتا ہے؟''

و دنہیں۔' عائشہ نے جواب دیا۔

''اُس نےتمہارے د ماغ میں یہ بات نہیں پڑھی؟'' دونید '' بداں کا خیال ہے کہ تمہارے د ماغ کو تبدیل کرا دے اور تم سے وہ تو تیں چھین لے۔ وہ نہاری جگہ اپنے کسی خاص آ دمی کو تمہارے د ماغ سے روش اور تیار کرنا چاہتا ہے۔ وہ دیاں ہے۔ ایک کمل شیطان ۔ کیا سمجے؟''

بینان ہے۔ ایک سیمیں کے چیرے پر جیرت کے نقوش کھیل گئے تھے۔ دیر تک اُس کے ایک بار پھر گھٹ من کے چیرے پر جیرت کے نقوش کھیل گئے تھے۔ دیر تک اُس کے بازلوں کی می گر گرا اہٹ طاری رہی۔ در حقیقت وہ خوف کا شکار ہو گیا تھا۔

"اس کا مطلب ہے کہ جنرل جو کچھ کر رہا ہے وہ بڑا خطرناک عمل ہے۔" اُس نے بطت زدہ لیجے میں کہا۔" لیکن وہ میرے ساتھ جواجھے سلوک کر رہا ہے؟"

" تم سیجه لوکه وه تمهاراً و ماغ تیار کرر با ہے اور جب تمهارا و ماغ وه اپنے آ دمی کے جمم بینظل کرے گا تو و وضح جو تمهارا و ماغ پا جائے گا بالکل تمهارے جیسا تندرست و توانا، ماتوراور شاطر ہوگا۔''

"ارے دیا رے دیا .....اور میرا کیا ہوگا بھیا؟"

"جب تبارے د ماغ کے خول ہے تبہارا یہ د ماغ نکل جائے گا تو اس کے بعد طاہر ہے تم مرف ایک لاش رہ جاؤ گے۔ اس لاش کو گلا دیا جائے گا تیزاب میں۔ اس کا انتظام جزل نے کررکھا ہے۔"

کشمن کے ہوش اُڑ گئے تھے۔ نیٹاء یا عائشہ پھر ہو لی۔ ''اگر تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق نہوتا، اگر بیہ بات میرے علم میں نہ آتی کہ جزل اس طرح تمہیں ختم کر دے گا تو تم یقین کرو میں ہمیں اس بارے میں نہ بتاتی۔ بہت دن سے میں اس شدید کھکش کا شکار تھی۔ اُن جمع سے نہ رہا عمیا تو میں نے اپنی زبان کھول دی۔ اور یہ بات بھی میں اچھی طرح بات بھی میں اچھی طرح باتی ہوں کہتم ہندو ہو اور ہوسکتا ہے میرے خلاف ہی جزل کا ساتھ دو۔ لیکن یہ بات بھی فران میں رکھنا کہ جزل یہ بات جانے ہوئے بھی کہتم ہندو ہو، تمہارے ساتھ کوئی رعایت نبیل کرنا چاہتا۔ وہ صرف تمہارے دماغ کے حصول کا شوقین ہے اور ایساوہ کرے گا۔''

'' کھیک ہے ۔۔۔۔ میں بھی کوئی ہزول انسان نہیں ہوں۔ اور بیہ بات نیشاء! تم نے مجھے تاکر میرے اور پید بات نیشاء! تم نے مجھے تاکر میرے اور جواحسان کیا ہے میں اس کے لئے تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔''

نیٹاء نے گردن جمکا لی تھی۔ لکھمن نے تعور ی دیر کے بعد کہا۔ ' نیٹاء! بیسوال سلسل کیرے داغ میں کلبلاتا رہے گا کہتم یہاں کیوں موجود ہو؟''

نیٹاء نے آئکسیں اٹھائیں اور بولی۔ "میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ تمہیں سے

اور کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی۔ پھر کھمن کو اُس کے الفاظ یاد آئے جو اُل نے بڑے عجیب سے انداز میں کہے تھے۔وہ عائشہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جائے کے لئے بے چین ہو گیا اور اُس نے کہا۔

"اب آپ اگراس قدر جذباتی ہوگئی ہیں مس عائشہ....."

" نبیں سوری، تم مجھے نیشاء ہی کہو کشمن! ورندمیرے لئے نقصان وہ بات موجائے

"'مکیک ہے۔''

"دنو میں تہمیں بتارہی تھی کہ اس طرح میں اس سے محفوظ ہوگئی۔"
"دنٹھ کی ہے۔لیکن ایک بات بتائے۔آپ اُس کے ساتھ کیوں ہیں، اور اس طرح ""
" ہاں کشمن! میں تہمیں بتا چک ہوں کہ وہ تمہارا دماغ پڑھتے ہیں اور شاید تم ہے واقفیت بھی حاصل کرتے جاتے ہیں۔ ویسے وہ اب تم سے بالکل مطمئن نظر آتے ہیں۔"

''وہ ہے آپ کی کیا مراد ہے مس نیٹاء؟'' ''جنزل کی بات کرری ہوں۔جنزل جے پال۔''

"بال تُعيك-"

''اصل میں وہ ایک دیش بھت ہے۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اُس کے اندرا پنا وطن کے لئے روپ ہے۔لیکن وہ جو کمل کرنا چاہتا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔اور ظاہر ہے میں مسلمان ہوں، میں بھی یہ بات نہیں چاہوں گی کہ پاکتانی فوجوں کو اس طرح ہے نقصان کنچے۔لڑنے والے میدان میں نکل کرلڑتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے بخ تانتے ہیں۔فتح یا فکست کا فیصلہ اُن کی دلیری ہے ہوتا ہے۔ میں یہی کہتی ہوں کہ پاکتانی جیالے جب ہندوستانی فوجوں کے مقابلے پر آتے ہیں اور ''اللہ اکبر'' کا نعرہ بلند کرنے ہیں تو ان لوگوں کے حصلے تو ای جگہ پست ہوجاتے ہیں۔اب اگر کسی کو نشے کی چیز دے کرسلا دیا جائے اور پھران پرحملہ کیا جائے تو پھر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔''

روکشمن! تم ہندو ہو۔ میں جانتی ہوں کہ جو کچے میں کہوں گی تم اسے پندنہیں کرو گے۔ لیکن میں تہیں بھی اس چنگل سے بچانا جا ہتی ہوں۔ اگرتم یہ بچھتے ہو کہ جز ل تم سے قلع ہے تو حماقت ہے تہاری۔ وہ صرف تمہاری ذہنی قو توں کا جائزہ لینا جا ہتا ہے اور اس نوری دریک خاموش ری، مجر بولی-

روی ہے۔ اس ہے۔ میں نے کس طرح اپنے آپ کوتم پر منکشف کر دیا ہے۔ ایک کام کرونشمن۔''

"پال بولو۔"

"مناسب مجمولة مجمع اسن ہاتھوں سے آل کردو۔ گردن دبا دومیری۔ بید مل جانی ہوں کے زندگی میں ہزاروں خواہشیں ایک ہوتی جیں جن کے پورا ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکا۔ جزل ہر طرح سے اس قدر ما تقور آدی ہے کہ میں محسوں کرتی ہوں کہ میں اس کا کہ بین بھاڑ سکوں گی۔اور بعض اوقات میں نروس ہو جاتی ہوں۔ کیا سمجے؟"

· 'مر من تهبیں کیوں قبل کروں؟''

"اس لئے کہ اگرتم نے ان باتوں کا انکشاف جزل کے سامنے کردیا تو و ہے ہی مجھے مار
دیا جائے گا۔ میرادل چاہا تھا کہ بھی تہمیں اپنے بارے بھی بتا دوں تو بھی نے تہمیں بتا دیا۔ "
"دور یہ بھی تو بتا دیا ہے تم نے مجھے عاکشہ کہ جزل مجھے بھی آل کر دینا چاہتا ہے۔ اس
طرح تو تم نے مجھے پراحسان کیا ہے۔ دین دھرم کا جہاں تک تعلق ہوتو بھی تہمیں بچ بچ بتا
دوں کہ بھی بھی اس معاطے بھی زیادہ سنجیدہ نہیں ہوا۔ بھی نے جو گل کئے ہیں ان بھی یہ بھی جی جی بی ان بھی یہ بھی جی بی ان بھی یہ بھی جی بی ان بھی یہ بھی جی بی کہ بھی ان کے لاکھوں عقیدت مند ہوتے ہیں۔ بھی بھی چاہتا تو ان کے کی جیکار کا انتظار کرتا۔ پر بھی نے دینیں کیا۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تم ذرااس خیال کو اپنے ذہن سے نول دو کہ بھی کی جمی طرح تمہارے بارے بھی کی سے ذرااس خیال کو اپنے ذہن سے نول دو کہ بھی کی بھی طرح تمہارے بارے بھی کی سے کوئی اکٹشاف کرسکتا ہوں۔ کیا جمیں؟"

وہ کہری مہری سانسیں کے کاکشمن کو دیکھنے کی اور کاکشمن بدے عجیب سے انداز میں اُسے دیکتا رہا چھر اُس نے جو بدی اُسے دیکتا رہا چھر اُس نے کہا۔''دیکھو، بہت سے ایسے کام کئے جی میں من نے جو بدی ، ائیت کے حال جیں۔لیکن تہارے سانے بھی میں تم سے بیا عمر اف کرتا ہوں کہ اگر میں خود جزل کے ہاتھوں زندہ فی سکا تو تہاری بھی مدد کروں گا۔''

بہرحال بہت دیرتک کشمن اور نیٹا ء ساتھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد نیٹا ء اُسے خدا حافظ کہہ کر چلی عمی اور کشمن اس سلمان لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا جو اُس کے دل کی گہرائیوں کوچھونے کا سبب بن گنتی۔

سب مجمع متا كريس نے جوخطرہ مول ليا ہے وہ با آسانی ميري زندگی لےسكتا ہے۔ليكن كوئي بات نہیں۔موت تو بہر حال ایک بار آنی ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی بچانے کے سلیا میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ میں مجمول کی کہ میرے خدا کو یہی منظور تھا۔ اپ بارے می حتہیں صرف اتنا بتا دوں کہ میرا باپ بھی فوجی تھا۔ ہندوستانی فوج میں وہ میجر کے عہدے پر تھا۔ ہم لوگ ایک پُرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ بیں ایک باسل بیں رہتی تھی اور تعلیم حاصل كرتى تقى كەجزل بے بال كو 1971ء كى جنگ مى شدىدنقصانات سے دو مار بوزا پڑا۔ حالانکہ کچھ سازشوں نے پاکستان کوشد ید نقصان پہنچایا تھا۔لیکن جزل ہے پال کوایک محاذ پر بدترین فکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نجانے کیوں یہ بات جزل کے ذہن میں بیڑ گی کہ اس نقصان کے چیچے میجر ابراہیم کا ہاتھ ہے۔میجر ابراہیم میرے باپ کا نام تھا۔ جنگ ختم ہوئی اور پھی خمناک حادثے رونما ہوئے۔لیکن والیسی میں جزل ہے پال نے انتال خفيه طور پر ميجر ابرايم كواغوام كراليا اور أسايى ذاتى قيد ميس ركها- اي شيع كى تعديق كے لئے أس نے ميجر ابراہيم سے معلومات حاصل كرنا شروع كرديں ميجر نے كہا كہايك مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ پورے احتاد سے بید بات کہتا ہے کہ اُس نے اپنے منعب سے غداری نہیں کی ۔ لیکن جزل جے پال نے اُس کی بات نہیں مانی اور میرے باپ کوائی خفیہ قید میں رکھ کر بی او بیٹی دے دے کر بلاک کر دیا میا۔اس کے بعد میری ماں اور دوچیوٹے بھائیوں کوبھی خاموجی ہے آل کرا دیا گیا اور ان ساری اموات کو اُس نے با قاعدہ پاکستانی ایجنٹویں کی کارروائی قرار دے کراپنے حکام کے سامنے پیش کیا۔لیکن مجھے ساری حقیقیں معلوم ہو تکیں۔ میں صرف اس لئے کا تھی تھی کہ میں باشل میں تھی اور جزل کومیرے بارے میں عمل تفصیل نہیں معلوم تھیں۔ سمجدرے ہوناتم الشمن؟ اس کے بعد می نے قتم کھائی کہ میں جزل سے اپنے باپ کی موت کا انقام لوں گی۔ اور بھٹکل تمام نجانے کیے کیے رائے افتیار کر کے میں یہاں تک پنجی ہوں۔ مجھے بیاحاس تھا کہ جزل انتال راسرارقوتوں کا مالک ہے اور اس کا مقابلہ کرنا آسان کا منہیں ہے۔ بہر حال میرے مولا نے میری مدد کی ہے۔ ابھی تک میں جزل کے خلاف کسی کاوش میں کامیاب نہیں ہو عمٰی موں \_ ليكن مجھے يقين ہے كدايك شدايك دن ميں كچوكر كے بى رمول كى \_ " لکھمن کے بورے جسم میں سرو لہریں دوڑ رہی تھیں۔ بیتو بدی عجیب سی کھانی تھی جھ

اُس كى علم مين آئى تقى دنيا اس قدر مشكل ہے، اس كا تجرب أسے بھى نبيى بوا تھا۔ لول

رات کے کھانے کے بعد تعمین معمول کے مطابق خیلنے کے لئے ہاہر لکالیکن پچھلوں
بعد ہی اُس کو احساس ہوا کہ اُس کے سر ہیں پچھے چکر سے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک تو وو
اس کیفیت سے خود کوسنجالنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر جب نہ سنجل سکا تو بستر پر لیٹ گیا۔
یہ ایک عجیب و غریب عمل تھا۔ تعمین گہری نیندسو گیا تھا اور اس کے بعد جب وہ جاگا تو
صور تحال اُس کے لئے بڑی عجیب و غریب ہوگئ تھی۔ اُس کے دونوں ہاتھ پشت پر چڑے
کے تسمول سے بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک کھی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اُس کے سائے ایک
عباری مشین رکھی ہوئی تھی اور اس مشین سے مدھم مدھم شعاعیں نکل کرائس کے چہرے پر

پڑری تھیں۔ انظمن کوشد بداذیت کا احساس ہوا۔ وہ بڑی عجیب ی کیفیت محسوں کررہاتھا۔ دفعتہ بی اُس نے اپنے برابر دیکھا تو بیدد کی کر اُس کی سائس رُک کی کہ نیشاء یا عائشہ بمی ایک کری پر بیٹی ہوئی ہے اور اُس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ دفعتہ ہی اُس نے انگھن کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔

دولات من اید بہت خطرناک مشین ہے۔ وولوگ تم پر جوعمل کرنے والے ہیں وہ بہت خطرناک عمل ہوگا۔ تم اپنا ماضی بعول جاؤ کے۔ تم مجمعے نہیں پہچانو کے۔ تمہاری اپنی شخصیت بالکل مم ہو جائے گی اور اس کے بعد تم صرف جزل کے احکامات کی تقیل کرو گئے۔ تم اُس کے غلام بن جاؤ کے۔خودکو بچانے کی کوشش کروکشمن!"

لیکن کشمن جس طرح بربس تھا اس کی وجہ سے بیا ندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ بچنے
کی کوئی ترکیب ہوسکتی ہے۔ ادھر منیٹاء سلسل کوششوں میں معروف تھی اور اپ آپ کوآزاد
کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر دفعۃ ہی اُس نے اپ آپ کو ینچ گرا دیا۔ قریب ہی کوئی
کھڑا ہوا تھا۔ غالبًا بیدگارڈ تھے۔ بنیٹاء نے اُچھل کرایک گارڈ کے سینے پر لات ماری اور وہ
لڑکھڑا تا ہوا دُور جا گرا۔ گراس وقت دوسرے گارڈ نے اُس کے سر پر اپ ہاتھ میں دبا
ہوئی گن سے تملہ کیا اور منیٹاء کے طق سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ دوسرے گارڈ نے بھی
ایک ضرب اُس پر لگائی اور منیٹاء کے سرے خون بہنے لگا۔ کشمن غصے سے تلملا رہا تھا۔ اُس
کی غرائی ہوئی آ وازنگل۔

"کتے کے بچو! کیا کررہ ہو ..... کیا کررہ ہوتم؟" ایر

لیکن ای وقت کشمن کے دماغ کوایک نا قابل برداشت جماکا پہنچا اور اُس کی چیخ حلق میں گھٹ کررہ گئی۔ آنکھیں پھیل گئیں اور وہ اس طرح ساکت ہو گیا جیسے بدن کی جان نکل

ائی ہو۔اُس کا سر پیچھے ایک ربو کے اُپ سے جانگا اور اُس کی گردن جیسے اس ربو کے اُپ سے چکے گئی ہو۔اُس کی گردن جیسے اس ربو کے اُپ سے چکے گئی رہے تھے۔اور پہلے جیسکے کے بعد سے چک گئی رہے تھے۔اور پہلے جیسکے کے بعد سے جزل کی آواز سنائی دی۔

اسے بروں میں میں مواکہ ہیں ہوا کہ ہیں اس ہوا کہ ہیں اس اس اسانہیں ہوا کہ ہیں اس نے ذہن ہیں جمانکا ہواور جمعے اُس کے دماغ کی گہرائیوں ہیں اُتر نے ہیں کوئی رقت ہیں آئی ہو۔ لیکن تیرے پاس نجانے کون می قوت ہے کہ ہیں تیرے دماغ کی مہرائیوں سے وہ چیز نہیں پڑھ سکا جو میری خواہش تھی۔ مگر خیر، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اب تو میرے غلام کی حیثیت اختیار کر جائے گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ تو ذہنی طور پر کتنا باتور ہے۔ ہاں بیلڑکی بچ کہدری تھی۔ جمعے تیرا دماغ درکار تھا۔ لیکن وہ دماغ نہیں جس کی حقیقوں کو میں نہ سمجھ سکوں۔ اب میں دہرے دہرے کام کروں گا۔ تو میرے غلام کی حثیت سے میری ہر بات پر عمل کرے گا اور میں تجھ سے وہ کام لوں گا جو میرے لئے بہت مردری ہیں۔ "

ا ہے اس نے جنم کو وہ نہیں سمحہ سکتا تھا۔ بہر حال یہ ساری با تیس بہت دیر تک تو بالکل بر معنی سی تعیس ۔ لیکن اس کے بعد آتھیں آ ہتہ آ ہتہ کھلے لگیس اور جب اُس نے آتھیں

ک کی یا ہے۔ ان میں اسے بعد اسی مہمتہ ہو ہے کہ اس کی دیواریں ملکے نیلے رنگ کی محصل کی دیواریں ملکے نیلے رنگ کی م تعمیں ۔ کمڑ کیوں پر پھول دار پردے لہرا رہے تھے، حیت سے لٹکا ہوا فانوس منٹری روشن

جمیررہا تھا۔تب اُس نے اُن دونوں لڑکیوں کو دیکھا جونرسوں کے لبادے میں تعوار کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھا۔ فاصلے پر کھڑی ہوئی تھیں۔ ادر اُس ڈاکٹر کو بھی دیکھا جو جمک کر اُسے چیک کر رہا تھا۔

کمرے میں بھی چندافراد نہیں تھے بلکہ دوافراد ادر تھے جوسا منے صوفے پر بیٹے ہوئے تھے۔ کشمن کو بیرسب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ دیکھتا رہا تھالیکن ہر چیز کو بچوان نہیں پارہا

تھا۔اس وقت اُس کی کیا حالت بھی یہ وہ صحیح انداز میں بیان نہیں کرسکتا تھا۔لیکن ایک احساس دل میں ضرور تھا، وہ تھا ایک بے چینی کا احساس۔اُسے لگ رہا تھا جیسے وہ کی شھٹے

بھی صورت میں مردوق ہوتا ہو، بولنا جا ہتا ہولیکن بول نہ پار ہا ہو۔ اور جب اُس نے بدی

مشکل سے اپنے منہ سے آواز نکالی تو وہ خود اُس کے لئے ٹامانوس تھی۔ اُس نے سر محماکر ادھر اُدھر دیکھا۔ وہ سب آپس میں کچھ با تنس کررہے تنے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک

سفید کباس والی الزی کشمن کے لئے دُودھ کا گلاس لے آئی۔ اُسے سہارا دے کر دُودھ پالیا میا اور پھر ڈاکٹر نے کشمن سے کہا۔

" کیمامحسوں کررہے ہواس وقت؟"

کھمن خاموثی ہے اُس کی صورت دیکھا رہا۔ پھر ڈاکٹر نے اُس سے اور سوال کیا اور اس کے بعد نرس آگئی اور اُسے ملکے ملکے مساج کرنے گئی۔ کشمن خالی نگاہوں سے اُسے دیکھے رہا تھا۔ نرس اور وہ تمام لوگ بہت دریا تک کشمن کے پاس رہے اور اس کے بعد وہاں

دیک**ے رہا تھا۔** نرس اور وہ تمام لوگ بہت دیر تک مصمن کے پاس رہے اور اس کے بعد وہا<sup>ں</sup> سے چلے گئے کے شمن کواپنا سارا وجود ہلکا بھلکا محسوس ہور ہا تھا۔ ایک عجیب می کیفیت اُ<sup>س</sup> سرمان میٹر میں تھا۔ تاہم میں تاسم میں تاریخ میں سے میں میں جات

سے پہلے ہے۔ اس وب ہور وبروہ پیان کی اور دماغ میں پھاور ہوتا تھا۔ کے دل ودماغ پرسوار تھی۔ وہ سوچتا پھھاور تھا اور دماغ میں پھھاور ہوتا تھا۔ بہر حال تقریباً تین یا جار دن تک وہ ای کیفیت کا شکار رہا اور پھر رفتہ رفتہ اُس کی ج

کیفیت بحال ہونے گئی۔لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ماضی اُس کے ذہن سے نکل میا تھالا اُسے یا دنییں تھا کہ اُس کا نام کیا ہے؟ اُس کے ماتا پتا کون تھے؟ وہ کھاں رہتا ہے؟ بسوا

اسے یادین طالبہ ان 60 م م یا ہے۔ اس کے 60 پالان کے درائے۔ لوگ جو اُس کے اِردگرد بکھرے ہوئے ہتے وہی اُسے یاد تنے۔ اُس کے ذہن میں ایک ہاد مہمی غشانہ یا عائشہ کا تصور نہیں آیا تھا۔ سب پچھ تجول جکا تھا دہ۔ پھر وہ لڑکی جو خاص طور

ے اُس کی تیارداری کے لئے مخصوص تھی اُس کے ذہن میں آئی۔ یبی اڑک اُسے کھلاتی پائی تھی، لباس تبدیل کراتی تھی، اُسے سیر وسیاحت کے لئے لئے جاتی تھی۔ وہ ہر طرح نے اُس کا خیال رکھتی تھی۔ اور اس دن بھی اُسے کار میں بھا کر سمندر لے گئی۔ عالبًا وہ

ہے ہیں کا حیال رہی ہی۔ اور ہاں دن میں اسے فاریس مصافر میدر ہے ہے۔ عامبا وہ اپٹی دہلی میں نہیں تھے بلکہ کسی ایسے شہر میں تھے جہاں سمندر بھی موجود تھا۔ ایس کے دار میں جہارہ میں کہ تا میں برین کردہ کے ساتھ کے اس نہار نے کہ ایکھمان

سندر کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے وہ دُورتک چلے گئے اور نجانے کیوں لکھمن کے ذہن میں ایک عجیب ساتصور بیدار ہوا۔ اُس نے پلٹ کرلڑکی کی طرف دیکھا، وہ ایک خربصورت لباس میں ملبوس تھی اور اتنی دکھش لگ رہی تھی کہ کھمن کا دل بے اختیار اُس کی

وہورے بال میں برن ک مردوں میں اسے الکا۔ جانب تھنچنے لگا تھا۔ دفعتہ ہی اُس کے منہ سے لکلا۔

"تہارانام کیاہے؟"

''گیتا'' و و نورانی بولی۔ ''تم بہت اچھی لگ رہی ہو''

م بهر بین می می در از در ا از در از

"بان، تبهارا بدلباس اورتم چلتی موئی بہت پیاری لگ ربی مو-"

"امچماایک بات بناؤ'

" ہاں پوچھو۔''

''جہاں ُتم رہیے ہو وہاں تو بہت می لڑکیاں آتی ہیں۔'' ''یہ ہوتی ہیں۔''

''ہاں آئی ہیں۔'' ''کیا میں اُن سے انچی ہوں؟''

''بال، تم سب ہے اچمی ہو۔''

وہ کھلکھلائر ہننے گئی۔سندر کی اہریں اُس کے قدموں کو چھو رہی تھیں۔ بہر حال وہ تموزی دیر تک اُس سے اسی طرح با تیں کرتی رہی، پھر بولی۔

> "تم جس طرح حامو مجھے حاصل کر سکتے ہو۔'' "حاصل .....؟''

> > "بال"

''مِں سمجھانہیں؟'' ''تمہارا یہ بعول بن تم یہ بحداد کہ ہم سب کو یا گل کئے ہوئے ہے۔''

دوېم سب کو؟"

"دوسرےکون؟"

'' وهالز كيال جوتههين ويكمتي بين\_''

"إلى-"

189

«لَكَثَّمَن كُوبِهِي نَهِينِ جانتا\_''

ربعت ن وہی ہیں جات۔ ‹‹خبر،تم اپنے ذبین پرزور نہ ڈالو۔ رفتہ رفتہ تنہیں سب پچے معلوم ہو جائے گا۔''

"مررام بوركاكشمن كون ب؟"

' میں نے کہا نا اپنے بارے میں کچھ معلوم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس دنیا کو '' 'جور، اپنے آس پاس کی ایک ایک چیز کوغور سے دیکھو۔ پھرخود کو بھی پچپان لو گے۔''

ں،اپنے آئ پائ 0 ایک ایک پیر و ور سے دیہو۔ ''میں خود کو جاننا چاہتا ہوں۔آخر میں کیا ہوں؟''

"میں رئیس ہوئے ہیں۔ "میں نے مہیں کہا ہے نا کہتم اپنے ذہن پر زور نہ ڈالو۔"

" مجمع مجمع عجيب ساكول لكنائي" "تم ايك حادث عن الى يادداشت كمو بين هو"

''وثمن تمہارا پیچھا کر رہے تھے اور تم تیز رفتاری سے کار چلا رہے تھے۔ تمہارا ہاتھ اسٹیر نگی ہو کر اسٹیر نگی ہو کر اسٹیر نگی سے بہک کیا تھا اور تمہاری کار درخت سے فکرا گی تھی۔ تم بری طرح زخی ہو کر بہوش ہو چکے تھے اور ایسے وقت میں تمہارے دشن، تمہارے سر پر آپنچے تھے۔ لیکن تم جزل کے آدی تھے۔ جزل نے تمہاری مدد کی اور ان لوگوں کوئل کر دیا اور پھر تمہیں اُٹھا کر بہاں لے آیا گیا۔''

" مرجزل کہاں ہے؟ میں اپنے محن سے لمنا چاہتا ہوں۔"

''وہ یہاں نہیں ہے۔ بس تم عیش و آرام سے زندگی گزارو۔ بی تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آئے گا تو تم سے ملے گا۔''

'' پیٹئیں میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے۔ جھے اندازہ ہے کہ میری کوئی پھیلی زندگی ضرور ہوگ ہم رام پور کا نام لیتی ہوتو میرے دل کو دھپکا سالگتا ہے۔ تم آتشمن کا نام لیتی ہوتو جھے پول لگتا ہے جیسے میر ااس سے کوئی گہرارابطہ ہو۔ ہیں اپنے آپ سے اجنبی بن گیا ہوں۔ پہت نہیں کیا ہوا ہے جھے۔ ہیں اتنا تنہا کیوں ہوں ....؟''کشمن نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔

'' تنهانبیں ہوتم \_ میں ہوں ناتمہارے ساتھ۔'' '' سیانبیں ہوتم \_ میں ہوں ناتمہارے ساتھ۔''

بہرحال گیتا اُس کے ساتھ رہی۔ رام پورا کا یہ تھٹمن مصیبتوں بیں پھٹس کیا تھا، لیکن ال یقین کے ساتھ کہ آخر کاران مصیبتوں کا کوئی نہ کوئی حل کہیں نہ کہیں سے ضرور نظے گا۔ پھرایک شام ساحل کے ساتھ ساتھ لہروں کے درمیان ریت کے ایک ٹیلے پروہ دونوں ''اورخود جزل خمیس بے حد پیند کرتا ہے۔'' ''جزل کون ہے؟'' ''ہمارا چیف، ہمااان واتا، ہمارا حاکم۔ ہماراعیش وآرام سب ای کے دم سے ہے۔ہم

سب اُس کے ظلام ہیں۔ وہ حمییں بہت وابتا ہے۔ تم جزل کے لئے بہت سے کارنا ہے سرانجام دو گے۔ جزل تم پر بہت احتاد کرتا ہے۔'' سرانجام دو گے۔ جزل تم پر بہت احتاد کرتا ہے۔'' انتخان اُس کی با تمی جرانی سے من رہا تھا۔ اُس کے ماتھے کی کیریں اُبحر آئی تھیں۔

ن ان کی با میں جرای سے خور ہوا۔ اس کے ماتھے یی لیسریں اجرای سی۔ اُسے خود یادنہیں تھا کہ جزل کون ہے؟ وہ خود کون ہے؟ بس یہ ماحول اور یہ ساری چزیں اُسے اجنبی لگ رہی تھیں۔ لڑکی نے اُس سے اوجھا۔

و مانے ہوکہ تم نے دہل سے یہاں کا سفر کیے کیا ہے؟" ''دہل سے یہاں تک کا سفر؟"

> ''ہاں۔'' ''ھی نہیں جامتا۔''

کی دل جائیا۔ ''میجی نہیں جانتے کہ بیکون کی جگہ ہے؟''

''' بمبری ہے۔'' ''میری ہے۔''

'' بتین کیا ہوتا ہے؟''لکشمن نے کہااور وہ بنس پڑی۔ ''تم کہاں کے رہنے والے ہو؟''

''همٰ .....هن نبین جانتا۔'' ''رام پورکوجانتے ہو؟''

' دنہیں ..... بالکل نہیں \_'' ''اور کشمن کو؟'' "آپ كے خيال من كيا من كيان بہلے بحى آچكا مون؟"

" الله مجمع افسوس ہے کہ آپ اپنی یا دواشت کھو بیٹے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ نانہ بازی کےفن کوہمی بھول مے ہوں مے۔ہم آڑ مانا جا ہے ہیں کہ کھوئی ہوئی یا دداشت كرماته آپ نے كيا كيا چزي كم كى بيں۔"

کھن شانے ہلا کررہ کیا۔ بہر حال سامنے ایک چھوٹی سی میز پر فلف ساخت کے بہت ے ربوالور اور کارتوس رکھے ہوئے تھے آگشمن کے سامنے کوئی تقریباً چدرہ گز کے فاصلے رایدانانی کا کو امواتهاجس پرسرخ نشانات بے موئے تھے۔اُس آدی نے کہا۔ ''اب آپ بیر بوالور اُنھائے اور ان نشانات کو دیکھئے اور ان پر کولی چلائے۔اگر آپ کانٹانہ چوک کیا تو مولیجم کے دوسرے مصے پر بھی لگ سکتی ہے۔ آپ ان نشانوں پر فائر

لكشمن نے ريوالور أشمايا اور أسے لوڈ كرنے لكا۔اس كے بعد أس نے أس مُطلح كے ن ن پر فائر کیا اور اُس کے دونوں فائر غلط لگے۔

" تہارا نشانہ تھیک تبیں رہا ہے۔ مہیں با قاعدہ مشق کرنا پڑے گی۔ اور ابتم روزانہ ایک مخصوص وقت پریہاں آؤ کے۔''

التمن كويدسب كيم بندنيس آيا تعا-أس كاول جاه ربا تعاكدان مي سے كوكى اس ے کے کہ احمن کیرے أتار كراتكوف بانده كرة جاؤ۔ ذرا دو دو باتھ ہو جائيں -ليكن يہ ب کومکن نہیں تھا۔ ابھی أے انہی كى ہدايت كے مطابق كام كرنا تھا۔ ببرحال اس كے بعداُس کی ڈیوٹی لگا دی گئی اور وہ روزانہ آ کرنشانہ بازی کی مثق کرنے لگا۔ گیتا ہر کھے وسرّا بنيس تمى - حالانكه حقيقت به ہے كه أس كا ول جا بتا تھا يا به كها جائے كه جا ہے لگا تھا کہ گیتازیادہ سے زیادہ وقت اُس کے ساتھ رہے۔ اہمی اُس نے گیتا ہے اپنی اس جاہت کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن بہر حال اُس کا دل یہی جاہتا تھا۔غرض ہیا کہ وہ یہاں آتا اور ر اوالور سے نشانہ لگا تا کوئی مجمی کام کیا جائے لیکن ذہین آ دی کے لئے بید شکل کام نہیں ہوتا كدوه اس يرقادرنه موجائے۔اور چرالشمن توب حد فربین تھا۔اُس نے اپی عمر كا آج تك کا حصدائی ذہانت کے ساتھ ہی گزارا تھا اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنے سارے کام المانجام دياكرتا تفاراب وه بالكلميح نشاندلكاتا تعار

مجرایک دن مبح جب وہ معمول کے مطابق نشانہ ہازی کی مثق کے لئے تیاریاں کررہا

لیٹے ہوئے تھے۔ وُور وُور تک ویرانی اور سناٹا تھا۔ شنڈی ریت پر لیٹے ہوئے وہ اہروں ہے لطف اندوز مور ہے تھے اور تصمن بہت خوش نظر آر ہا تھا۔ اُس نے کہا۔

"ایک بات بتاو گیتا! کیاتم میری تحیلی زندگی میں میرے ساتھ تعیس؟" " إلى كى بار ـ بد بات بعى تهمين ايك دن يادآ جائے گى -" ''اورميرانام كيا تعا؟''

> " من كهال كاريخ والا ت**ما**؟" "رام بورکا۔"

للهمن خاموش مو کیا۔ أے بدلگا جیسے گیتا اُس کے بارے میں جو چھو کہدری ہو، بالكل سى ہے۔ بہر حال وہ كمر والى آ مئ اور وہ عسل كرنے چلا كيا۔ جب وہ عسل خان سے واقت آیا تو گیتا جا چکی تھی۔ وہ بہت دیر تک ایک کری پر بیٹھا اپنے بارے میں سوچا رہا۔ اُسے یوں لگ رہا تھا جیسے آ دھے د ماغ میں اُس کا ماضی پوشیدہ ہواور باتی آ دھا دمانا سادہ ہو۔نجانے کیا ہوا تھا؟

بہرحال کچھددن ای طرح گزرے۔اوراس کے بعداُ سے ایک اسٹیر پر بٹھا کرایک ٹی عمارت میں پہنچا دیا محیا۔ اس عمارت میں داخل ہونے کے بعد اُس نے اس کے کوریڈود د کھیے اور اُسے بول لگا جیسے پہلے بھی اس عمارت کو دکھ چکا ہے۔ بہر حال اُسے کچھ یا دہیں آ ر ما تعااور وہ اوگ نجانے أسے كيا سكھانا جا بجے تھے۔ يہاں دوسلح كارڈ أسے اپنے درميان لے کر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔اور پھر ایک دن وہ أسے لے کر ایک اور اجنبی جگہ پنچ جو العمن کے لئے بدی عجیب وغریب جگہتی۔ وروازہ کھلتے ہی اندرایک بواسا ہال نظرآبا۔ جب وه اس بال مين داخل موا تو دروازه خود بخو ديند مو كيا۔ بيانټا كي عظيم الثان بال تفالور اس بال میں چندنو جوان نشانہ بازی کی مشق کررہے تھے۔ان سے ذرا دُور ٹارگٹ کے طور ر کھانسانی کیلے کھڑے ہوئے تھے اور ہرنشانہ باز اُن پرنشانہ لگار ہا تھا۔

''ہیلوائشمن!'' اُن میں سے ایک آ دمی نے آ مے بڑھ کر اُس سے کہا اور کشمن عجب<sup>کا</sup> نگاہوں سے اُسے دیکھنے لگا۔ پھر بولا۔

''میرانام ککشمن ہے؟''

مقابلہ کرے گا؟"

ہ بہر سے بہ ہے ہی کڑیل قد آور اور پہاڑ جیسے جمم والوں نے اپنے ہاتھ اُٹھا گئے۔لیکن جواب میں کتنے ہی کڑیل قد آور اور پہاڑ جیسے جمم والوں نے اپنے ہاتھ اُٹھا۔ مرن ایک جوان تھا جو خاموش بیشار ہا تھا۔

بہیں ہری ناتھ، کیابات ہے؟ تم نے خاموثی کیوں اختیار کرلی؟''

ہری ہا تھ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کشمن کو دیکھا اور بولا۔ 'دنہیں بابا جیت! میں ابا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس پر بعد میں مجھے خود ہی شرمندگی ہو۔ یہ بے چارہ کون ہے، اب کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جس پر بعد میں مجھے خود ہی شرمندگی ہو۔ یہ بے کہ اس بی تر آپ ہی جان سکتے ہیں۔ لیکن ہری ناتھ کے سامنے اسے لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بڑی کیلی تروادی جائے۔''

" در میں نے ہزار بار کہا ہے کہ برا بول مت بولا کرو۔ بھی نہ بھی ایبا نقصان دیتا ہے کہ رکھنے والا دیکھتارہ جائے۔''

ً ہری ناتھ نے پھر طنزیہ انداز میں منہ سکوڑ لیا تھا۔

بہرحال جس آدمی کو بابا جیت کہہ کر پکارا گیا تھا اُس نے خود ایک پہلوان کا انتخاب کیا اوروہ کشمن کے مقابلے پر آگیا۔ آنے والا کافی قد آور تھا اور بھاری بحرکم۔ کشمن سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دفعۃ ہی اُس کی دائنی اُنگلی جس کھبلی ہونے گئی۔ یہاں بچھ ہوتا تھا۔ سنجانے کیا ہوتا تھا؟ وہ بار بارائلو شھے ہے اُنگلی کومسلے لگا۔ لیکن مقابل پینتر بے بدل رہا تھا۔ پھر اُس نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کشمن نے بائیں ہاتھ کا پنجہ طلالیا۔ اب اس طرح اُس کا داہنا ہاتھ اُس کے بائیں ہاتھ کے پنجے سے مل گیا تھا۔ کشمن جا بتا تھا کہ اُس کی اُنگلیال مرز دی جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ یعمل کرتا اچا تک سامنے والا ایک دم اُنچھلا اور کشمن کی مرسے آکر لیٹ گئیں۔ کشمن زمین پر جادوں ثانی ورڈوں ٹائلیں گشمن کی کمرسے آکر لیٹ گئیں۔ کشمن زمین پر جادوں شان کی اور اجنبی بات تھی کشمن برسوار ہو گیا۔ بالکل نئی اور اجنبی بات تھی کشمن برسوار او گیا۔ بالکل نئی اور اجنبی بات تھی کشمن برسوار او گیا۔ بالکل نئی اور اجنبی بات تھی کشمن برسوار او سے نگلے کا ایک ہی گر تھا۔ گر اُسے وہ گر یاد برسور انگو شھے ہا اُنگلی مسل رہا تھا۔ اس داؤ سے نگلے کا ایک ہی گر تھا۔ گر اُسے وہ گر یاد نہرس آرہا تھا۔ سامنے والے نے اپنی دونوں ٹانگوں سے اتنا خطر تاک داؤ استعال کیا تھا کہ برسور انگو تھے۔ اس کی دونوں ٹانگوں سے اتنا خطر تاک داؤ استعال کیا تھا کہ برسور گئی تھی اور الجہ بہدی ان کی گرفت سخت ہوتی جارہی تھی۔ بابا جیت جلدی سے اُنگھ کر اُن

ہوں کا میں اور جدر کے جوں۔ (دلکشمن! یہ بہت خطرناک داؤ ہے۔جس طرح اس نے تمہیں اپنی ٹانگوں سے جکڑ لیا تھا کہ اُسے اطلاع دی گئی کہ آج وہ اس مثل پرنہیں جائے گا۔ بات کچھ الی نہیں تھی جر ان خور کیا جاتا یا اس پر خاص توجہ دی جاتی ۔ لیکن شام کو پانچ بیج کچھ لوگ اُسے لینے آم می اُل عور کیا جاتا یا اس کے بعد اُسے جس جگہ پہنچایا گیا وہاں پہنچ کر اُسے بہت خوشی ہوئی۔ ایک بڑا ساہال و جہال لکڑی ا ایک اسٹیج بنایا گیا تھا۔ اُس پر فوم کی پلاسٹری کی گئی تھی اور اُس پر لگوں باندھے ہوئے لوگ کشتیاں لڑ رہے تھے۔ کشمن کو ایک دم یہ ماحول اپنا اپنا سامحوش ہور ایک بھاری بھر محض نے اُس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔

" آئے مسرکشمن! بیمراسیشن ہے۔ کشی لڑنے والوں کو دیکھئے۔ کیا جسمانی تعالم سے آپ کوکنی دلجی ہے۔ کیا جسمانی تعالم

المتمن نے اُس طرف دیکھا۔ ریگ کے اندر پہاڑ جیسے قد و قامت کے دو جوان برے بھیانک انداز بیل اُڑ رہے تھے۔لین اے کشی نہیں کہا جا سکتا تھا، بس ایک دوس سے وشمنی کہا جا سکتا تھا، بس ایک دوس سے وشمنی کہا جا سکتا تھا۔ فن کشی کے اصول ہوتے ہیں، لین یہ کشی نہیں تھی۔ لا تیں، کونے ہر طرح کے داو بیج چاہے دلی ہوں یا نہ ہوں۔لین کشمن بردی توجہ سے اُڑتے ہوئ اُئیا د کید رہا تھا اور اُس کا دماغ جیسے مرا جانا پھاا در اُس کا دماغ جیسے مرا جانا پھا در اُس کا دماغ جیسے مرا جانا پھاا در اُس کا دماغ جیسے مرا جانا پھا کہ دین فورا یہ بات اُگل دیا کہ مغلوب ہو جانے والے نو جوان کوکون سا داؤ استعمال کر کے اپنے مقابل کی گرفت سے کس طرح لکلنا چاہئے؟ کشمن کے پاس بیٹھا ہوا ادھ برعم کا کر اُس کی بات مانے تھے ادر اس سے سرتا بی نہیں کرتے تھے۔ ایک دوبار اُس نے کشمن کے چرے کو بھی دیکھا گیاں اُن سے سرتا بی نہیں کرتے تھے۔ ایک دوبار اُس نے کشمن کے چرے کو بھی دیکھا گیاں اُن

"كياتم بهي اس جسماني قوت آزمائي مي حصه لو مح كشمن؟"

'' ہاں کیوں نہیں۔'' لکھمن کے منہ سے بے اختیار نکل گیا اور و ہخص مسکرا دیا اور بولا۔ '' آؤ پھر میں تمہیں تمہاری پسند کا لباس دوں۔''

وہاں بہت سے ایسے لباس تھے جو مخلف اسٹائل کے تھے اور انہیں پہن کر کشتی لڑگا ؟ علق متی کشمن نے سرخ رنگ کا ایک لنگوٹ اُٹھا لیا اور اپنا لباس اُتار کر وہ لنگوٹ مخصوص انداز میں کس لیا اور اس کے بعد وہ رنگ پر پہنچا دیا گیا۔ بھاری بحرکم آدمی نے کہا۔ '' آپ لوگوں کا نیا وثمن اور میرے رنگ کا ایک اور پہلوان۔ کون ہے جو اس سے ی سجھتے ہواگرتم نے اسے نقصان پہنچا دیا تو کوئی اچھی بات ہوگی؟ بیمہا گرو کا تھم ہے کہ تم رونوں کو مدمقاعل نہ لایا جائے۔''

روں مہا گرو کے نام پروہ ایک دم خاموش ہو گیا اور ایک طرف جا بیٹھا۔ بیرمہا گروکون تھا؟ کھمن کو اس بارے میں پیتنہیں تھا۔لیکن بہرحال کشمن بھی خاموش ہی کھڑا تھا۔ آج کھمن کا مقابلہ کسی سے نہیں کرایا گیا۔لیکن تیسری بار جب اُسے پیش کیا گیا تو صورتحال

زرافنگف تھی۔اس وقت بابا جیت نے مسمن سے کہا۔
دوس جہارا مقابلہ تنہائی میں ایک ایسے مخص سے ہوگا جے ایک آزمائش ممل سے گزارا

جارہا ہے۔

ہارہا ہے۔

ہارہا ہے۔

ہینے لگا۔ دروازے کے ساتھ ہی ہڑی کی شختے کی دیوارشی اوراس کے دوسرے دروازے کی طرف

ہینے لگا۔ دروازے کے ساتھ ہی ہڑی کی شختے کی دیوارشی اوراس کے دوسری طرف کی چیز

نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن اچا تک ہی وہ دیوار روشن ہوگئ۔ روشن ہونے پرکشمن نے دیکھا کہ

ایک بوڑھا آدی حجیت سے لئلنے والی زنجیروں سے بندھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک

نوجوان لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ بابا جیت نے دروازہ کھولا اور شختے کی دیوار کے دوسری طرف

فرجوان لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ بابا جیت نے دروازہ کھولا اور شختے کی دیوار کے دوسری طرف

چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کشمن کے سامنے بال میں آکر کھڑی ہو

گیا۔ اُس کے چجھے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ لڑکی عجیب می نگا ہوں سے کشمن کو دیکھ رہی تھی۔

وہ شاید کشمن سے پچھے کہنا چا ہتی تھی۔ ایک بارائس کے ہونٹ کھلے اورائس نے شختے کہنے رُک

بوڑھے کو بند سے ہوئے دیکھا اورائس کے ہونٹ کیکیا کررہ گئے جیسے وہ پچھ کہتے کہنے رُک

گئی ہو۔ کشمن تجب بھری نگا ہوں سے اُسے دیکھ رہا تھا۔ پھرائس نے کہا۔

''کیابات ہے۔۔۔۔۔مجھ سے کوئی کام ہے؟'' لڑکی کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔وہ بڑے کرب سے بولی۔

''نن .....نہیں .....م ..... تجھے کوئی کا منہیں ہے۔ میں توبس'' اُس نے بلٹ کر دیوار کی طرف دیکھا، اسی وقت آواز اُ کھری۔

ی در المشمن! میں جزل بول رہا ہوں۔ جزل ہے پال۔ بدائری جو تمہارے سامنے آکر کو در اللہ کہ کا است کے جرے پر فورمت کرنا۔ بدوشمن ملک کھڑی ہوئی ہے یہ تمہاری بدترین وشمن ملک کی جاسوں ہے اور تنہیں کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ سمجھے؟ اس کی باتوں میں بالکل مت آنا، ندأس کے چرے پر جانا۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟"

بہر حال بابا جیت اپی جگہ سے پیچے ہٹ گیا تھا۔ کشمن کو یوں لگ رہا تھا جیسے اُس ک ٹاٹکیں کشمن کی کمر توڑ دیں گی۔ دفعتہ ہی کشمن نے ایک پلٹی بدلی اور اُس کا مدمقابل دہشت سے چیخ بڑا۔ نجانے یہ کوئی داؤ تھا یا پھر صرف اتفاق کہ اُس کے مختوں کی دونوں بڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ ٹائکیں چیوڑ کر زمین پر بڑسے لگا۔ بات شاید بابا جیت کی بجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ وہ بھاگ کر پھر اُس کے پاس پہنچا اور جھک کر اس سے اس کے بارے میں معلوم کرنا پڑا۔ کشمن کا مدمقابل گوشت کا پہاڑ تھا اور اُس کا جسم فولا دکا بنا ہوا تھا۔ سب جیران رہ گئے۔ ایک لیج کے لئے کشمن کوخود بھی جیرانی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اُنگل سے کوئی کام نہیں لے سکا تھا۔ لیکن اُس نے اس پھر کوٹو ڈکر بھینک دیا تھا۔

بہر حال لکھمن نے اپنی کمر کو اُٹھ کر ملا اور اُسے سہلاتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بابا جیت نے کہا۔

''چلو، تم نے بہت بڑا کام کر دکھایا ہے۔ پیٹنہیں اس کی ٹائلیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں یا نہیں۔ایک کام کے بندے کونقصان پہنچ جائے گا۔''

"ساری با تیں اپنی جگہ ہیں جناب لیکن مجھے اپنا بچاؤ تو کرنا ہی تھا۔" "ہاں، خیر میں اس بار بے میں پچھنیں کہوں گا۔"

پھراس کے بعد با قاعدہ لکھنمن کو درزش کرائی جانے گئی۔اُس کی اپنی رہائش گاہ میں اس کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔کوئی ایک ہفتے کے بعد کلشمن کوایک بار پھراس ہال میں پہنچایا گیا۔ ہری ناتھ اس دن بھی وہاں موجود تھا۔ بابا جیت نے کشمن کوسامنے پیش کرتے ہوئے کہا۔ '' آج کون اس سے مقابلہ کرے گا؟''

ہری ناتھ فورا ہی کھڑا ہو گیا تھا۔'' میں ..... میں تو اس کا بے چینی سے انتظار کرر ہا تھا۔'' '' ہری ناتھ یا تم پاگل ہو۔ میں نے تم سے کہ دیا تھا کہ تمہارا اور اس کا جھگڑا نہیں ہوگا۔ تمہارے ذہن میں اس کے لئے انتقام بل رہا ہے اور یہ بات اصولوں کے خلاف ہے۔ آ تنہیں جو پچھ سکھایا گیا ہے یا جو پچھ تنہیں آتا ہے وہ اپنی زندگی بچانے کے لئے صرف کرو۔ میں جزل ہے پال تم سے براہِ راست مخاطب ہوں۔اگرتم اس لڑکی کے ہاتھوں سے پچ گ

میح تو ہم تنہارے لئے آگے کے منصوبے بنائیں گے، ورنہ .....'' لڑکی نے ملیٹ کر کشمن کو دیکھا۔ اچا تک ہی اُس کے چہرے پر خونخوار تاثرات پھیل مجھے اوراب اُس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے بگی تھی۔ اُس نے غرائی ٹوئی آواز میں

گئے اور اب اُس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہونے لکی تھی۔ اُس نے عرائی آواز کہا۔''اور اگر میں اسے ہلاک کر دوں مہا گرو! تو کیا تم میرے باپ کوچھوڑ دو گے؟'' ''مجھ سے سودے بازی کرنا بے مقصد ہے۔ اپنا کام کرو۔''

کشمن حیرت نے اُس لڑی کے بدلنے ہوئے زُخ کو دیکھ رہا تھا۔ اُس نے رُخ تبدیل کرلیا تھا۔ اُس نے رُخ تبدیل کرلیا تھا۔ اور پھراُس کی اُنگلیوں کی ہڈیاں چھنے لکیس۔ اُسے یوں لگا جیسے ایک شیرنی ایخ پنے تکال رہی ہوادر کشمن کوایک لمح میں احساس ہو گیا کہ لڑکی واقعی بہت خطرناک ہے۔ یوں لگنا تھا جیسے وہ دو ہری شخصیت رکھتی ہو۔ای وقت جزل کی آواز سنائی دی۔

'' ''لکشمن، اس کی اصلیت کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیٹمہیں کمحوں میں ختم کرسکتی ہے۔ تمہیں بچنا ہوگا، سمجھے؟ تمہیں بچنا ہوگا۔''

ن کی آہتہ آہتہ آہتہ کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ یوں لگ رہا تھا جیسے اب کشمن کوختم کرنا چاہتی ہو۔ وہ کشمن کے مدمقائل آ کھڑی ہوئی۔ پھراُس کے منہ سے آوازنگل۔ در معربی کھیا یہ شریعیں میں میں میں کی مثنہ میں رہند میں کیا تھے۔ میں شخصہ کی کا

'' میں ململ ہوش میں ہوں ۔۔۔۔اپ باپ کو پٹیتے ہوئے نہیں دیکھ عتی۔میری شخصیت کیا ہے، یہ شاید تمہارے علم میں نہیں ہے۔ یہ مجدر ہوں۔ میں تم پر دشمن بن کرحملہ نہیں کر عکتی،

کیکن بیمبری مجبوری ہے۔اٹر و مجھ ہے۔ آ ، کاش تم مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو۔'' لیکن کشمن کے کان جیسے کوئی آواز نہیں من رہے تھےٰ۔اُس نے بلیٹ کرایک لات لڑکی

ین کے پیٹ پر ماری اور اُس کے حلق سے آواز نکل گئی۔ وہ کئی قلابازیاں کھا گئی تھی۔ حالانکہ پیٹ پر پڑنے والی لات نے اُسے زمین سے اُچھال دیا تھا لیکن اُس نے فورا ہی فضا میں ایٹ آپ کوسنجالا تھا اور قلابازیوں کی شکل میں گرنے سے نیج گئی تھی۔ کشمن تیزی سے ایٹ آپ کوسنجالا تھا اور قلابازیوں کی شکل میں گرنے سے نیج گئی تھی۔ کشمن تیزی سے

اُس کی جانب دوڑ رہا تھا۔ وہ جاہ رہا تھا کہ اسے زمین چٹا دے۔ کیکن جیسے ہی وہ لڑکی کے قریب پہنچا ،لڑکی نے اچا تک ہی سوئیپ لگائی اور کشمن کی ٹائلوں کو اپنی ٹائلوں میں لپیٹ کر

ر بیب پاپاری سے انہا کہ بی خویب طاق اور کمر زمین سے نگرانی۔ سر تعوز اسا او نچارہ اُسے اتنی زور کی پنجنی ماری کہ مشمن کے کندھے اور کمر زمین سے نگرانی۔ سر تعوز اسا او نچارہ

کی توروں کی موری کہ کہ کا معد کے معد کے اور کرویاں کے کہ کا کی اور کھڑی ہوئی ہوئی اولی۔ گیا تھا ور نہ سر زمین سے جا نکرا تا لڑی نے اُلٹی چھلا نگ لگائی اور کھڑی ہوئی ہوئی اولی۔ '' دنہیں ..... میں نہیں جانتا۔'' ''رافیہ علی .....اوریہ پڑوی مکد کی جاسوس ہے۔اتنی خطرناک لڑکی ہے کہتم سوچ بھی نہیں سکتھ''

۔ کشمن سوچنے لگا کہ بیالو کی گئی ہی خطرناک ہے لیکن اسے اس کے سامنے کیوں بھیجا گیا ہے۔ کشمن نے کہا۔

'' ''فھیک ہے جناب! میں جانوہ بتا ہوں کداب مجھے کیا کرنا ہے؟'' ''اس لڑکی کوفل کر دو۔ سمجھے؟ اسے اپنے ہاتھوں سے فل کر دو۔''

کشمن کوایک عجیب سااحسائی ہوا۔ جو ذمہ داری اُسے اس وقت سونپی جارہی تھی وہ اس کے بس سے باہر تھی۔ اُس ۔ رُکی کی طرف نگا ہیں اُٹھا کر دیکھا، اُس کی آنکھوں میں آنسو تیرر ہے تھے۔ جزل ہے بالجانے کہاں تھا اور کس طرح ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا۔

' در ککشمن! یه مکاری کے آنسون ب تم نہیں جانتے بیار کی کتنی خطرناک ہے۔ ایک بار اس کے مدمقائل آ گئے تو چھٹی کا ادھ یاد آ جائے گا۔ چلو تیار ہو جاؤ۔ تمہیں اس کا مقابلہ کرنا سے ''

کھمن نے حیران نگاہوں سالوگی کو دیکھا تو اُس نے سکتے ہوئے دونوں ہاتھوں

ے پہرہ پھی ہیں۔ ''رافیہ دیکھو ..... پیس تہہیں ہے دیتا ہوں، تہہیں اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر اپنی باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہوتو تہہی اس مخص کوئل کرنا ہوگا۔ ورنہ دوسری صورت میں، میں سب سے پہلے تہارے باپ کو ہا۔ کر دول گا۔''

اس کے ساتھ ہی بابا جیت ہے کا ہشر لے کر بوڑھے کے پاس پہنچ گیا۔ شہاک ک ایک آواز اُ بھری اور بوڑھے کی روز چیخ سائی دی۔ بابا جیت بوڑھے کو ماررہا تھا۔ لڑک نے نگاہیں اُٹھا کرائے دیکھا اور ہُ بے اختیار روتی ہوئی شعشے کی دیوار کے پاس پہنچ گئ۔ ''دنہیں، خدا کے لئے نہیں۔ ایسا مت کرو۔ ایسا مت کرو۔ اس بوڑھے کا کیا تصور ہے؟ مت کرواییا۔ تمہیں خدا کا بطہ''

میں میں ہوئی ہے، رُک جاتے ہے ہم رافیہ علی! لیکن شرط وہی ہے، دیکھوا پنے مدمقابل کو دیکھو۔اس سے مقابلہ کرو۔ورنہ ہمری صورت میں .....اور کاشمن! تمہیں تیا دیا جاتا ہے،

'' میں نے تمہیں صرف کندھوں کے بل زمین پر پھینکا۔ میں چاہتی تو تمہیں سر کے بل نیچے زمین پر پھینک سکتی تھی اور تمہارا سرخر بوزے کی طرح پھٹ جاتا۔خود کوسنعبالواور مجھے بھی بحاؤ۔''

اُس کی بات ختم ہوتے ہی اچا تک ہے پال کی آواز اُمجری۔'' مارواس حرام زادے کو تا کہ بیمجت میں ڈولی ہوئی لڑکی ڈھنگ سے جنگ کرے۔''

اس کا حکم سنتے ہی بابا جیت پھر کوڑا لے کرلڑ کی کے باپ کی جانب دوڑا تو اچا تک ہی کشمن کے منہ سے ایک غراہٹ سی نکلی۔

''نہیں بابا جیت! جزل منع کرو بابا جیت کو۔ بوڑھے کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔'' ''کیا؟'' ہے بال کی حیران آواز اُ مجری تھی۔

''ہاں۔لڑائی میرے اور اس کے درمیان ہورہی ہے۔ بوڑھے کو مارنے سے کیا فائدہ؟'' ''آہ ......تم نہیں جانتے۔ یہ بوڑھا پاکستانی جاسوس ہے سمجھے؟ بہت بڑے عہدے کا مالک۔ پاکستانی ایجنس کا ٹائب چیف۔''

لکشمن کی سمجھ میں ایک لمحے تک کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ پھر بھی اُس نے کہا۔ ''جزل! کم از کم کچھ دفت کے لئے جمجھے اس لڑکی سے بات کرنے دو۔ اگرتم اس سے کچھ چاہتے ہوتو یہ ذمہ داری میرے او پر چھوڑ دو۔''

جزل پچھ لمحے کے لئے سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ پھرائس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ''بابا جیت!لڑکی کو لے جاؤ اور اسے بند کر دو۔''

ار کی میں ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک دوسری چیخ بھی اُبھری۔ اس چیخ میں ہری کراہت تھی اور اگر گھمن کا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ چیخ بابا جیت کی تھی۔ کشمن ایک ایک درم چیچے ہٹنے لگا۔ اُس کی خواہش تھی کہ وہ کسی دیوار کے پاس پہنچ جائے۔ اب وہ اپنی جگہ ہے اُٹھ کر کھڑا ہوگیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے دیوار شول رہا تھا۔ دفعتہ ہی اُس کا ہاتھ کی نوانی جسم سے نکرایا اور وہ اُٹھیل پڑا۔ اس وقت اُسے رافیہ کی آواز سنائی دی۔

سوان الو، یه ریوالورای باتھ میں تھامو۔ خبر دار، مجھ سے دُور رہنے کی کوشش مت ریا۔ میں نے تمہیں یہاں سے نکالنا ہے۔ خبر دار، خبر دار، '

اور پھر اُس نے لکھمن کا باز و پکڑلیا۔ لکھمن نے ریوالور دوسرے ہاتھ میں پکڑلیا تھا۔ فیلہ اُسے ایک لیمے کے اندر اندر کرٹا تھا کہ اُسے رافیہ کے ساتھ آگے قدم بڑھانے چاہئیں یا دہ و ہیں رُک کر رافیہ سے بچنے کی کوشش کرے؟ لیکن فیصلہ بڑا مشکل کام تھا۔ رافیہ نے اُسے کھیٹا تو وہ اُس کے ساتھ آگے بڑھتا چلاگیا۔ رافیہ نے کہا۔

"ایک بات برتم یقین کرو که میں تنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔" "لیکن ..... بیہ ہوا کیا ہے؟"

" آؤ جلدی کرو ..... میں تمہارے لئے حفاظت کا بندوبست کرتی ہوں۔ پچھ مت پوچھنا اس بارے میں۔تم یہ بچھ لوکہ تم ایک بہت خوفناک جنجال میں پھنس گئے ہو۔ اس جنجال سے نکلنا چاہتے ہوتو میرا ساتھ دو۔ورنہ .....''

و نعتہ ہی دوسری طرف نے فائرنگ کی آواز سنائی دی اور وہ بولی۔''حبلدی کرو۔۔۔۔۔ آ جاؤ۔'' وہ کشمن کو کشیٹی ہوئی دروازے ہے باہر نکل گئی تھی۔ یہ بات کشمن کی سمجھ بیں نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت وہ اپنے اس بوڑھے باپ کو بچانے کی بجائے کشمن کی مدد کیوں کر رہی ہے۔ پھر تاریکی میں اُس کی آواز اُ بھری۔

ورد کھنے اس ویوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہیں اب اپنے باپ کو لے کر آربی موں۔ اس کے بعد ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تاریکی ہمارے لئے بڑی کارآمد ہے۔ ابھی تم مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ ہیں تمہیں صرف ایک بات بتانا جا ہت ہوں وہ یہ یہاں سے نکلنا تمہارے تق ہیں بھی اتنا ہی سود مند ہوگا جتنا میرے تق ہیں۔' کارآمد ہور ہا تھا وہ بے نکلنا تمہارے تق ہیں بھی۔ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آربی تھی۔ جو کا بات ہی سمجھ میں نہیں آربی تھی۔ جو ہنگامہ ہور ہا تھا وہ بے شک تھوڑا بہت قابل فہم تھا۔ لیکن آگے پھینیں۔ پھر اچا تک کہیں

دیے بھی میرے دونوں پاؤں ڈیڈے مار مارکراس قابل نہیں چھوڑے گئے ہیں کہ میں ان یے چل سکوں۔''

ت کشمن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اچا تک ہی جھک کر بوڑھے کو اپنے کا ندھے پر اُٹھا لیا اور پھر رافیہ سے بولا۔''چلو ..... مجھے راستہ بتاؤ۔''

رافیہ دونوں ہاتھوں میں ریوالور لئے ڈھال بن کرآ گے بڑھنے گی۔ بائیں طرف کے کوریڈور میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ دائیں طرف کے کوریڈور میں داخل ہوئی۔ اور پھر اپنے ہی اُس کے ریوالور شعلے اُگئے گئے۔ کیونکہ دوسری طرف کچھلوگ نظر آئے تھے۔ رافیہ نے آئی تیز رفآری سے فائر نگ کی کہ سامنے کی صفائی کمحوں میں ہوگی۔ چنانچہ کوریڈور کا راستہ صاف ہوا تو یہ لوگ تیزی سے اس کی جانب بڑھے۔ ایک بار پھر رافیہ کے اشارے پر شمن نے دی بم کا بن نکالا اور دوسرے لمحے دروازے کی جانب اچھال دیا۔ زبردست دھاکے کے ساتھ دروازے کے چیتھڑ نے اُڑ گئے اور ایک بار پھر کشمن کو بوڑھے کو زبردست دھاکے کے ساتھ دروازے کے چیتھڑ نے اُڑ گئے اور ایک بار پھر کشمن کو بوڑھے کو بائر کل رہی تھی اور دونوں راستہ بناتے ہوئے بہر کا راستہ نظر آ گیا اور تیوں افراد برق رفتاری سے باہر کی طرف دوڑ نے گئے۔ باہر جانے کا راستہ نظر آ گیا اور تیوں افراد برق رفتاری سے باہر کی طرف دوڑ نے گئے۔ سامنے ہی ایک کار کھڑی نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ کار کے دروازے کے قریب پہنچ کر دروازے کو آز مایا گیا۔ لیکن دروازہ الک تھا۔ رافیہ نے شیشہ تو ڑ کر پیچھے کا دروازہ کھولا اور دروازہ کی

''جلدی هیچیے بیٹھ جاؤ۔''

"نھيک ہے۔"

اں وقت کیشمن میسوچنے کے قابل نہیں تھا کہ درواز ہتو شیشہ توڑنے سے کھل گیالیکن کارکیے اسٹارٹ ہوئی؟ البتہ ایک لمح کے اندراندرایک شدید جھنگے کے ساتھ کاراسٹارٹ ہوکرآ گے بڑھ گئے تھی .....!

ہے ایک ادر چنخ کی آواز سنائی دی اور پھھیجوں کی بعدلڑ کی کی آواز آئی۔

'' آؤ .....' پھراُس نے لکھمن کا باز و پکڑا۔ دوسری جانب شایداُس نے اپنے بوز ہے باپ کا باز دبھی پکڑا ہوا تھا۔ بہر حال وہ آہتہ آہتہ آگے قدم بڑھارہی تھی۔ پھراچا تک ہی اُس نے کہا۔''اوہو، شاید کوئی آرہا ہے۔''

اور اندازہ بالکل درست نکلا۔ کی ٹارچ کی روشی نظر آئی تھی اور اس کے بعد پچھلوگ اندر داخل ہوئے تھے اور اس وقت کئی چینیں بلند ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز۔ جولوگ اندر آئے تھے وہ رافیہ کی گولیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن باہر بھی پچھلوگ موجود تھے جو اس اندھا دُھند فائرنگ کی زد میں آگئے تھے۔ باہر سے اُن کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ پچھ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں بھی اُبھریں اور اس کے بعد سناٹا چھا سنائی دیں۔ پھر رافیہ پچھ لمجے کے لئے غائب ہو گئی۔ کشمن خاموش کھڑا ہوا تھا۔ ابھی تک اُس کے دہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ پچھ بی کموں کے بعد رافیہ کی آواز پھر سنائی دی۔ 'زیباں جگہ جہت سے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے بیمعولی سے ریوالور ان کا مقابلہ نہیں کر سیس کے سیادہ یہ ہیں۔ تم ان کے استعال کا ظریقہ سیکھ لو۔ اُنگی سے اس نہیں کر سیس کے۔ بیادہ یہ ہیں۔ تم ان کے استعال کا ظریقہ سیکھ لو۔ اُنگی ہے اس بین کو دیکھو۔ بس اسے دانتوں سے تھینی ہوگا اور کم از کم بائیس گڑے فاصلے پر اُنچھال دینا

وہ پھر غائب ہوگئی۔ کشمن تعجب بھرے انداز میں سوچ رہا تھا کہ لڑکی ہے یا قیامت؟
کس قد رخطرناک شخصیت ہے اس کی۔ اجا تک ہی کشمن کوسامنے والی سمت سے پھھ افراد
دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ گولیاں چلا رہے تھے اور غالبًا اُن کے ہاتھوں میں مسلسل
گولیاں برسانے والی گئیں تھیں۔ اگر وہ اس طرف آ جاتے تو کشمن کے ساتھ یہ بوڑھا
شخص بھی موت کا شکار ہوسکتا تھا۔ چنا نچ کشمن نے ایک بینڈ بم کا بین تھینچا اور اسے راہدار ک
میں اُچھال دیا۔ دوسرے لمح قیامت کا دھا کہ ہوا اور در و دیوارلرز گئے۔ بوڑھا علی آپٹشن کے
میں اُچھال دیا۔ دوسرے لمح قیامت کا دھا کہ ہوا اور در و دیوارلرز گئے۔ بوڑھا علی آپٹشن کے
مین اُچھال دیا۔ دوسرے لمح قیامت کا دھا کہ ہوا اور در و دیوارلرز گئے۔ بوڑھا علی آپٹشن کے
مین اُچھال دیا۔ دوسرے لمح قیامت کا دھا کہ ہوا اور در و دیوارلرز گئے۔ بوڑھا علی آپٹشن کی اُپٹر کے اُپٹر کی آواز سے بوری عمارت گو بخنے لگی۔ دُور کہیں شعط اور اس سے عمارت کا اندرو نی حصدروشن ہور ہا تھا۔ اسی وقت رافیہ پھر کی اور اُس نے کہا۔

" آئيے پيا! همت کيجئے۔"

ہوگا۔ میں راستہ بتانے کے لئے اقدامات کرتی ہوں۔''

'' آہ ..... میں کھڑ انہیں ہوسکتا۔ میرے اعصاب بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ ا<sup>در</sup>

رام ہورکا لکشیمن

نوان سنجا لنے کے لئے انہیں اپنے جسم کو بیلنس کرنا پڑا۔ان کی جگہیں تبدیل ہوگئ تھیں۔ ربین پرٹائل گئے ہوئے تھے، باتی تجھنہیں تھاغور سے دیکھنے پر بھی انداز ہنہیں ہوتا تھا کہ ان پرکوئی جوڑ ہوگا۔ جزل ہے پال کی آواز سائی دی۔ سند جینوں''

''مہا گرو۔'' اُن میں ہے ایک آ دمی نے گردن خم کر کے کہا۔ ''ستیا نند! ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ شیطان زادی کلشمن کو کہاں لے گئ؟'' ''نن .....نہیں مہاراج۔''

درکیسی عجیب بات ہے۔ گروچن، تمہارا کیا خیال ہے؟ دو پاکتانی جاسوس ہمارے قبضے میں تھے اور ہم کوشش کر کے معلومات حاصل کر رہے تھے۔ دونوں نکل گئے ہمارے چودہ آدی آدمیوں کوئل کر کے۔ چودہ آدی ہیں، جانتے ہونا چودہ کا ہندسہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ چودہ آدی اردیے اُس سری نے اور اپنے باپ کو لے کرصاف نکل گئ۔ اب یہ بتاؤ کہاں تلاش کرو گائے۔ ''

"مہاراج! پوری دہلی کی تاکہ بندی کر دی گئی ہے۔ ایئر پورث، باہر جانے والی سرکیں، ریلوے اٹیشن ہر جگہ ہمارے آدمی تھلے ہوئے ہیں۔"

"ارا وہ تمہارے گھر سے نگل ہے۔ اور کی کہوں اتنا بڑا نقصان کر کے نگل ہے میرا کہ الفاظ میں تو بیان کیا بی نہیں جا سکتا۔ ارے کتے کی موت مار گئی وہ ہمیں۔خود نکل گئی، اپنے باپ کو لے گئی۔ جھے اس کی جواب دہی کرتا پڑے گی۔ تم کیا سجھتے ہو، میر ےاو پر کوئی نہیں ہے؟ نہ بابا نہ، سر تو کسی کا بھی خالی نہیں ہے۔ اور پھونیس تو سر پر پگڑی ہے، بال ہیں۔ دیکھونا کتنے لیے لیے بال ہوتے ہیں سر پر۔ ارے ہرایک کے سر پر کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ جواب دینا ہوگا جھے۔ چلو، میں بھی جواب دیاوں گا۔ مرکشتمن، جا۔ نتے ہووہ کیا چیز کو، چر برین تھا۔ میں نے ساری زندگی مختلف علم سکھنے میں صرف کی ۔ بھگوان تاش کرے میر برین تھا۔ میں نے ساری زندگی مختلف علم سکھنے میں صرف کی ۔ بھگوان تاش کرے میں تو سنسار کے ارے کا لے علم کیمنا چاہتا تھا۔ میری آرز وتھی کہ میں اس سنسار کا سب سے بڑا کالا جادوگر بنوں۔ پتا بی کی سنون تو ہیں۔ تم لوگ تو میں بھی جو دیا۔ میں کو برداشت کئے ہیں۔ تم لوگ تو میں بھی بیری پوری زندگی کی محنت خاک میں موق بھی نہیں سکتے۔ وہ لڑکا بھگوان کی سوگندائس نے میری پوری زندگی کی محنت خاک میں طادی۔ ارے دیا رے دیا۔ د ماغ میں تھس جاتا ہے وہ صرف کیریں د کھے کر بتا دیتا ہے کہ طادی۔ ارے دیا رے دیا د د کیا د دیا ہے کہ میں اس حد میں اس جوہ صرف کیریں د کھے کر بتا دیتا ہے کہ میں اس دیا ہے دہ صرف کیریں د کھی کر بتا دیتا ہے کہ میں اس دیا ہے دہ صرف کیریں د کھی کر بتا دیتا ہے کہ میں اس دیا ہے دہ صرف کیریں د کھی کر بتا دیتا ہے کہ میں اس دیا ہے دہ صرف کیریں د کھی کر بتا دیتا ہے کہ میں اس دیا ہے دہ صرف کیریں د کھی کر بتا دیتا ہے کہ میں اس دیا ہے دہ صرف کیریں د کھی کر بتا دیتا ہے کہ میں اس میا تا ہے وہ صرف کیریں د کھی کر بتا دیتا ہے کہ میں اس میں کھیں کیا کھیں کیں کی کو کہ کھی کر بتا دیتا ہے کہ میں کیا جو دہ صرف کیری دوروں کار دیا در ماغ میں کھی کی ہوں کیا دیا ہے کہ میں کیا کہ کی کھی کہ کیا دیا ہے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کو کسو کی کو کی کے کہ کا کو کھی کی کو کی کھی کی کھی کی کے کہ کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کرت کیا دیں کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کے کہ کی کی کو کی کو کھی کی کھی کی کے کو کھی کی کھی کی کھی کی کو کھی کی کے کہ کی کو کے کو کی کے

سرخ پھروں سے بنی ہوئی تقیم الثان عمارت بے حد پراسرار نظر آ رہی تھی۔ بڑے

ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ گردن بالکل سیدھی تھی۔ حلیہ تو تھا ہی بے حد خوفناک۔ اُسے جزل

ہتھ ہوئے ہنی بھی آتی تھی اور اپنی جمانت پر غصہ بھی۔ لمبے چوڑے بدن پر لمبی چوڑی

واڑھی، شانوں سے نیچ تک بھرے ہوئے بال۔ وہ ایک خوفناک سادھو معلوم ہوتا تھا۔

اس کا تعلق ہندوستان کے تخریب کار ادارے سے ہوگا، کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکا

تھا۔ اس وقت اُس کا چہرہ لال انگارہ بنا ہوا تھا۔ لگتا تھا کی نے سرخ رنگ مل دیا ہو۔

آئیمیں بندھیں۔ دیر تک وہ اس طرح آسن مارے بیشار ہا۔ پھر دروازہ کھلا اور پانچ آدئ

اندر داخل ہو گئے۔ ان سب کے جسموں پر مقامی لباس تھے لیکن ان کے چہروں اور حلیوں

اندر داخل ہو گئے۔ ان سب کے جسموں پر مقامی لباس تھے لیکن ان کے چہروں اور حلیوں

جزل جے پال اس طرح ہاتھ بائدھے تہیا کرتا رہا۔ اس کے بعد اُس نے آنکھیں کھولیں۔ لال انگارہ جیسی آنکھیں۔ بڑے بڑے دیدے باہر کو نکلے جا رہے تھے۔ اُس نے ان پانچوں کو دیکھا، پھر نگا ہیں اُٹھا کر پچھلے دروازے کو۔ اچا تک ہی دروازے میں مرسراہ ب ہوئی اور ایک فولا دی پلیٹ دروازے کے اوپری جھے سے نیچے اُتر نے گا۔ پانچوں کی گردنیں غیر افقیاری طور پر گھوم گئی تھیں اور انہوں نے دروازے کو اس طرح بند ہوت د کھے کرخوف سے دیدے نچائے۔ اُن کے چہروں پرموت کا خوف پھیل گیا تھا۔ جن کی آواز سائی دی۔

''دوبواروں کے بھی کان ہوتے بین اور دروازوں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ بلکہ دروازوں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ بلکہ دروازوں کی آنھوں بھی ہوتی ہیں۔ کیا سمجھ؟ اس لئے میں نے دروازہ بند کر لیا ہے۔ آ لوگ اینے اپنے رُخ تبدیل کرلو۔''

کوئی عمل ہی کیا تھا جزل نے۔ اُن کے پیروں کے پنیچ کی زمین تھسکنے گئی اور ا<sup>ن</sup>

"پودہ میں أنیس شامل كرنے كا مطلب يہ ہے كہ آبد نے ہم پانچوں كوشامل كرايا؟" "ان رے بھائى ہاں رام كرش، پانچ تم - اس كے بعد نيا گروپ لائيں گے - نئے رائع اور نيا كام -"

وں سے جیری شان رام کرش، واہ رے تیری شان۔ارے حرامی، چودہ بندے مروا

('واہ رے تیری شان رام کرش، واہ رے تیری شان کی الی تیسی۔' یہ کہ

بزل جے پال نے اپنے پاس سے پھے اٹھایا اور اسے رام کرش پر اُچھال دیا۔اس طرح

آداز آئی جیسے کوئی چھوٹا سا غبارہ پھٹ گیا ہو۔رام کرش کے جسم پر پیلے رنگ کا ایک سیال

ہن لگا۔لیکن کیا چیز تھی وہ جہاں سے گزرا سوراخ کرتا چلا گیا۔ رام کرش کے دونوں ہاتھ

ہنا گا۔لیکن کیا چیز تھی وہ جہاں سے گزرا سوراخ کرتا چلا گیا۔ رام کرش کے دونوں ہاتھ

ورواں اُٹھ رہا تھا اور کمر تک گل گئی تھی۔ پھر یہ گلی سڑی ہڈیاں چڑ مڑانے لگیں۔ وحواں

ہوتا چلا گیا۔ چاروں اُٹھ کی کر پیچھے ہٹ گئے تھے۔رام کرش کے حلق سے کوئی آواز نہیں

لگا تی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اُس کا پورا بدن اس طرح سلگ کررا کھ بن گیا جیسے ماچس کی کوئی

منا جس کا مسالہ درست نہ ہواور وہ سکی ہوئی اور بھیگی ہوئی جل رہی ہو، شعلہ دیے بغیر

نا جس کا مسالہ درست نہ ہواور وہ سکی ہوئی اور بھیگی ہوئی جل رہی ہو، شعلہ دیے بغیر

نا جس کا سالہ درست نہ ہواور وہ سکی ہوئی اور بھیگی ہوئی جل رہی ہو، شعلہ دیے بغیر

نا جس کا سالہ درست نہ ہواور وہ سکی ہوئی اور بھیگی ہوئی جل رہی ہو، شعلہ دیے بغیر

نا جس کا سالہ درست نہ ہواور وہ سکی ہوئی اور بھی ہوئی جل رہی ہو، شعلہ دیے بغیر

نا جس کا سالہ درست نہ ہواور وہ سکی ہوئی اور بھیگی ہوئی جل رہی ہو، شعلہ دیے بغیر

نا جس کی اسالہ درست نہ ہواور وہ سکی ہوئی اور بھی ہی جس اُل کے ہوش اُڑ گئے تھے۔

''ستجھے، فوجی ہوتم۔ میں تمہارا کورٹ مارشل کرسکتا ہوں، تمہیں موت کی سزانہیں دے ملکا۔ لیکن بھائی، تمہاری موت کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا کون۔ اب دیکھوٹا راکھ مخالے۔ اب دیکھو۔''

اُس نے پچھ نہ کیا تھا۔ رام کرشن کی لاش جس جگہ پڑی ہوئی تھی وہاں ایک خلا پیدا ہوا الرائ کے بعد ایک لمحے کے اندراندراُس کا سارا وجود غائب ہو گیا۔خلا کے پنچے کیا تھا یہ اگائیں جانیا تھا۔لیکن ہے یال نے کہا۔

''نینچ پانی کا جوہڑ بہتا ہے۔ بہت بڑا جوہڑ جواس عمارت کے پنچ سے گزرتا ہے۔ المڑ پہلے تھا عمارت بعد میں بتائی گئی۔ پیتنہیں کیے کیسے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں اس

کیا قصہ ہے۔ واہ رہے واہ ، ویکھا نہ سنا۔ اگر بیٹم بھیے ل جا تو بھگوان کی سوگند کیا ہے۔

بن جا تا۔ ہیں تو ہندوستانی فوجوں کے لئے وہ قو تیں تلاش کر رہا تھا جن کے ذریعے وہ ورٹر اللہ کومسور کر دیں بلکہ یہ کوشش کریں کہ دشمن اپ ہی ہاتھوں سے اپنا گلا کا ان ڈالے۔ ہار رہ باپ ہرایک سے لڑکتے تھے ہم ، بڑے تج بات کرنا چاہتا تھا ہیں۔ بید دیکھنا چاہتا تو کہ وہ لڑکا کیسی قوتوں کا مالک ہے۔ میں اُس کے دماغ کو کھول لیتا، اُس سے سب پر چین لیتا میں۔ معلوم کرتا کہ کون می قوت ہے اُس کے پاس۔ اُسے ہر قیمت پر مرب پاس رہنا چاہتا تھا۔ تم نہیں جانتے رہے پاگلو! تم نہیں جانتے کہ میں اس سے عظیم تر منا باس رہنا چاہتا تھا۔ اُس کے دماغ میں پر اسرار قوت پوشیدہ ہے۔ میں اس جاننا چاہتا تھا اور اس کے بعد وہ سارے امتحانات تھے اس کے۔ لیکن چو بٹ کر دبا اور اس کے بعد سے اس کے بعد وہ سارے امتحانات تھے اس کے۔ لیکن چو بٹ کر دبا در اس کے بعد سے۔ ''

''گرومہاران ! ہم اُسے تلاش کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم رافیہ اورائ کے باپ علی کو بھی ضرو پکڑ لیس گے۔ ان کے جوٹھ کانے ہو سکتے ہیں ان ٹھکانوں کوہم ای طرح بند کر دیں گے کہ وہ کسی قیت پران سے نہ نگل سکیں۔ گرومہاران ، بھروسہ کروہم پر'' ہاں ہاں ، بات پتہ ہے کیا ہے ؟ میری کچھ خرابیاں ہیں۔ بچپن سے ہی ایسا ہوں۔ اور ہوجہ وہ ہی حرامی کے پلنے جنہوں نے مجھے ایک بارمہا گرو بننے کی بجائے فوجی بنا دیا۔ خیر بچپن او جہ وہ ہی تی بیا تیں تو میں کیا سناؤں بس سے جھے ایک بارمہا گرو بننے کی بجائے فوجی بنا دیا۔ خیر بکپن آئرتی تھی تو میں کیا سناؤں بس سے جھوڑتا ہی نہیں تھا۔ دیکھو تا، جہاں ناکامی ہو، انسان وہاں بار بار چکر انگل نے کی بجائے اس جگہ کوہی ملیامیٹ کر دے تاکہ اس کے اندر کی کیفیت تو ختم ہو جائے۔'' ہو لگانے کی بجائے اس جگہ کوہی ملیامیٹ کر دے تاکہ اس کے اندر کی کیفیت تو ختم ہو جو بائے۔'' ہو گئے کی بجائے اس جگہ کوہی ملیامیٹ کر دے تاکہ اس کے اندر کی کیفیت تو ختم ہو جو بائے۔'' ہو گئے کہ بیات کے اس جگھ ہیں ، بھی ہیں۔'' ہو کہ میں انہ ہو ہائے۔'' ہو گئے کہ بیات کے ایک ہو جائے کیا ہو جس کر دے تاکہ اس کے اندر کی کیفیت تو ختم ہو جس بی بھی ہے۔'' ہو کہ میں۔' بھی ہیں۔' بھی ہیا۔' بھی ہیں۔' بھی ہی

''''آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مہا گرو؟'' اُن میں سے ایک شخص کی تیکھی آواز اُ بھری الا جزل ہے پال کی گردن اُس طرف گھوم گئی۔

''آ ہا۔ رام کرش ابرانام ہے بھی تیرا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہر یگیڈیئر رام کرتن کہ میں سے لوگوں کو منظر عام پر لاؤں گائم یا نچوں گھنے پٹے مہرے ہو۔ارے تہہیں فری ہننہ دیا تھا میں نے کہ رافیہ اور اُس کے باپ کو قبضے میں رکھنا، اس کے ذریح ہم پاکستانی جاسوسوں کا پورا گروہ پکڑ کیس گے۔ کامیا بی کے نزدیک آنے والے تھے ہمنہ لڑکی یاد ہے کیسی آفت کی پرکالاتھی۔ چودہ مارگی چودہ۔ارے دیا رے دیا راب ہو جا بہ

گے اُنیس اور وہ بھی ای حوالے ہے۔''

ی چزیں موجود تھیں۔ایک چھوٹا سامحن اور ایک کمرہ،بس بیاس گھر کی کل کا ئتات تھے۔ پرز ہا تخص گھٹتا ہوا اندر آیا اور دالان میں پڑے ہوئے تخت پر بیٹھ گیا۔لڑکی کہنے لگی۔

''نپاپا! میں بیکارکسی ایسے علاقے میں چھوڑنے جارہی ہوں جہاں سے کوئی اس طرف میں بہت ہوں جہاں سے کوئی اس طرف میں بہت ہونہ ہو سکے۔ بازار سے کھانے پینے کی چیزیں لے آؤں گی۔ اور تھوڑا ساگھر میں کام بہت کا سامان، کچھووائیں وغیرہ۔ ہمیں کچھوصہ بالکل روبوش رہنا پڑے گا۔''

ہی ہی اباق اللہ میں استان کے ایک میں استان کی اور الرکی نے ایک نگاہ کشمن کو دیکھا، پھر ''ان بیٹا جاؤ۔ گرا حتیاط ہے۔'' علی نے کہا اور الرکی نے ایک نگاہ کشمن کھویا کھویا سابوڑھے کے سامنے تخت پر بیٹھ گیا۔ بوڑھا آہتہ آہتہ کراہ ہ

ر اتھا۔ پھراُس نے چونک کر کہا۔''بیٹا! دروازہ بند کردو۔'' کشمن تیزی ہے اپنی جگہ ہے اُٹھا اور اُس نے دروازہ بند کر دیا۔ بوڑھا کہنے لگا۔''تم میں سیری ہے اپنی جگہ ہے اُٹھا اور اُس نے دروازہ بند کر دیا۔ بوڑھا کہنے لگا۔''تم

کچوکے کھوئے سے ہو۔اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟'' ''میں نہیں جا نتا ہزرگ!'' لکشمن نے شدید بے چینی محسوس کرتے ہوئے کہا۔

سی مطلب؟'' ''کیا مطلب؟''

"بس یوں لگتا ہے جیسے میری یا دداشت کھوگئ ہو۔ میں اٹنے ذہن میں شدید بے چینی موں کرتا ہوں جیسے میرے د ماغ پر کوئی خول چڑھا دیا گیا ہو۔"

"اگرتم مجھے ذراتھوڑے ہے اپ تفصیلی واقعات سناؤ تو شاید میں تمہاری مدد کرسکوں۔"
"بس کچھ عجیب ہی کیفیت ہے میری۔" پھر کشمن نے مختصر طور پر اپنے بارے میں ہے
بال کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ زیادہ ماضی میں وہ اس لئے نہیں جاسکا تھا کہ ماضی خود
اُل کی نگا ہوں ہے اوجھل ہو گیا تھا۔ بوڑھے نے کہا۔

"دهی تهبین ایک ایساعمل بتاول گاجس میمکن بهتمباری یادداشت واپس آسکے۔" "قوه عمل آپ مجھے ابھی کیوں نہیں بتاتے محترم بزرگ؟"

' نہیں بیٹا، تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا تنہیں۔''

کشمن گہری سانس کے کر خاموش ہو گیا۔ تعوری دیر کے بعدرافیدواپس آگئے۔ بوے پرے شاپراٹھائے ہوئے تھی۔ ہنس کر بولی۔

''میرے پاس پیے تھوڑی تھے۔'' ''تو پھر؟''گشمن نے بوچھا۔ رافیہ بنس پڑی۔ ''کیوں، بننے کی کیابات ہے؟'' میں۔اصل میں ہمیں اس ممارت کی ضرورت تھی اپنے وشمنوں کے لئے۔اور دشمن وہی ہوہ ہے جس کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑے۔''

۔ ' جن ل! کیا آپ ایک موقع ہمیں اور دیں گے؟ آپ یقین کریں ہم ان تینوں کو بہت جلد آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔'' جلد آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔''

ووسرف چیس محفظ کے اندر اندر جزل! ' دوسرے آ دی نے کہا۔

دونہیں بابانہیں۔ بس یہی تو ایک خرائی ہے۔ بلکہ خرائی نہیں اچھائی ہے۔ ابتم دیکھوں دونہیں بابانہیں۔ بس یہی تو ایک خرائی ہے۔ بلکہ خرائی نہیں سوچو تمہارے سامنے ایک بریگیڈیئر مار چکا ہوں میں۔ چاروں باہر جاؤ کے۔ فرشتے تو نہیں ہو جو جھے معاف کر دو گے۔ سب سے پہلے ہائی کمان کومیری شکایت کرو گے۔ باگل سمجا محد ہیں۔

اپ ساتھیوں کو اشارہ کر کے جزل کی طرف دوڑ بڑا۔ لیکن سے تمارت یا پھر سے بال انتہالاً

اپ ساتھیوں کو اشارہ کر کے جزل کی طرف دوڑ بڑا۔ لیکن سے تمارت یا پھر سے بال انتہالاً

سائنسی بنیادوں پر بنایا گیا تھا یا پھر سے جزل ہے پال کی پراسرارقو تمیں تھیں جواس نے اب

سائنسی بنیادوں پر بنایا گیا تھا یا پھر سے جزل ہے پال کی پراسرارقو تمیں تھیں جواس نے اب

سے حاصل کی تھیں۔ وہ دوڑ رہے تھے لین ابنی جگہ سے ایک فٹ آ کے نہیں بڑھ سکے تھے۔

اپ دانست میں ان کی رفار بہت تیز تھی۔ لین پھر تہیں ہور ہا تھا۔ اور پھر اچا تک بی اُن

کے بیروں کے نیچ سے زمین نکل گئی اور وہ گہرائیوں میں گرنے گے۔ جزل کا خوفاک قبہہہ اُن کی ساعت سے کھرایا تھا اور اس کے بعد وہ انتہائی بد بو دار اور سڑے ہوئے پالٰ کی ساتھ ہوئی گئی۔

کے جو ہڑ میں جا پڑے تھے۔ دم تو و لیے بی گھٹ گئے تھے چونکہ پانی میں گیس کی ہوئی گئی۔

لیکن اس کے بعد انتہائی غلیظ اور خوفاک آ دم خور مینڈکوں نے ان پر جملہ کر دیا۔ ان می شایل تھے اسے بڑے بڑے بڑے اور تیز دانتوں والے کہ انہوں نے اب شاید پچھوے بھی شامل تھے اسے بڑے بڑے بڑے اور اس طرح جزل جو پال نے اتی سائل روپوش ہو گئے جیسے ان کی ہڈیاں بھی کاٹ کی تھیں۔ چاروں کے چاروں جو ہڑ میں اس طرا روپوش ہو گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس طرح جزل جو پال نے اتی سائل در گیاں بڑی آ ان فرنی عمل نہیں تھا جو اُس نے کر ڈالا تھا۔

در گیاں بڑی آ سائی سے لیس۔ اور ظاہر ہے سےکوئی قانونی عمل نہیں تھا۔ اُسے بے ان کے میں۔ اور ڈالا تھا۔

کین بہرحال کھمن اُس کی گرفت سے بہت وُور نکل گیا تھا۔ اُڑی جس کا نام رانبہ ﴿ کار ڈرائیو کرتی ہوئی بہت دُور نکل آئی تھی۔ پھروہ ایک چھوٹے سے کھر کے دروازے ﷺ اور اُس نے کسی پراسرارعمل سے دروازہ کھولا۔ بوسیدہ ساگھر تھا جس میں ضروریا خواہا

''میں نے ایک نیلام گھر میں وہ کار بیچ دی۔''

"بازار سے جومیں چیزیں خرید کرلائی ہوں ان میں گوشت کا سالن بھی ہے۔لیکن چکن

د ٹھی ہے۔ مرغی سے معذرت کر کے کھالوں گا۔'' کشمن نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔

''ن تو یہ بھی بولنے لگے پایا! کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟'' " کچنہیں کہوں گا بٹیا! ہم تو میجی نہیں کہ سکتے کہ ہماری مینسی کتنی در کے لئے ہے۔"

ہڑھے نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہر حال اس کے بعد کھاٹا کھایا گیا۔ کشمن رافیہ سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ رافیہ نے کہا۔''اس دوران آپ کی لکشمن سے اپنے بارے میں کوئی گفتگو ہوئی ؟'' "بنیں بٹیا! ہم ذاتیات پر گفتگونہیں کریں گے۔ ظاہر ہے ایک دوسرے سے اتن ہی ٹامائی کافی ہے۔البت<sup>ہ بھی</sup>من کے بارے میں بیہ بات میرے علم میں ہے کہ وہ ذہنی طور پر الجماديا كيا ہے اور اسے اپني يا دواشت كا ايك برا حصه يا ونہيں ہے۔''

"آپاس دوران جزل جے پال کی قید میں یہ بات توسمجھ چکے ہوں گے کہ وہ اچھا فاماسفلی علوم کا ماہر ہے اور اس کوشش میں مصروف ہے کہ کوئی ایسا طریقتہ کار نکال لے بس سے دشمن کی فوجوں کوٹرانس میں لیا جائے اور اس کے بعد ان کافل عام کر دیا جائے۔ الاہولناك منصوبہ ہے اس كا اور وہ اس منصوبے بركام كر رہا ہے۔''

"ب وقوف ہے سرا۔ پنہیں جانتا کہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہم پر جادو کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا۔ ایک مسلمان خلوم ول سے نماز بڑھ لے گا تو سارا مِرْ ٹی میں ٹل جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔' بوڑھے نے کہا اور رافیہ چونک کر لکھمن کو ر بلینے لگی لیشمن کے چبرے سے بیاندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اُس نے ان الفاظ کا کوئی تاثر لیا "بہرحال بات ہورہی تھی کشمن کے بارے میں۔"

" ہاں پایا! اُس نے یقیناً تشمن کوکسی اہم کام کے لئے مخصوص کر رکھا تھا۔ لیکن بداس کی گرفت ہے۔''

"بہر حال کھیمن بھی خطرے میں ہے۔ بے چارے کواپنے ساتھ ہی رکھو اگریہ رہنا لنركرے۔ كيوں لكشمن،تم كيا جاہتے ہو؟''

" کیا؟" بوژها اُنچیل پڑا۔ رافیہ بری طرح ہننے لگی۔ " إن ، بوے سے داموں لیکن بذریع نیلام نہیں بلکہ جب میں نے کار ایک مر جھوڑی تو سامنے ہی مجھے کاروں کا نیلام گھر نظر آیا۔ کاروں کی بولیاں لگ رہی تھیں ،لو*گ* 

خریدتے پھرر ہے تھے۔ میں نے ایک ایسے گا کہ کو تا ڑا جو کئ کاریں دیکھ چکا تھا اور لگتا تھ جیے وہ کار خریدنے کے موڈیش ہو۔ تب میں نے اُس سے کہا۔

"جناب! کیا آپ ایک قیمتی کار کوریوں کے مول لینا جاہتے ہیں؟ یقیناً وہ چوری کی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خرابی ہے۔ بلکہ آپ یوں سجھے کہ میں اپنی انتہائی ضرورت کے تحت اے نقد داموں فروخت کرنے کے لئے یہاں آئی تھی۔ آپ اے دیکھ لیجئے۔'' اُس شخص نے جب کارکو دیکھا تو اُس کی آئکھیں جیرت سے پھیل گئیں۔اور پایا!اس کے بعد اُس نے اُس کار کی نقد ادائیگی کر دی۔ بڑا آ دمی تھا بے چارہ۔خدا اُسے مصیبتوں

بوڑھے نے تھی تھی مسراہٹ کے ساتھ کہا۔ "اور خدا تھے بھی مصیبتوں سے بچائے۔ کیا نام بتایا تھاتم نے بیٹا اپنا؟''

'ولکشمن۔''لکشمن نے جواب دیا۔

وولکشمن! بدبروی بہترین صلاحیتوں کی مالک ہے۔ بروی اچھی پوزیشن رکھتی ہے۔ کیکن عمر کی شرارت اس کے اندر کوٹ کو کسر محری موئی ہے۔ اپنی شوخیوں سے باز نہیں آئی۔ پیزنبیں کس بے جارے کو پھنسا آئی۔''

''ابا!اگر میں اُس ہے سورویے بھی مانگتی تو وہ مجھے قرض نہ دیتا۔ بلکہ پیۃ ہے کیسی کیس باتیں کرتا۔اب کیا، کیا جائے پیپوں کی ضرورت تو مجھے تھی تا۔''

' دبس بس ....شکل تو بیجان لی ہوگی اُس نے تیری۔''

''بابا! میری شکل پہیان کرائے کیا ملے گا؟ اچھا خبرٹھیک ہے۔ تکشمن تم گوشت تو نہیں کھاتے ہوگے۔''

"بہیں کھلایا ہی نہیں کسی نے۔"

" آج ڪلاوُں؟" ''مرضی ہے۔ گر کیوں؟''

'' میں نہیں جانتا۔ جب تک میری ذہنی صلاحیتیں مجھے واپس نہ مل جائیں کیا کہ کہا۔ ہوں؟''

''ہاں، میں تمہاری ذہنی صلاحیتوں کی دالیسی کے لئے ایک عمل کرسکتا ہوں جوتھوڑاں تکلیف دہ ہوگالیکن تمہارے لئے کارآ مد ہوگا۔بس بوں سجھ لوکسی مشاق آ دی سے میں نے بیرسب کھے سنا تھا۔''

"عمل کیا تعالیا؟" رافیدنے پوچھا۔

''بیا! ایک تم روش کر کے اپنا ہاتھ اتنی بلندی پر لے جاؤکہ کہ تم کی آگ اسے ہا ہا ہا تھا نقصان پہنچانے گے اور اس کے بعد اپ ماضی کے بارے بی سوچو۔ اور اگر یاد نہ آئے تو اپنے ہاتھ کو تھوڑی می گری اور دو یہاں تک کہ جب تمہارے ہاتھ بی شدید جلن ہونے گئے تو اپنے آپ کو اس خیال سے آزاد کر دو۔ دو تین دن کی کوششوں سے ماضی کی بہت ساری با تیس یاد آ جائیں گی۔ دیمو یہ خاص طور سے بی اس لئے کہ رہا ہوں کہ جھے اس ساری با تیس یاد آ جائیں گی۔ دیمو یہ خاص طور سے بی اس لئے کہ رہا ہوں کہ جھے اس بات کا علم ہے کہ ان کے ساتھ یہ علی لین ان کی یا دواشت کو چھینے کا عمل جزل ہے بال بات کا علم ہے کہ ان کے ساتھ یہ علی لین ان کی یا دواشت کو چھینے کا عمل جزل ہے بال بات کا علم ہے کہ ان کے ساتھ یہ علی داخق تکلیف یا کوئی خوفاک دورہ اس کا محرک نہیں ہو اس لئے اس تعوڑی می کوش سے بیطاسم ٹوٹ جائے گا۔ بولویہ کرنا پہند کرو گے کشمن؟''

"تو پھر ٹھیک ہے۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد یہ کام شروع کر دینا۔ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ابھی کئی دن تک ہم اس گھر میں محصور رہیں گے۔ کیونکہ باہر کی دنیا ہمارے لئے بہت خطر ناک ہوگی۔ کھانے پینے کا تمام سامان یہاں موجود ہے اور میرامشورہ بھی ہے کہ تمہیں کچھوفت اس طرح گزارنا چاہئے۔"

کشمن اُن کے ساتھ رہنے لگا۔ درحقیقت ایک انوکھا سرورال رہا تھا اُسے۔ گھرہا زندگی تو خیر بہت زیادہ گزاری تھی اُس نے لیکن وہ اس کی یا دداشت کے خانوں جس سوگ تھی۔ اب اُسے صرف جزل ہے پال یاد تھا۔ جو واقعات گزرے تھے بھی بھی ان کے بارے جیس سوچ کرشد یہ بے چینی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ بعض اوقات خطرہ بھی محسوں ہوتا تھا۔ اگر گھر کے باہر تیز آوازیں اُ بھر تیں تو یوں لگتا جیسے پچھ لوگ انہیں تلاش کرنے ہوئے آگئے ہوں۔ پھر اُسی رات اُس نے پہلی بارشع کاعمل کیا۔ یہ موم بتی پہلے ہی رانبہ خرید لائی تھی کیونکہ گھر میں روشیٰ کا محقول انتظام نہیں تھا۔ لیکن بہر حال بحل تھی اور تھورا

بہت سہارا دے دیا کرتی تھی۔ پہلی رات تنہائی میں بیٹے کر تشمن نے اپنا ہاتھ شمع کی بلندی پر رکھا اور بلکی بلکی آئی محسوس کرتا رہا۔ وہ اپنے ماضی کو کریدر ہاتھا۔ شدید محنت کی اُس نے۔

ہاں تک کہ ہاتھ کی کھال جلنے گئی۔ تب اُس نے اپنی محویت کوتو ڑا اور چاروں طرف دیکھنے

اگا۔ لیکن اُسے یہا حساس نہیں تھا کہ رافیہ اُس سے تھوڑ نے فاصلے پر بی بیٹھی ہوئی ہے۔

اُس نے مسکراتی نگاہوں سے اُسے دیکھا اور بولی۔ ''تم نے تو اپنا ہاتھ ہی جلا لیا۔ آؤ

میں اس پرمرہم لگا دوں۔ میرے پاس جلنے والا مرہم موجود ہے۔ میرا مطلب ہے اگرجہم کا کوئی حصہ جل جائے تو وہ مرہم اس پر لگایا جا سکتا ہے۔''

"د نہیں ..... جھے میرا ماضی یا دنہیں آیا۔ اس تکلیف کو قائم رہنے دو۔ کیونکہ انجمی تو مجھے دوارہ بھی بیٹل کرنا ہے۔"

رافیہ خاموش ہوگئ۔ بوڑھا سو چکا تھا۔ کشمن نے رافیہ کودیکھا اور بولا۔''ویسے تم نے میری بہت مدد کی ہے رافیہ۔ میں اسے یا در کھوں گا۔''

رافیہ عجیب می نگاہوں ہے اُسے دیکھ کے رہ گئی پھر بولی۔'' تمہارا پورانام کیا ہے؟'' «ککشمن''

"اورتمهارے ڈیڈی کا کیا نام ہے؟"

لکشمن عیب می نگاہوں سے رافیہ کود کیھنے لگا تو رافیہ کوخود ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ "معافی چاہتی ہوں۔ بات میرے ذہن سے نکل کئی تھی۔ جھے یقین ہے کہتم مجھے معاف کر دو گے۔"

" نہیں، اس میں معافی مانگنے کی تو کوئی بات نہیں ہے۔رواروی میں ایسا ہوجاتا ہے۔ کاش میں تہمیں اپنے باپ کا نام بتا سکتا۔''

دوسرا اور تیسرا دن بھی ای طرح گزرگیا۔ رافیہ اُس کی بہترین دوست بن چکی تھی۔

ایکن ان لوگوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ان تین دنوں میں اُسے کچھ یا دنہیں

ایا تھا اور وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ چوتھے اور پانچویں دن بھی بیٹل کیا اور اس

کے بعد وہ کی قدر بددل ہونے لگا۔ اُس نے اپنے ہاتھ پر مرہم نہیں لگایا تھا۔ بوڑ ھے علی

کے چرے پر بھی تشویش کے آٹارنظر آتے تھے۔ اُس نے کہا۔

'' فین پورے وثو ق سے یہ بات نہیں کہ سکتا کہ بیٹل تمہاری یا دداشت کو واپس ہی کر دےگا۔ اب ایسا کروتھوڑے دن رُک جاؤ۔ ہاتھ کا یہ زخم بہتر ہو جائے تو دوبارہ یہ کوشش

۔۔۔ ''میں ہاتھ کے اس زخم کو بہتر نہیں ہونے دوں گامعزز بزرگ۔ کم از کم یہ ججھے یاد دلاتا رہے گا کہ میں اپنی یا دداشت کو تلاش کر رہا ہوں۔''

اس رات بھی لکھمن نے وہی کیا اور اُس کے ہاتھ سے با قاعدہ گوشت جلنے کی سرائر اُٹھنے لگی لیکن اُس کا ذہن اس طرف متوجہ ہی نہیں ہور ہا تھا۔

اچا تک ہی اُس کے ذہن میں ایک روشیٰ کا جھما کا ہوا اور اُسے یوں لگا جیسے زوردار بادل گرج رہے ہوں ..... پھر ایک دم سے اُس کے دماغ کے خانے روش ہوتے چلے گئے۔ بالکل یہ لگ رہا تھا جیسے تاریکی سے اُجالے میں آگیا ہویا کسی نے بٹن دبا دبا کر بلب روشن کرنا شروع کر دیتے ہوں .....!

## Ø.....Ø

رات گزر گئی۔ دوسری صبح آگئی۔لیک کشمن عجیب وغریب کیفیتوں سے گزرر ہاتھا۔ وہ کسی کو اپنا راز دار نہیں بنانا جا ہتا تھا۔ اُس کی تو تیں واپس مل گئ تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسا کسے ہوالیکن بہر حال اُس کی خوشیوں کا ٹھکا نہیں تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ آئ رافیہ بھی گہری نیندسوئی ہوئی تھی۔ بہت دیر کے بعد وہ جاگی تو وقت کا اندازہ لگا کر دوڑتی ہوئی کشمن کے باس آگئ اور پھر معذرت آمیز انداز میں بولی۔

رات کو نجانے کیا ہوا۔ ایک گہری نیندسوئی کہ دنیا ہی کو بھول گئے۔ کھانے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جوعثی طاری کر دیتی۔ تہمیں بھوک لگ رہی ہوگ۔ ابھی ناشتہ بنا کر لاتی ہوں تمہارے لئے۔''

لکھمن مسکرا دیا۔ پھراُس نے کہا۔''تم تو اس طرح جھ سے معذرت کر رہی ہو جیے میں اس گھر کا مالک ہوں اورتم ملازم۔ بیتو تمہاری مہر بانی ہے کہ تم اورمحترم ہزرگ لینی تہارے والد مجھ جوان آدمی کو پال رہے ہیں۔ حالائکہ بیفرض تو میرا بنتا ہے کہ میں تم لوگوں کی کوئی خدمت کروں۔''

''ارے نہیں ،کیسی با تیں کررہے ہو؟''

'' میچ کهه ریا هول ـ'' دن اکا سونهد س

'' بالکل سی نہیں کہدر ہے۔' رافیہ نے ایک گہری نگاہ اُس پر ڈالی تو لکشمن کواحساس ہوا جیسے ان آنکھوں میں محبت تیررہی ہو۔ ایک عجیب سا احباس اُس کے دل میں پیدا ہو گیا

نا۔ ویسے بھی اُس نے جب سے رافیہ کو دیکھا تھا اُسے اپنے دل میں ایک خالی خالی بن کا احساس ہوتا تھا۔ ایک عجیب می ہوک اُس کے دل میں اُشفے لگی تھی۔ حالانکہ گیتا نے میں

الحال او المعالمة المالية الما

. ''میں ناشتہ تیار کرتی ہوں ۔ منہ ہاتھ دھولو۔''

ای وقت اُس کی نگاہ لگھمن کے ہاتھ پر پڑی۔وہ دوقدم آگے بڑھی اور اُس نے پیار بجرے انداز میں لگھمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا،اسے دیکھا تو اس کے منہ سے سکی ی بماع و

> ں ''یہ بہت جل گیا ہے۔''

''ہاں۔'' '''تکلیف نہیں ہوتی؟''

صیف میں ہوں "ہوتی ہے۔"

> ''تو پھر؟'' ''کما کروں؟''

'' کوئی مجبوری ہے؟''

"ا پے ماضی کے بارے میں جاننا جا ہتا ہوں۔" لکھمن نے جواب دیا اور رافیہ عجیب ی نگاہوں سے اُسے د کیھنے گل پھر بولی۔

''ایک بات کہوں <sup>کشم</sup>ن!''

, د ک<u>ہو۔</u> ''

''کیارکھا ہے ماضی میں؟''

"اضی میں ہی تو سب کچھ ہوتا ہے رافیہ!"

ب؟``

''ایے آپ کو جانے کی خواہش کون ہے جوایے آپ سے داقف ہونائہیں چاہتا۔'' ''کھی کھی اپنے آپ کو بھول جانے میں بھی زندگی چیسی ہوتی ہے۔'' رافیہ نے عجیب

سے کہ میں کہا۔

صب: ''پھر بھی سمجھا دُں گی۔ شہبیں بھو کا نہیں چھوڑ علی۔'' وہ مسکرا کر بولی اورلہرا کر وہاں ہے اس جواب برکشمن بری طرح چونک برا اتعا۔

ودم لوگ نسلاً إيراني بين عجيب وغريب حالات كاشكار كحماس طرح موت كممين اران سے پاکستان تھ ہونا را۔ یہی وجہ ہے کہ میں ممل طور سے ایک پاکستانی الرکی معلوم ہ آنی ہوں۔میری زبان،میرا لہجہ سب پاکستانی ہے۔ ہم تو عجیب وغریب مصیبتوں کا شکار <sub>وک</sub>ے ہیں اور اس کی وجہ میرا بھائی نا ورعلی ہے۔ نا درعلی بھین ہی سے بری صحبتوں کا شکار ہو کیا تھا۔ ایران میں اُس نے نجانے کیے کیے خوفاک چکر چلا رکھے تھے۔ اس کی فاکل ہت بڑی تھی۔اس پر تین آ دمیوں کے <del>قبل</del> کے علاوہ اور بھی بہت سے عقین الزامات تھے۔ و برائیوں میں ڈویا ہوا تھا اور میں اور میرے والدعلی ابرامیمی اس کی وجہ سے در بدر ہوتے بررب تھے۔

نا در علی کے مجرم بن جانے کی مجمی ایک الگ کہانی تھی۔ببرحال جواصل کہانی تھی اس کا آغازایک تک وتاریک جیل کی کوتمری سے ہوتا تھا جس کے بارے میں بیکہا جاتا تھا کہ اں سے فرار کی کوشش ہمیشہ موت ہوتی ہے اور بہت سے قیدی اس کوشش میں مارے مکتے یں۔ نادرعلی کو جب بیہ وارنگ دی گئی تو وہ مسکرا کر خاموش ہو گیا اور بیانداز ونہیں ہوسکا کہ اُن کے ذہن میں کیا ہے۔ بہرحال دوقق اُس نے تمین سال پہلے کئے تھے۔اس جرم میں أعدالت سے عرقيد كى سزاسنائى كئى تقى اور أسے جيل بھيج ديا كيا تھا۔ وہاں چھ مبينے ك بعدی فرار کی کوشش میں اُس نے ایک آدمی کو قل کر ڈالا۔ دوروز تک وہ شہر میں چھیا رہا کین تیسرے روز رات کے وقت وہ ایک ٹرک کے ذریعے شہر سے نکلنے کی کوشش کرتے اوئے پکڑا گیا۔ پھرایک بار پھر مقدمہ چلا اور اُسے کمی سزا سنا کر پھر جیل بھیج دیا گیا۔ گر ال قید ہو کر بیٹھے رہنا اُس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ ایک بار پھروہ جیل سے بھاگ لللهاس بار فرار ہوتے ہوئے اُس نے ایک محافظ کی ٹا نگ توڑ دی تھی اور کافی عرصے تک لالچلیں کے ہاتھ نہ لگا۔ ایک عجیب سے انداز کی روبوشی اختیار کی تھی اُس نے۔ یہاں تک کرائ کے حلاش کی فائل بند کر دی گئی۔لیکن ایک بار پھر وہ ایک تھین جرم میں ایک مجرائے سے قصبے سے پکڑا گیا اوراس کے تمام پرانے گناہ سامنے آ گئے اور أے بے حد عظرِ باک قیدی قرار دیتے ہوئے سنٹرل جیل جمیع دیا گیا جہاں اُسے مجموعی طور پر کوئی باسٹھ اللّٰ كى سرا ساني كئى۔ اگر وہ مركر دوبارہ جنم بھى لے ليتا تو اس جنم كى زندگى كے آخرى لمحول آ مے بردھ گئے۔ پھر چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد زکی اور بولی۔

دولیکن آج سے تم بیسبنیں کرو سے سمجھے؟ پہلی بارتہمیں تھم دے رہی ہوں اور تہمیں میراییهم ماننا پڑے گا۔''

" ان لیا۔ " کشمن مسکرا کر بولا اور وہ بھی مسکراتی ہوئی اس طرف چلی گئی جہاں کھانے پینے کی اشیاء انبار کر دی گئی تھیں ۔ <sup>لکھ</sup>من دل ہی دل میں ہننے لگا۔ اب اس ممل کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جو کچھوہ چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا۔لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اس کا دل چاہتا تھا كمكس تنها كوشے ميں جاكر بيش جائے اور اپن ماضى كايك ايك ورق كو ألث كر ايك بار پھراینے آپ سے بھر پور وا تغیت حاصل کرے۔ بہرحال شاید اُس نے سیجھداری سے کام لیا تھا کہ رافیہ یا بزرگ علی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا کہ اُس کی یادواشت واپس آگئی ہے۔ بیوتو نے نہیں تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ اب ان دونوں کی مخصیتیں انتہائی پراسرار ہیں۔ کیکن اب ان کے ذہن کے دروازے کھول لیٹا اُس کے لئے کوئی مشکل کامنہیں تھا۔ اُس نے اپنے طور پر چھے فیطے کئے تھے۔ رافیہ کے ساتھ جوں جوں وقت گزرتا جارہا تعالثمن کے ایندرایک عجیب می تبدیلی رونما ہونے لگی تھی۔ یہ بات تو اُسے کسی حد تک معلوم تھی کہ رافیہ جسلمان ہے اور اس کا تعلق پاکتان سے ہے لیکن اس سے آھے کی کہانی اس کے علم میں تبلیل تھی اور بہر حال وہ مناسب وفت میں اس کہانی سے روشناس ہونا جا ہتا تھا۔

آخر کارایک ایساوقت آگیا جب اُسے رافیہ کے دیاغ کو پڑھنے کا موقع ملا لیکن اس وقت اُس کی حیرت کی انتها ندر ہی جب اُس نے رافیہ کے دماغ میں ایک ہی کہانی مجمد با کی۔ بیاس کی زندگی کا بڑا انو کھا تجربہ تھا۔ بابا گیا نیشور اُسے اینے اٹائے وے گیا تھا۔ کیکن ا ثاثوں میں بس بابا گیا نیشور کی دین ہی شامل تھی۔ جالاک آتشمن اپنا کام بے شک چلا لیا کرتا تھالیکن خود ایسا کوئی عمل نہیں کریاتا تھا جواس علم میں اضافے کا باعث ہوتا۔ شاید یمی وجد تھی کہ وہ اختائی بھیانک حالات میں گھر گیا تھا۔ اگر رافیہ اُس کی مدونہ کرتی تو جزل ج يال نجان أس كي كي بكامول من يعنما ديار بهرمال اس رات جب اُس نے رافیہ کے ذہن کوٹولاتو بالکل اجنبی کرداروں کی ایک اجنبی کہانی اُس کے ذہن میں آئی۔اُس نے رافیہ سے سوال کیا۔

"كياتم يا كستاني جاسوس مو؟"

" فليس - ہمارالعلق سرے سے پاکستان سے ہے ہی نہیں۔"

ہر ہی کہا جاتا تھا اور وہ اس نمبر سے خاصا مانوس بھی ہو گیا تھا۔ سپر نٹنڈنٹ نے جوسوال کیا دہ بھی خاصامعنی خیز تھا۔

" (سپرنٹنڈنٹ!) نادرعلی نے حیرت سے کہا۔ "تم نے جو عجیب سا سوال کیا ہے بیتو" اہی ہی بات ہے جیسے ..... جیسے کی شخص کو دو چارروز بھوکا رکھ کر پوچھا جائے کہ تہمیں بھوک تونہیں لگ رہی ہے۔"

"تم میرا مطلب نہیں سمجھ۔ جہاں تک اس کوٹھڑی اور جیل کا تعلق ہے اس سلسلے میں ہم کے نہیں کر سکتے۔ پوچھنے کا مقصدیہ ہے کہ تہارے ساتھ کوئی خلاف قانون تحق تو نہیں کی علی میں انسان میں کی اس کے چبرے پر نگائیں جماتے ہوئے کہا۔

نا درعلی نے کندھے اچکا دیتے اور پھر بولا۔''میرے خیال میں تو میرے ساتھ جو پچھ بھی کیا جار ہا ہے وہ سب خلاف قانون ہے۔ کیا تم سجھتے ہو کہ اس تنگ اور غلیظ کوٹھڑی میں کوئی شخص خوش رہ سکتا ہے؟''

"اس معاملے میں میرے افقیار است محدود ہیں۔" سپر نٹنڈنٹ نے کہا۔ اور پھر قدرے توقف کے بعد بولا۔" تمہارے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہتم ایک خطرناک مجرم ہواس لئے تمہیں کو تھڑی میں بندر کھا جائے۔ تم خود سوچو، تم پر کم ہے کم تین افراد کے قبل اور متعدد بارجیل توڑنے کا الزام ہے۔ اور آخری بار جب تم ایران جانے والی شاہراہ پر پکڑے گئے تھے تو تمہارے قبضے سے نصف شن سوتا اور کروڑوں روپے مالیت کے ہیرے جواہرات برا کہ ہوئے دیا ہوات اور ہیرے جواہرات اسمگل کے تھے۔ بیل کی تاریخ میں اتنی بھاری مقدار میں سونا اور ہیرے جواہرات اسمگل کے تھے؟"

"عزت افزائی کاشکریہ" نا درعلی نے ختک کہے میں کہا۔"میراخیال ہے سپرنٹنڈنٹ! تہہیں میرے بارے میں بہت کم بتایا گیا ہے۔ میرا پورا نام نا درعلی ہے اور میں ایک معزز خاندان ہے تعلق رکھتا ہوں۔"

سرنٹنڈنٹ کے چرے پر کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر وہ نادر علی کے اس انکشاف سے مرعوب ہوا تھا تو اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے تاثرات کو چھپالیا تھا۔

روب اس نصیل کے اندر قدم رکھنے والا ہر خص محص قیدی رہ جاتا ہے۔ بہر حال تم محا فطوں کے ساتھ چلے جاؤ اور نہا وھوکر دوسرالباس پہن لو۔ پچھ لوگ تم سے ملنے کے لئے آرہے

تک بھی اُسے جیل سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا۔ بہر حال میرا بھائی اس کو گھڑی میں نتقل کر ایس جس کی لمبائی دس فٹ اور چوڑ ائی آٹھ فٹ کے قریب تھی۔ لیکن جھت خاص اُو پُی تھی۔ لکھمن کو چیرت ہوئی کہ اس لڑکی کے ذہن میں وہ تمام نقشے کیسے محفوظ ہیں جن کا تعلق اس سے نہیں ، اس کے بھائی سے ہے۔ بہر حال وہ رافیہ کی کہائی سننے لگا۔ اس کو رافیہ کے پورے وجود سے محبت تھی اور ایک انوکھی اور دلچسپ کہائی منظر عام پر آئی تھی۔ کشمن رافیہ کی زلفوں کا اسپر ہو چکا تھا اور ایک انوکھی اور دلچسپ کہائی منظر عام پر آئی تھی۔ کشمن رافیہ کی زلفوں کا اسپر ہو چکا تھا اور اس کے بارے میں سب پچھ جان لینا جا ہتا تھا۔ رافیہ نے ہوا در شوٹ کا ایک فٹ جوزا روشن دان بنا ہوا تھا۔ کو گھڑی موٹی سلاخیں گئی ہوئی تھیں۔ مضبوط آئی سلاخوں والے دروازے کے سامنے نیم تاریک می راہداری تھی جس میں ہر وقت مدھم روشن کا بلب جاتا رہتا تھا۔ کو گھڑی کے اندر مخصوص تا گواری ہو پھیلی ہوئی تھی جس کا احساس باہر سے آنے والے کوئی ہوتا تھا۔ کو گھڑی میں موجود مضطرب اور بے چین نا درعلی نے دھاری دار کپڑے کا قیدیوں وال

کوٹھڑی میں موجود مضطرب اور بے چین نادر علی نے دھاری دار کپڑے کا قیدیوں والا مخصوص لباس پہن رکھا تھا جو کٹر ت استعال سے بدرنگ ہو چکا تھا۔ اُس کے بال اُلجھ ہوئے اور شیو بڑھا ہوا تھا۔ قد لمبا، جسم مضبوط اور عمر تمیں بتیس کے لگ بھگ تھی۔ کشادہ پیشانی اور آنکھوں کی چیک ظاہر کرتی تھی کہ دہ ذہین، چالاک اور تعلیم یافتہ ہے۔

ا چا تک راہداری میں قدموں کی گونج سائی دینے گی۔ قیدی شبلتے شہلتے رُک گیا اور دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کرمتو قع نظروں سے آواز کی ست دیکھنے لگا۔ اُس نے قدموں کی آواز سے اندازہ لگالیا کہ آنے والے ایک سے زیادہ تھے۔ اُس کا اندازہ نظ نہیں تھا۔ چندلیحوں میں جیل کا سپرنٹنڈ نٹ دوسلی محافظوں کے ساتھ راہداری میں نمووارہ اور اُس کے دروازے پر پہنچ کررک گیا۔ اُس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چا ہوں کے جمج میں سے ایک چا بیوں کا کر گھمایا اور دروازہ کھول دیا۔ قیدی بھنویں سکیٹر کرآنے والوں کو گھور رہا تھا۔

یدی سین بادر علی! " سپر ننند نئے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے متانت سے کہا۔ "دہمہر بال کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی گئ؟ "

یہ بی رس سے میں بیٹی ہی ہیں۔ سیر نشنڈنٹ نے پہلی بار اُس کا نام لیار ناطب کیا تھا اور نام ہی نہیں بلکہ مسر بھی کہا تھا۔ ورنداس سے پہلے اُسے قیدی نمبر جمن<sup>ہ</sup>

عهد بدار بنايا حميا تھا۔'

ہیں۔''سپرنٹنڈنٹ نے اپن آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا۔

قیدی کی پیشانی پر بل پر مجے ۔ تاہم وہ خاموثی سے محافظوں کے ساتھ رخصت ہوگیا۔
سپر نٹنڈ نٹ مجھ دریتک اپنی جگہ کھڑا تا درعلی کی باتوں پرغور کرتا رہا، پھر واپس مڑا اور اپنی دفتر پہنچ گیا۔ تقریباً پندرہ منٹ بعد اُس کے دفتر کا دروازہ کھلا اور ایک محافظ دو وجیہ اور با رُعب آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سپر نٹنڈنٹ نے اُٹھ کر آنے والوں کا استقبال کیا۔ ''میں آغافشل ہوں۔'' اُس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔''اس جیل کا سپرنٹنڈنٹ۔ تشریف رکھے۔ میں آپ ہی کا انظار کر رہا تھا۔''

دونوس ملاقاتیوں نے سرنٹنڈنٹ سے ہاتھ ملایا اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ان میں سے
ایک دراز قامت، قوی الجیشہ اور تند چہرے کا مالک تھا۔ اس کی اوپر کو اٹھی ہوئی بھوری
موجھیں اور چوڑا چکلا سینداس بات کی غمازی کرتا تھا کہ وہ ایک نٹر، بے باک اور خطرات
میں کود پڑنے والا انسان ہے۔ اُس نے شاہ نواز کے نام سے اپنا تعارف کرایا۔ جبکہ
دوسرے نے اپنا نام جمیل طالش بتایا تھا۔ وہ قدرے فتلف فخصیت کا مالک تھا۔اس نے
زیادہ تر وفتروں میں کام کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پرشاہ نواز کی سندی نہیں
تھی۔ اُس کی پیشانی کشادہ، بال رُوئی کی طرح سفید اور موجھیں چھوٹی تھیں۔ وہ انہائی
پراسرار شخصیت کا مالک نظر آر ہا تھا۔

پ روی یک معدد ایک ٹائپ شدہ تعارف ہو جانے کے بعد جمیل طائش نے اپنے بریف کیس میں سے ایک ٹائپ شدہ کا غذ نکال کر سر نشز نئ آغا نعنل کی طرف بڑھایا۔ اس کاغذ کا کی پیشانی پر اُمجرے ہوئے سبز حروف میں حکومت کا چیا ہوا تھا اور ایک طرف حکومت کا مخصوص مونو گرام بھی موجود تھا۔ ٹائپ شدہ کاغذ کے انتخام پر چیف سیکرٹری کی مُہر اور دشخط محصوص مونو گرام بھی موجود تھا۔ ٹائپ شدہ کاغذ کے انتخام پر چیف سیکرٹری کی مُہر اور دستخط

ی و بود ہے۔
سپر نٹنڈ نٹ نے خط پڑھنے کے بعد میزکی مقفل دراز میں سے نیلے رنگ کی ایک فائل
نکالی۔ اس فائل میں بھی ای قتم کا ایک ٹائپ شدہ خط تھا۔ اس پہمی چیف سیکرٹری کے
دستخط اور مُم شبت تھی۔ بیخط جیل کے سپر نٹنڈ نٹ کو آج سہ پہر ارجنٹ ڈاک سے ملا تھا اور
مکومت کے ایک پر وجیکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اُسے ہدایات کی گئی تھی کہ شاہ نو از اور جیل
طالش سے ہر طرح کا تعاون کیا جائے۔ خط میں ان دونوں کو مرکزی حکومت کے اعلیٰ

رونوں خطوط کا موازنہ کرنے کے بعد سپر نٹنڈنٹ آغافضل نے مطمئن انداز میں سر ہلا رہا جبیل طالش کا دیا ہوا خط بھی اُس نے فائل میں لگا دیا اور فائل میز کی دراز میں رکھ کر رہا ہے مقفل کرنے کے بعدان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ تقریباً آدھے مکھنٹے تک با تیں کرتے رہے۔

"" آغا صاحب!" شاہنواز نے کلائی پر بندھی گھڑی و کیھتے ہوئے سپر ننٹنڈنٹ کو مخاطب

کیا۔ "ساڑھ سات نکے چکے ہیں۔ ہمیں واپس بھی جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رات

کے دقت ہائی وے پر سفر کرتا مخدوش ہوجاتا ہے۔ اب مزید وقت ضائع کرتا مناسب نہیں

ہوگا۔ میرا خیال ہے ملاقات کے لئے یہی جگہ مناسب رہے گی۔ تا درعلی کو پہیں لے آؤ۔"

د بہت بہتر جناب۔" سپر ننٹنڈنٹ نے کہا اور اُٹھ کر دفتر سے نکل گیا۔

" بہنا درعلی ..... سپر نٹنڈنٹ کے جانے کے بعد جمیل طالش نے شاہنواز کی طرف ر بھتے ہوئے کہا۔''بہت خطرناک اور تیز طرار مجرم ہے اور نہایت ذہین بھی۔ایران میں میہ فخص مجرموں کے ایک منظم گروہ کا سربراہ ہے۔ پچھ عرصہ اس کے گروہ نے شاہ کے خلاف اللاب کے نتیج میں برسر اقتدار آنے والی انتلائی بارٹی کے لئے بھی کام کیا ہے۔اس افلاب کے بعد ایران کا دولت مند طبقہ برسر افتد ارآنے والے ندمی رہنماؤں سے خوفزدہ تا۔ بیلوگ اپنی جان کے خوف سے ملک سے فرار ہورہے تھے۔ باسدارانِ انقلاب ایسے لوكوں كى تلاش ميں تھے۔ برسر افتدار آنے والے مذہبى رہنماؤں كا خيال تھا كمان لوكوں نے دولت ناجائز ذرائع سے جمع کی تھی۔اس دولت پرعوام کاحق تھا جے چندلوگوں نے ا بن قبضے میں کر رکھا تھا۔ شاہ کے فرار کے بعد مذہبی رہنما اور انقلاب کے بانی امام حمینی ف ایران کی سرز مین پر قدم رکھتے ہی وادی ف الفاظ میں اعلان کر دیا تھ کہ انتظاب کی اللفت كرنے والے ايسے لوگوں كونبيں بخشا جائے گا جنہوں نے غريب، م كا خون چوس فرار ہونے کی کوشش کررے تھے۔انہیں یقین تھا کہ اگر پکڑ لئے گئے تو : سرف دولت ان کے ہاتموں سے نکل جائے گی بلکہ انہیں مجمی گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ بیاوگ انقلابی لِهُمَاوُل کے احتساب سے بیچنے اور ملک سے فرار ہونے کے لئے بڑی سے بڑی قیمت ادا

منتشر پاسداران انقلاب کومنظم کر کے ان کی تنظیم کو کمیٹی کا نام دے دیا گیا تھا۔ کمیٹی کا

کی سر مدعبور کرنے میں کا میاب ہو گیا بلکہ ہمارے کسٹمزی آنکھوں میں دُھول جمو تکئے میں ہی ہم کامیاب ہو گیا بلکہ ہمارے کسٹمزی آنکھوں میں دُھول جمو تکئے میں ہی کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بین خوانہ لے کرنوشکی بہنچ گیا۔ اُس کا خیال تھا کہ وہ ایک دوروز نگی میں رُکنے کے بعد وہاں سے چلا جائے گا۔ لیکن اُس کے ایک ساتھی نے اپنی اسکائے ہیڈ کوارٹر کواطلاع کردی۔ اس مخبری پر ایک با قاعدہ پلائنگ کے تحت نوشکی کے اس میان پر جہاں ناورعلی قیام پذیرتھا، چھاپہ مارکرائے۔ اس خزانے سمیت گرفتار کرلیا گیا۔

مان پر جہاں ناور علی قیام پذیر تھا، چھاپہ مار کرآھے اس تزائے سمیت کرفیار کرلیا گیا۔ جب وہ جیل سے رہا ہوا تو وہ ایک مختلف شخصیت کا مالک تھا۔ وہ جیل سے بہت پچھے بچھ کرفکا تھا۔ اُس نے اپنا ایک گروہ بنالیا اور وہ ایک خطرناک مجرم بن گیا۔ کی سال تک

پلیں ہے اُس کی آنکھ چولی ہوئی رہی۔ اور پھر جب ایران میں شاہ کے خلاف تح یک شروع ہوئی تو ہوا کا رُخ دیکھتے ہوئے ادر علی بھی انقلا بیوں میں شامل ہو گیا۔ وہ ایک ذہین نوجوان تھا۔ اُس میں صور تحال کو سجھنے

ک بحر پورصلاحیت موجودتھی۔ شاہ کے فرار کے بعد ملک میں عجب ی افراتفری کی سی کیفیت تھی۔ میکڑ دھکڑ کا سلسلہ

شاہ کے فرار کے بعد ملک میں عجیب ہی افراتفری کی ہی کیفیت تھی۔ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ماری تھا۔ ذرا سے شب میں لوگوں کو گولیوں سے اُڑا دیا جاتا۔ بیسیوں افراد کوروزانہ شاہ کا مائی ہونے کے شب میں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ نا درعلی نے اس صورتحال سے

پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ پہلے انقلابیوں کے لئے کام کرتا تھا، پھر پاسدارانِ انقلاب کے اورام سے وہ خزانداڑ الایا۔

اس سلسلے میں پاکستان میں آمد ورفت کے دوران اس نے جعلی کاغذات کے ذریعے ہال کی شہریت حاصل کر لی تھی۔ اس نے بعض مقامی جرائم پیشہ افراد کی مدد سے پاکستان میں بھی واردا تیں شروع کر دیں۔ ڈیتی کی ایک واردات کے دوران دو آدمی اس کے افول مارے گئے۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا۔ اس پر مقدمہ چلا اور اس عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن پچھ ہی عرصے بعد وہ جیل سے بھاگ نکلا۔ فرار کی کوشش می اس نے جیل کے ایک محافظ کو بھی مار ڈالا تھا۔ وہ دو روز تک شہر میں چھپا رہا۔ لیکن میرے روز رات کے وقت بھیس بدل کر ایک مال بروارٹرک کے ذریعے شہر سے نکلنے کی کوشش کر سے بوئے بھوئے کہا گرا گیا۔ اس پر ایک بار پھر مقدمہ چلا اور اس مرتبہ بھی اسے کمی سزا کو سے بیا گی فطرت میں شامل نہیں مناکر جیل بھی جوئے دیا گیا۔ اس مرتبہ فرار ہوتے ہوئے اس نے ایک محافظ کی فاروائی میں محصور رہنا اس کی فطرت میں شامل نہیں فلا۔ اس مرتبہ فرار ہوتے ہوئے اس نے ایک محافظ کی فلا۔ اس مرتبہ فرار ہوتے ہوئے اس نے ایک محافظ کی فلا۔ اس مرتبہ فرار ہوتے ہوئے اس نے ایک محافظ کی

ہرمبرایسے لوگوں کی تلاش میں تھا۔ وہ ہراُس تخص کو گرفتار کر لیتے جس پر دولت مند ہون کا شبہ ہوتا۔ دولت مندوں کے دلوں پر پاسداران کا خوف طاری ہو چکا تعا۔ ان پاسداران کی با قاعدہ کوئی یو نیفارم نہیں تھی، ہرخص دوسرے کوشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ کہیں اس تعلق کمیٹی سے نہ ہو۔ نا درعلی نے اس صور تحال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ اُس کے آدمی ایسے دولت مندوں ہ

تلاش کرتے جوابران سے فرار ہونا جائے تھے۔ وہ ان سے بھاری معاوضے کے عوض

طے کر لیتے کہ اگر وہ اپنی دولت بھی ساتھ لے جانا چاہیں تو انہیں بحفاظت ایران کی سرحدوں سے نکال کر کسی بور پی ملک یا کسی بھی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ یہ خونوں لوگ فورا بی آ مادہ ہو جاتے اور اپنی دولت سمیٹ کر فرار کے منصوبے بنانے گئتے لیکن ناہر علی یا اس کے آدمی ایسے لوگوں کو سرحد پار کرانے کی بجائے ان کی دولت سمیت انہیں یا سداران کے حوالے کر دیتے تو انہیں احساس ہوتا کہ وہ زندگی کی سب سے بوی بازی ہا

کے اور سے مال راتوں رات سینکٹروں میل دُور پہنچا دیا۔ یہ ہیرے جواہرات اور نصف ٹن ما تین دن تک شہر سے باہر ایک کھنڈر میں پڑا رہا۔ اس دوران ملک جمر کی پولیس الا پیاسداران نا درعلی کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ اس طرح غائب ہو چکا تھا جیسے ایران جمرا می استحمی اُس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ اس کے ایک جفتے کے بعد نا درعلی بینز اند لے کر بڑے ہا میں اطمینان سے رفسنجان، کرمان، زاہدان ہوتا ہوا امیر جاوہ سے چندمیل دُور پہاڑیوں تر سرحدعبور کرکے پاکستان میں داخل ہوگیا۔'' کی شدہ ماہ'' شاہدان میں داخل ہوگیا۔'' کے مصرح عبور کرنے پاکستان میں داخل ہوگیا۔'' کی شدہ ماہ'' شاہدان کی مصرح عبور کرنے پاکستان میں داخل ہوگیا۔'' کی شدہ ماہ '' شاہدان کی مصرح عبور کرنے پاکستان میں داخل ہوگیا۔''

'' کروڑوں روپے مالیت کے ہیرے جواہرات اور نصف ٹن سوتا؟'' شاہنواز نے حیرت سے کہا۔'' پاسدارانِ انقلاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھرے ہوئے نبی ۔ میں۔اورشیر کے منہ سے نوالہ چھیننامعمولی بات نہیں۔اتنے بڑے کام کے لئے یقینا نبراً جگر چاہئے۔''

پ '' نا درعلی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اس خزانے کو لے کر نہ صر<sup>ف ابران</sup>

ٹا نگ بھی توڑ دی تھی۔اس کے جیل سے فرار ہونے کے بعد ایک تھنٹے کے اندر اندر پور شہر کی نا کہ بندی کر دی گئی تھی۔لین پولیس اس کا کوئی سراغ نہیں لگاسکی۔وہ تین سال <sub>تک</sub> لا پہتہ رہااور بالآخر چند ہفتے پہلے نوشکی سے نصف ٹن سونے اور کروڑوں روپے مالیت <sub>کے زر</sub> وجواہرات سمیت پکڑا گیا اور اسے نہایت خطر ناک قیدی قرار دیتے ہوئے سنٹرل جیل بھی دیا گیا۔''

اس کمے دفتر کا دروازہ کھلا اور سپر نشنڈ نف، نادر علی کو لئے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔
نادر علی نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا اور ان کے بولنے کا انظار کرنے لگا۔
شاہنواز اور جیل طالش گہری نگاہوں ہے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔جیل کے شب روز نادر علی پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوئے تھے۔وہ ایک تومند نوجوان تھا۔ تازہ بنا ہوا شیو، سلنے سے بنے ہوئے بال اور صاف تھر بے لباس میں وہ خاصی متاثر کن شخصیت کا مالک نظر آ ہا تھا۔ سے بنے ہوئے بال اور صاف تھر بے لباس میں وہ خاصی متاثر کن شخصیت کا مالک نظر آ ہا تھا۔ سے بنے ہوئے بال آخر شاہنواز نے سپر نشنڈ نٹ کی طرف دیکھتے ہوئے با رُعب لہے میں اس نوجوان سے بات کر سکتے ہیں؟"

''سرنٹنڈنٹ نے جواب دیا۔اُسے چیف سیکرٹری کی طرف سے ملنے والے خط میں ان دونوں سے ممل تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔اور ظاہر ہے وہ اس ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کرسکتا تھا۔وہ جاتے ہوئے بولا۔

"سرا آپ فارغ موجائين تو كال بيل كابش دبا ديجي كان

''نوجوان!'' جمیل طالش نے نادرعلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''ہمیں بتایا گیا ہے کہتمہیں آخری مرتبہ سونے اور جواہرات کی اسکلنگ کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انٹن اسکلنگ اسکواڈ نے تبہارے قبضے سے نصف شن سونا اور کروڑوں روپ مالیت کے ہیں جواہرات برآمد کئے تھے، اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر چند نہایت تھین الزامات ہیں اللہ تمہیں مجموعی طور پر اڑسٹھ سال کی سزاستانی گئی ہے۔ میرے خیال میں بیخاصی طویل من ہے۔ اگرتم دوسرا جنم بھی لے لوتو اس جیل کی فصیل سے با ہزئیں نکل سکو گے۔''

''سنا تو یمی کے کہ آج تک کوئی قیدی اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں اسکا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جیل کی اُو نجی اور سنگلاخ دیواریں کب تک میرا راستہ روک علی جیں۔'' نا درعلی نے قدرے بے پروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔

"ہم تہارے پاس ایک تجویز ..... ایک پیکش لے کر آئے ہیں۔" جمیل طالش نے ہس کے چبرے پرنظریں جماتے ہوئے کہا۔

۔ '' لیکن آپ نے ابھی تک تعارف نہیں کرایا۔'' ٹا درعلی نے سوالیہ نگاہوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔

' ''میرا نام جمیل طالش ہے اور میں اس وقت حکومت کے نمائندے کی حیثیت سے بات کرر ہاہوں۔''

''اوہ .....'' ٹا درعلی نے حیرانی سے کہا۔''ایک معمولی قیدی اتنا اہم کب سے ہوگیا کہ عومت اس میں دلچیس لینے گلی؟''

جمیل طالش اس طنز کونظر انداز کرتے ہوئے بولا۔''اگرتم ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی حامی بحرلوتو نہ صرف تمہارے خلاف عائد شدہ الزامات واپس لے لئے جائیں گے بلکہ ایک خطیر رقم بھی دی جائے گی۔''

> "مثلاً كتنى رقم؟" نادر على نے سواليه نگاموں سے اُس كى طرف ديكھا۔ "كم از كم دس لا كھروپے"

"اورتعاون کی نوعیت کیا ہو گی؟"

''اگرتم تعادن پر آمادہ ہوتو تغصیلی گفتگوکل ہوگی۔'' جمیل طالش نے کہا۔ '' آزادی اور دولت الیمی چیز ہے جسے کوئی شخص محکرانے کی حمالت نہیں کرسکتا۔'' ٹادرعلی

ارادی اور دورت این پیر ہے جھے لوی کی سرائے کی حمادت ہیں سرسات مادری نے آبھی ہوئی نگاہوں سے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''اس کے باوجود میں پوری تفصیل سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ کیونکہ بعض چیزیں آزادی سے بھی زیادہ قیتی

جمیل طالش کھڑا ہوگیا اور نا درعلی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔''او کے بنگ مین! اب کل ملاقات ہوگی۔کل جمعہ ہے۔لیکن جہیں لینے کے لئے گاڑی پہنچ جائے گی۔'' اُس نے میز پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن دبا دیا۔صرف ایک منٹ بعد سپر نشنڈ نٹ آغا ففل دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور جمیل طالش اُسے نا درعلی کے بارے میں ہدایات دینے لگا۔

**\$....\$** 

مانے کے لئے دروازہ کھول دیا۔

، دوسری منزل پر ایک کشادہ کرے میں شاہ نواز اور جمیل طالش، نادر علی کے منتظر تھے۔
ان کے سامنے کافی کے کپ رکھے ہوئے تھے جن سے بھاپ اُٹھ رہی تھی۔ میز پر ایک
فائل بھی رکھی ہوئی تھی۔ آتش دان کے سامنے اینٹوں کے ایک جھوٹے سے چبوتر ب پر
الیکٹرک ہیٹر رکھا ہوا تھا جس سے کمرے کی فضا میں ایک خوشگواری حدت محسوس ہو رہی
میں۔ نادر علی کے ساتھ آنے والے سادہ لباس پولیس والوں میں سے ایک نے جیب سے
ایک کاغذ نکال کر جمیل طالش کی طرف بڑھا دیا۔ جمیل طالش نے کاغذ پڑھا، یہ قیدی کی
برداری کی رسیدتھی۔ جمیل طالش نے وستخط کر کے کاغذ پولیس والے کولوٹا دیا اور وہ دونوں
والیس بیلے گئے۔

''ہیلو یک مین!''شاہنواز، نادر علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اُس کے ہونٹوں پر نہایت خفیف کی مسکراہٹ تھی۔'' آؤ بیٹھو۔''

نادر کری پر بیشے گیا، پھر بولا۔''اگر آپ برانہ مانیں تو میں اپنے کھمل نام سے پکارا جانا پند کروں گا۔میرا نام نا درعلی ہے۔''

''او کے مسٹر نا درعلی! تمہاری یہاں آمد کا مطلب سے ہے کہتم نے ہماری پیشکش قبول کر لی ہے۔'' جمیل طالش مسکراتے ہوئے بولا۔

''ہاں، اصولی طور پر۔'' نا در نے کہا۔''لیکن آخری فیصلہ بوری بات سننے کے بعد ہی کروں گا۔''

"بہت خوب۔" شاہنواز نے اُس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔" یہ ایک اچھی بات ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ہم تم پراعتاد کر سکتے ہیں۔"

''نقیناً جناب'' نادر نے کہا۔''اگر چہ میری عمومی شہرت اچھی نہیں ہے کیکن میں نے کھی وعدہ خلافی نہیں کی اور نہ کھی اصولوں کے خلاف مجھوتا کیا ہے۔اگر میں نے آپ کا کام کرنے کی ہامی بحر لی تو زندگی کے آخری سانس تک اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اگر میں نے انکار کر دیا تو پوری دنیا کی دولت بھی جھے ارادہ تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ میں تیسر ہے درجے کا دھو کے باز انبان نہیں ہوں، شیر کی طرح شکار کر کے کہا تا ہیں۔''

اس دوران جمیل طالش نے الیکٹرک ہیر بررکھی ہوئی شیشے کی خوبصورت الیکٹرک کیتلی

فضا شدید سردی کی لپیٹ میں تھی۔ دو دن پہلے برف باری ہوئی تھی۔ زمین ہر اگر چہ برف بگل چی تھی۔ زمین ہر اگر چہ برف بگل چی تھی لیکن بعض مکانوں کی چھتوں پر ابھی تک برف کی تہہ جی ہوئی تھی۔ شہر کے چاروں طرف او نچے او نچے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ موسم کے تیور بتارے تھے کہ ایک آدھ روز میں مزید برف باری ہوگی۔ ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ اس قیامت خیز سردی کے باوجودلوگوں کے معمولات زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔

سیاہ رنگ کی آیک ٹو بوٹا کارریگئی ہوئی سی چل رہی تھی۔ سڑک بھیگی ہوئی ہونے کی دجہ سے تیز رفقاری کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف چنار کے اونچ درختوں کی قطاریں ایستادہ تھیں۔ اوپر سے درختوں کی چوٹیاں اس طرح ملی ہوئی تھیں کہ دھوپ سڑک تک نہیں پہنچ کتی تھی۔

گاڑی ایک کشادہ کلی میں مُوگئ۔اس کلی کے دونوں طرف وسیع وعریض بنگلے تھے۔ ساہ ٹو بوٹا ایک بنگلے کے سامنے بیٹی کر رُک گئ۔کار کا دروازہ کھلا اور تین افراد نیج اُتر آئے۔ ان میں دوسادہ لباس پولیس والے تھے جن کے داہنے ہاتھ اپنے اپنے کوٹوں کی جیب میں تھے۔ان دونوں پولیس والوں کا تعلق سنٹرل جیل سے تھا۔ کار سے اتر نے والا تیسرا آدئی نادرعلی تھا۔ اُس نے لمبااوور کوٹ اور سر پر اُونی ٹو پی پہن رکھی تھی۔وہ دونوں پولیس والوں کا تعلق سنٹرل جیل سے تھا۔ کار کوٹوں پولیس والوں کے درمیان چلنا ہوا بنگلے کے گیٹ کی طرف بڑھا۔گارڈ کیبن میں کھڑا ہوا ایک آدئی سائے آگیا۔اُس نے بھی سیاہ رنگ کا اوور کوٹ اور اُونی ٹو پی پہن رکھی تھی۔ اُس نے بولیس والوں سے کوئی بات کی اور پھر ان اندر جانے والوں کے لئے راستہ چھوڑ دیا۔ گیٹ کا اندر پختہ راستہ چھوڑ دیا۔ گیٹ کے کیش کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں ہوئی تھی۔ مارت کے برآ مدے میں بھی ایک آدئی موجود تھا۔اُس نے کہیں کہیں کہیں ہوئی تھی۔ عمارت کے برآ مدے میں بھی ایک آدئی موجود تھا۔اُس نے نادرعلی کے ساتھ آنے والے سادہ لباس پولیس والوں سے پچھ بات کی اور پھر اُن کے اند

ے ایک کپ میں کافی انڈیلی اور کپ ٹاور کے سامنے رکھ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے تک نا درعلی کو کافی کی چسکیاں لیتے و یکھتار ہاتھا، پھر بولا۔

ددمسٹر نادر! میں مختصر بات کروں گا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ایران میں انتقاب سے پہلے شاہ سے پاکستان کے گہرے دوستانہ تعلقات تنے۔ کیکن وقت بدلتے دیر نہیں گئی۔ اس وقت شاہ جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور خود دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ ہم شاہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیکن کھل کرسا منے نہیں آسکتے۔ یہاں شاہ کی حمایت میں کوئی بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم اس موقع پرشاہ کی مدرکرنا چاہتے ہیں۔'

''کیا موجودہ حکومت شاہ کی واپسی کے لئے کسی جوابی انقلاب میں اُس کی مدد کرنا چاہتی ہے؟''نادر علی نے پوچھا۔

دونہیں۔ ' جمیل طالش نے تفی میں گردن ہلا دی۔''ہمارے پاس اینے وسائل نہیں ہیں کہ کئی ایک کارروائی میں حصہ لے سکیں۔ ویسے بھی شاہ کی واپسی کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔اریان کے ذہبی رہنما حکومت براپی گرفت مضبوط کر چکے ہیں۔''

' ''تو کھر؟'' نا درعلی نے کافی کی چیکی لیتے ہوئے کہا۔''آپ شاہ کی مدد کس طرح کرنا

چاہتے ہیں؟'' د'تمی نیتر مدسیئن لدنڈ اور امریک کر مینکوں ملی شاہ ک

دوتم جانة ہوسوئٹر رئینڈ اور امریکہ کے بینکوں میں شاہ کی بے حساب دولت جمع میں الکی انقلا بی حکومت کے بینکوں میں شاہ کی بے حساب دولت جمع میں لیکن ایران کی ملیت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ متعلقہ مما لک کی عدالتوں نے وہ اٹا نے منجمد کر دیئے ہیں اور اب ان میں سے ایک پائی بھی شاہ کو ملنے کی تو قع نہیں ہے۔ لیکن ملک چھوڑ نے سے پہلے شاہ نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ چھیا دیا تھا۔"

''خوب ِیو 'آپ شاہ کا وہ خزانہ چوری کروانا جا ہتے ہیں۔'' نادرعلی نے کہا۔ در ایکا بار سمیر ''حمیاں لشہ نے این '' ہوا کیا جند خزور میں اس میں مدھیں۔

'' بالکل ٹھیک سمجھے'' جمیل طالش نے کہا۔' نشاہ کا بیخفید نزانہ تہران میں موجود ہے۔ ''انتہائی خطرناک کام ہے۔'' نادرعلی نے کہا۔

"ای لئے ہم نے اس کام کے لئے تم جیسے خطرناک آدی کا انتخاب کیا ہے جو پاسدارانِ انقلاب کے ورام سے کروڑوں روپے مالیت کے ہیرے جواہرات اور نصف ٹن سونا چوری کر سکتا ہے۔ یقینا شاہ کا بینزانہ چرانا بھی تمہارے لئے کوئی مسکہ نہیں ہوگا۔ " جمیل طالش نے اُس کے چبرے پرنظریں جماتے ہوئے کہا۔

نادر علی چند لمخوں تک سر جھگائے سوپتا رہا، پھر بولا۔'' کیا آپ کومعلوم ہے کہ تہران میں پنزانہ کس جگہ چھپایا گیا ہے؟''

د نزانه کا پیة تو صرف اور صرف مریم جہاں ہی بتا سکتی ہے۔ البتہ ہم تہمیں مریم جہاں کا پیتہ تادیں گے۔ تہمیں پہلے اُس سے ملنا ہوگا۔''جمیل طالش نے کہا۔

' ''آپ نے اس کام کا کتنا معاوضہ بتایا ہے؟'' نادر علی نے کہتے ہوئے باری باری رونوں کے چہروں کی طرف دیکھا۔

" تہباری آزادی اور دس لا کھ روپے۔ ہوسکتا ہے بعد میں تہبیں مزید انعام بھی دیا جائے۔'' جمیل طالش نے جواب دیا۔

'' کیا مجھے تہران میں آپ کے آدمیوں کا بھی تعادن حاصل ہوگا؟'' نادرعلی نے سوالیہ گاہوں سے اُس کی طرف دیکھا۔

"بالكل نبيس" بميل طالش نے نفی ميں سر بلا ديا۔ "تہران ميں ہمارے المكاروں كو پہلے ہی شيے كی نگاہ ہے ديكھا جاتا ہے۔ ان كی با قاعدہ تكرانی كی جاتی ہے۔ اور يہ بات ميں شروع ميں ہی واضح كر دينا چاہتا ہوں كہ يہ شن تمہيں اپنے طور پر كمل كرنا ہوگا۔ كر چانے كی صورت ميں ہماری حکومت كا نام بھی تنہاری زبان پرنہيں آئے گا۔ ہم تمہيں بہچا نے ہے ہی ا نكار كر ديں گے۔ ايك اور بات ذبن ميں ركھنا كہ يہ راز صرف تمہارے سينے تك محدود رہنا چاہئے۔ مريم جہاں كا نام بھی كھی تمہاری زبان پرنہيں آئے گا۔ تمہارے سينے تک محدود رہنا چاہئے۔ مريم جہاں كا نام بھی كھی تمہاری زبان پرنہيں آئے محاربہ ہو۔ "

"ہاں میرے آدمی بھی ایران میں موجود ہیں۔" نادرعلی نے پُرخیال انداز میں کہا۔ "لیکن وہ لوگ جب کام کریں گے تو انہیں کچھ دینا بھی پڑے گا۔ اس لئے دس لا کھروپے اس کام کے لئے کافی نہیں ہیں۔"

جمیل طالش نے شاہنواز کی طرف دیکھا۔ قدرے تو قف کے بعد شاہ نواز نے نادرعلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔''اگر چہ معاوضہ بہت معقول ہے۔لیکن ہم تہمیں مایوں نہیں گزیں گے۔اس لئے ہم پندرہ لا کھرو پے کر دیتے ہیں۔لیکن اس سے ایک بیسہ بھی زیادہ نہیں مدگا''

" مجمع نصف رقم پیشگی جائے۔" نادر علی نے کہا۔" کیچاس ہزار ڈالر اور ڈھائی لاکھ الیت کی ایرانی کرنی۔"

'' شمیک ہے، تمہیں یہ کرنی مل جائے گی۔'' جمیل طالش نے کہا۔'' پچاس ہزار ڈالر اور ڈھائی لاکھ روپے مالیت کی ایرانی کرنی۔اگرتم ناکام ہو گئے تو اس رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔''

'' آپ رقم کی واپسی کا مطالبہ کربھی نہیں سکیں گے۔ کیونکہ ناکامی کا مطلب میری موت ہوگا۔'' نا درعلی نے کہا۔

"تمہارامنصوبہ کیا ہے؟" شاہنواز نے اُس کے چہرے پرنظریں جماتے ہوئے کہا۔
"میں اس قتم کے کس سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ویسے بھی میں وقت اور
حالات دیکھ کرکام کرتا ہوں۔" نادر علی نے جواب دیا۔

''ٹھیک ہے۔'' شاہ نواز نے کندھے اچکا دیئے۔''لیکن ہم تمہیں اپنامنصوبہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں سبھتے۔''

اور پھروہ تقریباً ایک گھٹے تک باتنیں کرتے رہے۔

نادرعلی جب بنگلے سے باہر نکلاتو بالکل مختلف حلیے میں تھا۔ اُس کے ہاتھوں میں نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس تھا۔ نادرعلی دن بھرسر کوں اور کلیوں میں آ کھے مچو لی کھیلتا رہا۔ وہ یہ دیکھنا جاہ ما تھا کہ کہیں اُس کا تعاقب تو نہیں کیا جارہا؟ اُسے کوئی شخص اپنے تعاقب میں

نظر نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو وہ اسے جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب رات کی تاریکی نے دامن پھیلایا تو وہ سلائٹ کے علاقے میں گھوم رہا تھا۔ یہال میں بھی کو سب سے بیات میں میں تاریخ

وہ پہلے بھی کی مرتبہ آچکا تھا۔ وہ اس علاقے میں رہنے والی ایک طوائف کے مکان کی تلاش میں تھا۔ آخری مرتبہ گرفتار ہونے سے پہلے اُس کے ایک دوست نے اس طوائف کے حن کی بڑی تعریف کی تھی اور اُس کے مکان کا بعد بتاتے ہوئے اُسے وہاں جانے کا مشورہ دیا

تھا۔لیکن وہ ادھر کا رُخ نہیں کرسکا تھا۔

نادرعلی کواس طواکف کا مکان تلاش کرنے میں زیادہ وُشواری نہیں ہوئی۔وہ یہاں عیاتی کرنے نہیں آیا تھا۔ کر نے نہیں آیا تھا۔ کر وہ اپنے کسی عزیز کے ہاں یا ہوئی میں بھی قیام کرسکتا تھا کیکن اُس نے شروع ہے ہی احتیاط ہے کام کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ مستک کے جواب میں دروازہ اسی طواکف نے کھولا تھا۔ اُس کی عمر زیادہ سے دستک کے جواب میں دروازہ اسی طواکف نے کھولا تھا۔ اُس کی عمر زیادہ سے کیسی برس رہی ہوگ ۔ کمر تک جھولتے ہوئے سیاہ بال، سیاہ بادامی آئیسیں اور چہرے کے تیلے نقوش۔وہ بے حد حسین تھی۔

''جی؟''لڑی نے اُس کے اندرآنے کے بعد پوچھا۔''کتنا وقت گزارو گے؟''
''صرف ایک رات کا سوال ہے۔'' نادر علی اُس کے مختصر سے کمرے کا جائزہ لیتے
ہوئے بولا۔ کمرے میں صرف ایک ہی بستر تھا۔ ایک طرف باتھ روم اور دوسری طرف چھوٹا
سا کچن تھا جس میں پھر کے کو کلے کا اسٹوو جل رہا تھا جس کی وجہ سے کمرے میں پچھ
حرارت می محسوں ہورہی تھی۔فرش پر ایک پرانا سا قالین بچھا جوا تھا جس کا رنگ اُڑا ہوا تھا
اور دھاگے کی جگہ سے اُدھڑ ہے ہوئے تھے۔

''تمہارے پاس دوسرابستر نہیں ہے؟'' نا درعلی نے یو چھا۔

''دوسرا بستر ؟''لڑکی کنے خیرت سے کہا۔''یہاں بھی کسی نے دوسرے بستر کی بات بس کی۔''

"سنو ڈیئر! میں ذرامختلف قتم کا آمی ہوں۔ اپنے کام میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرسکتا۔ اس لئے ہمیشہ الگ بستر پرسونا جا ہتا ہوں۔ کیونکہ کئی راتوں سے پکے فرش پر کروٹیس بدلتے ہوئے بڈیاں بھی دُ کھنے گئی ہیں۔''نادرعلی نے کہا۔

لڑکی نے براسامنہ بتایا۔ چند لمح ناگواری نگاہوں سے اُس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بول۔''تو پھر یہاں کوئی جگہنیں ہے۔ بہتر ہے کسی ہوٹل میں چلے جاؤ۔ دس ہیں روپے خرچ کرکے وہاں تہمیں رات بھر کے لئے بسترمل جائے گا۔''

''ایک رات کا کیا نذرانہ لیتی ہو؟''نا درعلی نے گھورتی ہوئی نگاہوں ہے اُسے دیکھا۔ ''اگر آ دمی او نچا ہوتو پانچ سورو پے بھی دے جاتا ہے۔اور اگر کوئی کنگال ہوتو دو تین سو روپے میں قناعت کر لیتی ہوں۔''لڑکی نے کہا۔

"میرے بارے میں کیا خیال ہے؟"

" " الكل ب تونهيس الكتم - ليكن شايد .....

نادر علی نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور پانچ سوروپ کے نوٹ نکال کرلڑ کی کی ہمتیلی پر رکھ دیئے۔لڑکی کی آئکھیں جیرت سے پھیل گئیں۔کی گائک سے پانچ سوروپ والی بات محض گپتھی۔کی نے آج تک اُسے سوروپ سے زیادہ نہیں دیئے تھے۔نادر علی نے سوروپ کا ایک اور نوٹ نکال کرلڑکی کی تھیلی پر رکھ دیا۔

''بیرات کے کھانے اور صبح کے ناشتے کے لئے ہے۔'' اُس نے لڑکی کی طرف ویکھتے ہوئے کہا۔'' کھانالذیذ اور عمدہ ہونا چاہئے۔'' میں گھس گیا جہاں ڈراموں میں استعال ہونے والے ملبوسات اور دیگر اشیاء فروخت ہوتی تھیں۔ وہاں سے اُس نے اپنی ضرورت کے مطابق چند چیزیں خریدیں اور آگلی دُ کان میں تھس گیا۔ای طرح اُس نے پچھاور دُ کا نوں سے سامان خریدا اور اس کے بعد ایک تنگ تکل میں واقع ایک دُ کان میں تھیں گیا۔

وہ ذکان ایک کباڑ خانہ ہی گئی تھی کیونکہ اس میں سب پرانا سامان جھرا ہوا تھا۔لیکن اور علی جانتا تھا کہ دُکان کا مالک کچھ اور کام بھی کرتا ہے۔ ایک کونے میں رکھے ہوئے پرانے سے ٹیپ ریکاڈر پر قوالی کا کیسٹ چل رہا تھا۔ دُکان کا مالک قریب ہی ایک کری پر بیشا بڑی توجہ سے قوالی سن رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک مجبول سا آدمی تھا۔ کم از کم تین دن کا برط ابوا شیو، سر پر اُونی ٹوبی جس سے کان بھی ڈھکے ہوئے تھے، میلا سا ادور کوٹ اور پیروں میں براؤن جوتے جنہیں غالبًا عرصہ سے پائش نصیب نہیں ہوئی تھی۔

''ہیلومٹر!'' نا درعلی نے اُس کے سامنے پہنچ کر کہا۔'' مجھے تمہارے ایک دوست نے عالم سر''

''کن دوست نے؟'' اُس نے بھنویں سکیٹر کرنا درعلی کو **گھ**ورا۔

'' نذیر نے '' نا درعلی نے جواب دیا۔ بیرا یک پاس ورڈ تھا۔'' اُس نے کہا کہ جاند نی واپس آگئی ہے۔''

" کیوں نہ اندر بیٹے کر بات کی جائے۔" اُس نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ " جہاں مرضی لے چلو۔" نادر علی مسکرا دیا۔

اُس نے وُکان کے بیرونی شفشے والا دروازہ لاک کر دیا اور نادرعلی کی رہنمائی کرتا ہوا ایک اندرونی کمرے میں پہنچ گیا۔ بینبتا کشادہ کمرہ تھا۔ایک کونے میں میز پڑی ہوئی تھی جس پر رنگ برنگ کیمیکلز سے بھری ہوئی بوتلیں نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف لکڑی کے اسٹیڈ پر دو کیمرے ایستادہ تھے۔

"اب بولو" أس نے نا در على كى طرف د كھتے ہوئے كہا۔" كيا جا ہے ہو؟"

''بہتر جناب''لڑ کی مرعوب تی ہوگئی۔ ''تہہیں خرائے لینے کی عادت تو نہیں؟'' ''نہیں ۔''لڑ کی نے ففی میں سر ہلا دیا۔ در سرموں'' علی نے نہیں میا نہ سرکہ جب سرب 'دیں نہ کو نہ

''ویری گذے'' تا درعلی نے اُس کا طرف دیکھتے ہوئے کہا۔'' کھانے کے فوراً بعد میں سو جانا چاہتا ہوں۔تم اس قالین پرسوؤگی، او ہے؟''

''لڑکی نے حمرت سے ایک ہار پھراُ سے دیکھا۔

''اوہ .....کیسی کند ذہن لڑکی ہو۔'' نادر علی نے اُسے گھورا۔''میں نے یہ پیسے اپنی نینر خراب کرنے کے لئے نہیں دیئے۔ میں سونا چاہتا ہوں۔سکون کی نیند۔''

''سمجھ گئے۔''لڑی نے اثبات میں سر ہلا دیا اور بستر صحیح کرنے کے بعد کچن میں چلی گئے۔ ناور علی بستر پر لیٹ کر آئندہ کے پروگرام طے کرنے لگا۔ واپس ایران میں واخل ہونا کوئی آسان کا منہیں تھا۔ کمیٹی کے ہرکارے شکاری کتوں کی طرح ہر جگہ اُس کی بوسو تگھتے پھر رہے تھے۔

اگلے دن علی اصبح وہ بیدار ہوگیا۔ شیواور عسل کرنے کے بعداً س نے وہ لباس پہن لیا جوگزشتہ روز خریدا تھا۔ اس کے بعداً س نے قالین پرسوئی ہوئی لڑئی کو جگایا اور ناشتہ تیار کرنے کے لئے کہا۔ وہ رات کو دیر تک جاگنے اور ضبح دیر تک سونے کی عادی تھی۔ وہ آئکھیں ملتی ہوئی اُٹھی اور بزبراتی ہوئی کئی میں جگی گئے۔ ناشتے کا سامان وہ رات ہی کو بیکری سے لے آئی تھی۔ انڈہ فرائی کرنے کے بعداُ س نے ڈیل روٹی کے پیں بھی جگئے بیکری سے لے آئی تھی۔ انڈہ فرائی کرنے کے بعداُ س نے ڈیل روٹی کے پیں بھی جگئے سے تل دیتے تھے۔ پھر جیلی ، کھین، پنیراور انڈا ڈیل روٹی کے سلائس چھوٹی میز پر رکھ دیئے۔ دمسرا '' اُس نے ناورعلی کی طرف و کھے بغیر کہا۔ '' جب جانے لگوتو وروازہ بند کر جائے۔'' نادرعلی نے اطمینان نادرعلی نے اطمینان کا درعلی نے اطمینان کا درعلی نے اطمینان کا درعلی نے اطمینان کی خروان میں کھی گئے ہوئے گئے اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ نصا دُصند آلود تھی۔ سرئیس اور گلیاں تقریباً ویران پردی تھیں۔ لیکن کہیں ہوں کہ ہوئے لگا ہو اور ایک آجا رہے تھے جو دُھند کے باعث چلتے پھرتے بھوت معلوم ہور ہے تھے۔

. دس بجے تک وہ گزشتہ روز کی طرح گلیوں اور سڑکوں پر گھومتا رہا۔لیکن اُسے اپنے عقب میں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ وُ کا نمیں کھلنا شروع ہو گئی تھیں۔ پچھے دیر بعد وہ ایک البجی وُ کا<sup>ن</sup> ہے۔ میں اس وقت نور کیفے میں بیٹھا ہوں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ سارے کام چھوڑ کر ہاں ؟ ہاں آ جاؤ ..... نہیں نہیں ..... نون پر کچھ نہیں بتا سکتا۔ بالمشافد بات ہوگی۔حسب سابق مجھے ہے ل کر تمہیں خوثی ہوگی۔''

اس کے ساتھ ہی اُس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔

تقریباً پون گفتے کے بعد بچاس برس کا ایک صحت مند آدمی اُس کی میز پر موجود تھا۔ وہ بوش تھا۔ پوسف تھا۔ پوسف ریلوے کا ایک سینئر انجن ڈرائیور تھا۔ اُس کی تخواہ محدود تھی لیکن وہ برٹی ماٹھ دار زندگی گزار رہا تھا کیونکہ وہ پس پردہ اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ نادر علی جیسے لوگوں کے کام آکر وہ لاکھوں کما رہا تھا۔ اُس نے ریلوے اشیشن کے قریب ہی ایک کالونی میں ایک بوا خوبصورت مکان بنارکھا تھا جہاں فون بھی تھا۔ اُس کی رہائش اسی مکان میں تھی۔ مرکاری مکان اُس نے کرا کے پر اٹھارکھا تھا۔

رسی گفتگو کے بعد نا درعلی اصل موضوع پر آگیا۔

'' آج کل کس روٹ پر ڈیوٹی دے رہے ہو؟'' ''وہی پرانا روٹ۔''یوسف نے جواب دیا۔

'' یہ بیک زاہدان پہنچانا ہے۔اور یہ بہت اہم ہے۔'' نا درعلی نے دوسری کرسی پر رکھے ہوئے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔

"خلدی تو ہے ....." نادر نے اُس کی بات کاٹ دی۔" لیکن میں اس بیک کو سی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دینا جا ہتا۔ بہتر یہی ہے کہتم خود پہنچاؤ۔ میں کسی دوسرے پر امتبار نہیں کر سکتا۔"

''الی صورت میں .....' یوسف سوچتے ہوئے بولا۔'' مجھے ڈیوئی تبدیل کرانی پڑے گا۔ ویسے اس میں کوئی خطرناک چیز تو نہیں؟'' اُس نے کری پر رکھے ہوئے بیک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' آج تو بہت مشکل ہے۔ مجھے پچھاور کام بھی کرنے ہیں۔' وُکاندار نے کہا۔ ''تمہارے دوسرے کام انتظار کر سکتے ہیں۔لیکن میں انتظار نہیں کرسکتا۔'' ''گویاتم بیکام ارجنٹ بنیاد پر کروانا چاہتے ہو۔''

''بالکل ٹھیک سمجھے۔ معاوضہ بھی ارجنٹ کے حساب سے ہی دوں گا۔ مثلاً پانچ ہزار رویے فی سیٹ۔'' نا درعلی نے کہا۔

"بهت خوب " و همسکرایا - "سمجه لوتهها را کام هو گیا "

وہ خاصا طویل اور تھکا دینے والا کام تھا جو رات گئے تک جاری رہا۔ سب سے پہلے نادرعلی نے مختلف بھیسوں میں تصاویر اُتر وائیں۔ جب یہ تصاویر تیار ہو گئیں تو نادرعلی نے ان کے گئیٹو جلا دینے۔ اس کے بعد جوسیٹ تیار ہو جاتا اس پر نادرعلی اپنے ہاتھ سے نام لکھ ویتا۔مقصد یہ تھا کہ دُکان کا مالک وہ نام نہ دیکھ سکے۔''

کام ممل ہونے کے بعد اُس نے ہرسیٹ کو متعلقہ لباس کے ساتھ مختلف تھیلوں میں بند کر کے انہیں ایک بڑے پیٹ میں باندھ دیا۔ پیکٹ کے اندرایک سربہمرلفا فہ بھی رکھ دیا جو اُس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تیار کیا تھا۔ آخر میں اُس نے معاوضہ ادا کیا اور پیکٹ اُٹھا کر دُکان سے باہر آگیا۔

کچھ دُور جا کروہ ایک اور گلی میں مُڑ گیا۔ بیشہر کا سب سے بڑا کمرشل علاقہ تھا۔ بڑی بڑی دُکانوں کے علاوہ شہر کے چندعمہ ہر لیٹورنٹس بھی اسی سڑک پر تھے۔شام کے وقت اس سڑک پر اچھی خاصی رونق ہوا کرتی تھی لیکن آج سردی کے باعث بیسڑک بھی سنسان نظر آ رہی تھی۔البتہ ریسٹورنٹس میں رونق تھی۔وہ کیفے میں داخل ہو گیا۔

دروازے میں داخل ہونے کے بعد نادرعلی چند کھے اِدھر اُدھر دیکھتا رہا، پھر کونے کی ایک میز پر جا بیشا۔ اُس کے بیٹے ہی ویٹر پہنچ گیا۔ نادرعلی نے اُسے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانے کے بعد وہ اپنا پیک میز پر ہی چھوڑ کر کاؤنٹر پر آ گیا اور ٹیلی فون اپنی طرف کھاکے ریسیوراٹھایا اور ایک نمبرڈائل کرنے لگا۔

''ہیلو یوسف!''رابطہ طنے کے بعداُس نے کہا۔''سناؤ، زندگی کیسی گزررہی ہے؟''
''زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے کا شغل جاری ہے۔'' دوسری طرف سے یوسف کی آواز
سنائی دی۔'' مگرتم یہاں کیے؟ میں نے تو سنا تھا کہ .....''

''ونڈرفل'' نادرعلی نے اُسے مرید بولنے کا موقع نہیں دیا۔''گویاتم نے مجھے بہچان لیا

د خطرناک مجرم نادرعلی جے چند ہفتے قبل گرفآر کیا گیا تھا اور گرفآری ہے قبل اُس کے فنے بے نصف ٹن سونا اور کروڑوں روپے مالیت کے ہیرے جواہرات بڑآ مد ہوئے تھے،

جینے سے نصف ن عوما اور طروروں روپ مایت سے بیرے ، وہ ہرات برامہ اوس سے بھرے کا ہم اور موگیا۔ نا در جعدی مجدی می جعدی مبح کواپنے دوساتھیوں کی مدد سے نہایت ڈرامائی انداز میں جیل سے فرار ہوگیا۔ نا در علی کے فرار کا بیر مصوبہ نہایت مہارت سے بنایا گیا تھا۔ تنصیلات کے مطابق جعرات کی سہ

پر جیل کے سپر نٹنڈنٹ کو ارجنٹ میل کے ذریعے چیف سیکرٹری کی طرف سے ایک خط موسول ہوا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ مرکزی حکومت ایک نہایت اہم کیس کے سلسلے میں نادر علی سے بچھاہم معلومات حاصل کرنا جاہتی ہے۔اس سلسلے میں مرکزی حکومت کے دو

اربی سے پھارہ موہ ہے کا اور ہو اور ہے ہیں۔ چیف سیکرٹری کے خط میں جیل کے نمائندے اس سے ملاقات کے لئے جیل آرہے ہیں۔ چیف سیکرٹری کے خط میں جیل کے انگرائی میں اور ہیں ہیں ہے۔

سرنٹنڈنٹ کو ہدایت کی گئی تھی کہ مرکزی حکومت کے نمائندوں سے بھر پور تعاون کیا جائے اور اگر وہ تحقیقات کے سلسلے میں نا درعلی کوجیل سے باہر بھی لے جانا چاہیں تو اُسے ان کے ماتھ جانے کی اجازت دے دی جائے۔

جیل میں سر نشند ند کے بیان کے مطابق جعرات ہی کی شام کومرکزی حکومت کے وہ دونوں مید نمائند ند کے بیان کے مطابق جعرات ہی کی شام کومرکزی حکومت کے دیا۔ دونوں مید نمائند کے جیل بیٹنج گئے۔ انہوں نے چیف سیکرٹری کا ایک دی خط بھی اُسے دیا۔ اس خط میں بھی ہدایت کی گئی تھی کہ ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا جائے۔ مرکزی

حکومت کے دونوں نمائندے آ دھے گھنٹے تک نا درعلی سے تنہائی میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر انہوں نے جیل سپر ننٹنڈ نٹ کو ہدایت کی کہ وہ نا درعلی کوکل ایک اہم مقام پر بھیج دیے جہاں

وہ موجود ہوں سے اور نا درعلی سے وہاں اطمینان سے ایک اہم سرکاری معاملے میں تفتیش کی

دوسرے دن جمعہ کوتمام دفاتر بند ہونے کی وجہ سے جیل سپر نٹنڈنٹ چیف سیکرٹری کے دفتر سے اس حکم نامے کی تصدیق نہیں کر سکا۔لیکن اس دفتر سے چیف سیکرٹری کی مہر اور

و تخطوں سے سے جاری ہونے والے دونوں خطوط سے وہ مطمئن تھا۔ ج، نچہ نادر علی کو جمعہ کی مبح کو دو کانشیلوں کی محرانی میں روانہ کر دیا ملیا جنہوں نے اُسے ایکہ مقام پر چھوڑ دیا۔

مرکزی حکومت کے ایک نمائند مے مسر جمیل طالش نے قیدی کی سپر دوا ی کی رسید بھی دی تھی۔ اس روز جعد کی چھٹی ہونے کی وجہ سے جیل سپر نٹنڈنٹ چیف سیکرٹری کے وفتر کو

تیدی کی منتقل کی اطلاع نہیں دے سکا اور آج صبح جیل کی طرف ہے اس خطرناک قیدی

کے بارے میں بداطلاع ملی تو چیف سیکرٹری کے دفتر میں تصلیلی کی گئے۔

''صرف کپڑے اور کاغذات ہیں۔اس میں نہ تو منشیات ہیں، نہ ہی کوئی دھا کہ خ<sub>ز ہاد</sub> اور نہ ہی کسی قتم کی خفیہ دستاویزات ہیں۔''

''اوکے۔ میں آج رات ہی کنٹرولر سے مل کر ڈیوٹی تبدیل کروالوں گا۔زاہدان میں ' بیک کہاں پہنچانا ہے؟''یوسف نے کہا۔

نادر علی نے جیب تے ایک لفافہ نکال کرائس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ''اس پر نام ، پر اور فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ بیر لفافہ اس شخص کو دے دینا اور کہنا کہ وہ فوراً اس میں لکھی ہوئ ہدایات پرعمل شروع کر دے۔ اس بیگ میں پانچ پیکٹ ہیں جوابران میں مختلف جگہوں پر پہنچانے ہیں۔ان جگہوں کے پتے اس خط میں موجود ہیں۔اسے تاکید کر دینا کہ تمام پیک ایک ہفتے کے اندراندرائی منزل پر پہنچ جانے چاہئیں۔''ائس نے جیب سے دوسر الفافہ نکالا اور پوسف کو دیتے ہوئے کہا۔'' ہتمہارانذرانہ۔''

" خاصا وزنی لفافیے ہے۔ " پوسف لفافے کو ہاتھے میں تو لتے ہوئے بولا۔

" بكا كام مى نے بھى نبيں كيا۔" نادرعلى نے مسكراتے ہوئے كما۔

یوسف نے لفافہ جیب میں تھونس لیا اور مسکراتا ہوا اُٹھ کھڑا ہوا۔ "شکریہ نادر۔" اُل نے کہا۔" پیر کے روزیہ بیگ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔"

اس کے جانے کے بعد تادرعلی چند لمحے دروازے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر ساتھ والے میز پر پڑا ہوا اخبار اُٹھا لیا۔ یہ آج ہی کا شام کوشائع ہونے والا اخبار تھا لیکن بری طرن مسلا ہوا تھا جسے بہت سے ہاتھوں سے گزرا ہوا ہو۔ نادرعلی نے اخبار کو جھٹکا دے کرسیدھا کرتے ہوئے اپنے سامنے پھیلایا۔ ہیڈلائن پڑھتے ہی اُس کا ول اُچھل کر طق بین آگا۔

''نصف شن سونا اور کروڑوں کے جواہرات چرانے والا خطرناک مجرم نادرعلی ڈرامان انداز میں جیل سے فرار ہوگیا۔''

یہ اخبار کی ہیڈ لائن تھی۔ اس کے ساتھ ہی نادرعلی کی تصویر بھی تھی جے دیکھ کر اُس کے دل کی دول کی دھڑکن ہے قابع ہوئی جا رہی تھی۔ اُس نے کن انکھیوں سے اِدھر اُدھر دیکھا ریسٹورنٹ میں اس وقت بچھ اور لوگ بھی بیٹے ہوئے تھے لیکن کوئی بھی اُس کی طرف موج نہیں تھا۔ اُس کی طرف موج نہیں تھا۔ اُس کی طرف موج نہیں تھا۔ اُس کی طرف میں نہیں تھا۔ اُس کا کھن سے اُس کی لائے ہے کہا وہ دھڑکتے ہوئے دکا سے اُس کا کھن ہے کہا ہے اُس کے اُس کے اُس کے اُس کا اُس کے اُس کا اُس کی اُس کے اُس کا کھن ہوئے دکا۔ بالکل تبدیل ہوکررہ گیا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل سے خبر پڑھنے لگا۔

مارے نمائندے کے مطابق چیف سیرٹری کے دفتر سے قیدی نا درعلی کے سلسلے میں ا قتم کا کوئی خط جاری نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات اب پورے وثوق سے کہی جاعتی ہے کہا<sub>ئ</sub>ے آپ کومرکزی حکومت کے نمائندے ظاہر کرنے والے ناورعلی کے ساتھی تھے اور انہوں عِ چیف سیرٹری کے نام سے جعلی خطوط کے ذریعے بڑی مہاریت سے اس کے فرار کا یہ منعو تیار کیا تھا جو کامیا ب رہا۔ اس نے اس جگہ چھاپہ مارا تو انکشاف ہوا کہ نا درعلی وہاں نہیں۔ جیل سے سپر نشند نٹ مسٹر آغا نصل اور نا درعلی کوجیل سے لے جانے والے دونوا ' کانٹیبلوں کو معطل کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے اور پولیس بڑی سرگرمی سے نا درعلی از اس کے ساتھیوں کو تلاش کر رہی ہے۔ نا درعلی کے بعض رشتہ داروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے کیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پولیس نے پورےشہر کی نا کہ بندا کر دی ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ نا درعلی ابھی تک اسی شہر میں روپوش ہے اور اسے بہن

جلد گرفت میں لے لیا جائے گا۔اس سلسلے میں مزید اعشافات کی توقع ہے۔" ین خبر یڑھ کرنا درعلی سنائے میں آگیا۔ اُس کے فرار کا انکشاف آج ہوا تھا اور وہ آڑ صبح ہی ہے دُ کان میں بند دُ کان کے مالک کے ساتھ کام میں مصروف تھا۔ پورے دن مر ﴿ أَتِ بِا بِر كَ حالات كَى خبرتك نبيس ربى تقى - جبكه بوليس بورے شهر ميں أسے تلاش كر پھر رہی تھی۔لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ شاہ نواز اور جمیل طالش کون تھے؟ انہوں نے اپنے آب کوخطرے میں ڈال کر اس ڈرامائی انداز میں اسے جیل سے کیوں نکلوایا تھا؟ مطلباً صاف ظاہر تھا کہ وہ لوگ تہران میں پوشیدہ معزول شاہ کا خزانہ حاصل کرنا جا ہے تھے جس كى ماليت يقيناً اربون والرتقى \_مرسوال به پيدا موتا ہے كدائے آپ كو حكومت باكتان ا نمائندہ ظاہر کر کے اُسے جیل ہے فرار کرانے والے بید دونوں کون تھے؟ بیتو ثابت ہو گیانم کہ ان دونوں کا حکومت یا کستان ہے کوئی تعلق نہیں تھا اور انہوں نے محض سے جیلے

نکلوانے کے لئے اتنا بڑاخطرہ مول لیا تھا۔اگر ان کا راز فاش ہو جاتا تو اس وقت وہ دو<sup>وں</sup> بھی جیل کی کسی میک می کوٹھڑی میں بند ہوتے۔لیکن انہوں نے بڑی مہارت سے منصوبہ تیار کیا تھا۔ چیف سیکرٹری کے نام سے خط ارجنٹ میل سے جعرات کواس وقت جیل<sup>ے</sup> سپرنٹنڈنٹ کو پہنچایا گیا تھا جب سرکاری دفاتر بند ہو بھے تھے اور سپرنٹنڈنٹ ٹیلی فو<sup>ن ہاتی</sup> دیگر ذریعے سے چیف سیرٹری کے دفتر ہے اس خط کے بارے میں تصدیق نہیں کرسکانی پھر جعرات کی شام کووہ دونوں چیف سیکرٹری کا ایک اور خط لے کرخود جیل پہنچ گئے تھے۔

بنوں نے چیف سیرٹری کے نام سے دونوں جعلی خطوط اس مہارت سے تیار کئے تھے کہ بل كاسپرنشندنش بهي دهوكا كھا گيا تھا۔ اور پھران دونوں كی شخصیت بھی اس قدر بھاری ۔ ہم تھی کہ جیل کا سپر نٹنڈنٹ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔انہوں نے بڑے پُروقار ر بی ایج میں بات چیت کی تھی۔ وہ اگر جاہتے تو نادر کو جمعرات کی شام ہی کو اپنے اور بیا مانھ لے جا سکتے تھے لیکن انہوں نے جیل کے سپر نٹنڈنٹ کو ہدایت کی تھی کہ اسے الگلے روز دو کانٹیبلوں کی محمرانی میں مطلوبہ جگہ جیج دیا جائے۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ تمام سرکاری رفار بند تھے۔جیل کا سپرنٹنڈنٹ کسی بھی ذریعے سے چیف سیکرٹری کےخطوط یا ان دونوں ے بارے میں تصدیق نہیں کرسکتا تھا۔لیکن بہرحال وہ چیف سیکرٹری کے خط سے مطمئن تھا اراس نے نادرعلی کو دو کانشیلوں کی مکرانی میں بھیج دیا اور آج جب اُس نے چیف سیکرٹری ے دفتر کوقیدی کی منتقل کے بارے میں اطلاع دی ہوگی تو بیراز کھلا ہوگا کہ ایک بہت برا فراڈ ہو چکا ہے۔

ليكن بيسوال بدستور اين جگه برموجود تها كه وه دونول كون تنهي؟ كيا واقعي ان كاتعلق اران کے شاہ سے تھایا وہ کسی ایسی تنظیم سے وابستہ تھے جنہیں شاہ کے پوشیدہ خزانے کاعلم ہو گیا تھا اور وہ خزانہ حاصل کرنا جا ہتے تھے۔ ان دنوں ایران سے دولت باہر لے جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھالیکن وہ لوگ پیجھی جانتے تھے کہ پینزانہ صرف اور مرف نا درعلی ہی حاصل کرسکتا تھا۔ جو مخص پاسدارانِ انقلاب کے گودام سے نصف ٹن سونا ادر کروڑوں روپے مالیت کے جواہرات جراسکیا تھا اُس کے لئے شاہ کا پیشیدہ خزانہ حاصل

کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ ان دونوں کے بارے میں کچھنہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت کہاں ہوں گے۔لیکن ادعلی کو یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی موقع پر اُس سے رابطہ قائم ضرور کریں گے۔ انہوں نے نہ

مرف اینے آپ کوخطرے میں ڈال کر اُسے جیل سے رہائی دلائی تھی بلکہ ایک خطیر رقم بھی فرج کر ڈالی تھی اور ظاہر ہے یہ سب کچھ تفریح کے طور پر نہیں کیا گیا تھا۔ نادر علی نے بمرحال یہ طے کرلیا تھا کہ وہ اس کھیل کو اختتام تک پہنچائے گا۔ یہ کھیل دلچسپ ہونے کے

للتح خطرناك بهي تعااورأ سي خطرات سے تھيلنا پيند تھا۔

نادرعلی ابھی پیرسب کچھسوچ ہی رہا تھا کہاہنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس کر کے ہمک گیا۔اس کی نظرسب سے پہلے اُس مخص پر پڑی تھی جو اُس کے قریب کھڑا تھا۔ ساہ

}.....**©** 

زاہدان سے کرمان تک پانچ سوتیں کلومیٹر کا فاصلہ اُس نے ایک مال بردارٹرک کے اربیع طے کیا تھا۔ کمیٹی کاعملہ سرگرم فل ہو جانا پڑا تھا۔ کمیٹی کاعملہ سرگرم فل بوی خت چینگ ہورہی تھی۔ بعض مشتبہ افراد کوحراست میں لے لیا گیا تھا۔ نادرعلی کے کاغذات بھی بڑی باریک بنی سے چیک کئے گئے تھے۔ اُس سے متعدد ایسے سوالات کے گئے تھے۔ اُس سے متعدد ایسے سوالات کے گئے تھے کہ اگر کوئی اور آدمی ہوتا تو گڑ بڑا جاتا۔ مگر نادرعلی نے بڑے پُر سکون لہج میں ان سوالات کے جواج دیئے تھے۔

ان والا سے داہدان و بنجے ہی اُس نے عثان سے رابطہ قائم کیا لیکن کامیاب نہیں ہو کا اُلی سے زاہدان و بنجے ہی اُس نے عثان سے رابطہ قائم کیا لیکن کامیاب نہیں ہو کا عثان کے مکان پر تالا لگا جوا تھا۔ اور اب وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھا وقت گزرنے کا نظار کر رہا تھا۔

تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اُس نے ریسٹورنٹ کے ٹیلی فون سے عثان کے نمبر پرفون لیا۔ اس مرتبدرابطہ قائم ہوگیا۔ وہ چندمنٹ پہلے ہی گھر پہنچا تھا۔ تاورعلی نے اُسے انتظار کرنے کو کہا اور ریسٹورنٹ سے نکل آیا۔ عثان کے مکان تک پہنچنے میں صرف پندرہ منٹ گئے۔ وہ بے چینی سے اس کا انتظار کررہا تھا۔

"کمیٹی کوتمہارے آنے کی اطلاع مل چکی ہے۔ پورے شہر میں تمہاری تلاش ہو رہی ہے۔ ہر مشتبہ مخص کوروک کر پوچھ گھی کے ا ہے۔ ہر مشتبہ مخص کوروک کر پوچھ گھی جارہی ہے۔ "عثان نے اُسے دیکھتے ہی کہا۔ "کجھے اندازہ ہو چکا ہے۔" تاورعلی نے کہا۔ "تم نے یہاں سے میری روائل کا کیا اللہ اللہ ہے؟"

''دو پہر کو ایک مال بردارٹرک کر مان کے لئے روانہ ہونے والا ہے۔تم ٹرک ڈرائیور کے میل پر کو دیائیور کے میل کی دوانہ ہونے وہ متعلقہ جگہوں تک پہنچا کے میں میلی کی حیثیت سے ساتھ جاؤ گے۔تم نے جو پیک بھیجے تھے وہ متعلقہ جگہوں تک پہنچا رہے گئے تھے۔تم لباس وغیرہ تبدیل کرلو میں معلوم کر کے آتا ہوں کہ ٹرک کس وقت روانہ ادگا۔''عثان سے کہتے ہوئے با ہرنکل گیا۔

وہ پولیس کا سب انسکٹر تھا جو اُس کی میز کے گرد کھڑا گہری نظروں سے اُس کی طرف د کھے رہا تھا۔ اُس کے پیچھے دو کانشیبل بھی تھے جنہوں نے رائفلیں سنجال رکھی تھیں۔ ''لیس آفیسر؟'' نادر علی نے اپنے لہج پر کنٹرول رکھتے ہوئے کہا۔

''زحمت کے لئے معذرت جا ہتا ہوں۔'' سب انسکٹر نے کہا۔''کیا آپ اپنا شاخی کارڈ دکھائیں گے؟''

سب انسکٹر نے کارڈ پر لگی تصویر کو دیکھا پھر نادرعلی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کارڈ واپس کر دیا۔

"آپ کوشاید اس مخص کی تلاش ہے آفیسر۔" نادر علی نے اپنے سامنے میز برا کی ہوئے اخبار کی طرف اشارہ کیا۔

''آپ کا خیال درست ہے۔'' سب انسکٹر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''آپ کا خیال درست ہے۔''

''اخبار کی اطلاع کے مطابق میخفی گزشتہ روز جیل سے فرار ہوا تھا۔ کیا آپ کے خبا<sup>ل</sup> میں وہ ابھی تک شہر میں آزادانہ طور پر گھوم رہا ہوگا؟'' نا درعلی نے کہا۔

''ہم کم از کم اُسے تلاش کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔'' سب انسکٹر کہتے ہیں۔ دوسری میز کی طرف بڑھ گیا۔ اُس کے انداز اور کہتے سے صاف ظاہر ہورہا ' سے کارروائی محض خاند پُری کے لئے کی جاری تھی۔

. چند من بعد پولیس والے چلے گئے۔ کیفے میں بیٹھے ہوئے نوگ اب اس موضوع کی

اُس کے جاتے ہی نادرعلی نے میز پر رکھا ہوا ایک تھیلا کھول لیا جس میں ہوسیدہ بر کے علاوہ اُس کے بنے شاختی کارڈ بھی موجود تھے۔لباس پر جگہ جگہ گریس اور تیل کے رہے گئے ہوئے تھے۔اُس نے لباس تبدیل کر کے کاغذات جیب میں رکھے اور کچن میں گر سے گیا۔ فرت کھول کر جائزہ لینے لگا۔ فرت کی میں انڈے، کھین اور ضرورت کی دیگر چزی موجود تھیں۔اُس نے دوانڈوں کا آملیٹ بنایا اور ڈبل روٹی کے سلائس گرم کرنے لگا۔ ابھی اُس نے سلائس پلیٹ میں رکھے ہی تھے کہ باہر گاڑیوں کے رُئے کی آواز سنال دی ٹائروں کی چرچاہٹ سے بیاندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ گاڑیاں بہت عجلت میں روگ پُن میں۔ وی ٹائروں کی چرچاہٹ سے بیاندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ گاڑیاں بہت عجلت میں روگ پُن اور تلے ہوئے سائری تھے جن سے آر پارد کھنامکن نہیں تھا۔اُس نے ایک اپنے کھڑ کی پر دیکین شوشے لگے ہوئے سائری اور باہر جھا کنے لگا۔اس کے ساتھ ہی اُس کے ہاتھ سے پلیٹ گرگی اور تلے ہوئے سائر اور باہر جھا کنے لگا۔اس کے ساتھ ہی اُس کے ہاتھ سے پلیٹ گرگی اور تلے ہوئے سائری

نا در علی کا ول بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اُسے بیرتو پینہ چل گیا تھا کہ کمیٹی والوں ہُ اُس کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے اور اسے شہر میں بڑی سرگرمی سے تلاش کیا جارہا ہے۔لیکن بیرتو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمیٹی والے اتنی جلدی اس تک پہنچ جائیں گے۔

وہ آگیں کار اور دو چھوٹے ٹرک تھے جوگلی میں آ کر زُکے تھے۔ کمیٹی کے تقریباً ڈیڑھ درجن مسلح آدمی ٹرکول سے اُئر کر آٹو میٹک ہتھیار سنجالے پوزیشن لینے کے لئے إدھراُدھ دوڑ رہے تھے۔

کار میں سے تین آدمی اُتر ہے۔ دوتو کمیٹی کے آفیسر معلوم ہوتے تھے، تیسر اایک مقائی مذہبی رہنما تھا۔ اُس نے سیاہ چوغہ پہن رکھا تھا اور سر پر سیاہ گیڑی تھی۔ چہرے پر گول واڑھی تھی جس میں ہلکی سفیدی بھی جھلک رہی تھی۔ اُس کے ہاتھوں میں آٹو مینک رائنا بڑی عجیب می لگ رہی تھی۔ وہ چیج چیج کر کمیٹی کے افسران کوا حکامات جاری کررہا تھا۔

برق بیب ما بعد می مادره می می رسی مسلم آرمی جس طرح گلی میں پوزیشن مادرعلی کا دل اُم چھل کرحلق میں آگیا۔ کمیٹی کے مسلم آرمی جس طرح گلی میں پوزیشن کے رہے تھے۔ اور ہے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس مکان کو گھیرے میں لے رہے تیں۔ گویا کمیٹی کو یہ اطلاع مِل چکی تھی کہ وہ اس مکان میں موجود ہے۔لیکن.....انہیں یہ اطلاح کسے ملی؟

ا جا مک اُس کے ذہن میں عثان کا نام اُ بھرا۔ کمیٹی نے نادر علی کی گرفتاری کے لئے آب

رافقدر رقم کے انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ کی کی نیت کیا، ایمان تک فیل مکن تھا۔ اس امکان کونظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ عثمان یہاں سے جانے کے بعد بدھا کمیٹی کے دفتر پہنچا اور انہیں نا درعلی کی اس مکان میں موجودگی کی اطلاع دے دی ہو۔ بدھا کمیٹی نے آئمتگی ہے کھڑکی بند کر دی اور تیزی سے کچن سے نکل آیا۔ اس کے ساتھ بی اُس نے لباس میں چھپا ہوا پستول نکال لیا۔ سامنے والے دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا خودکشی کے متر ادف تھا۔ بچھلی طرف ہے بھی فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کمان کے بیچھے بھی ایک مکان تھا جس کی پشت ملی ہوئی تھی۔

آس نے سوچنے میں صرف ایک لحمہ ضائع کیا اور بھر اندرونی زینہ چڑھ کر اوپر آگیا۔
مکان کی حجبت کے اطراف میں تقریباً تین فٹ اونچی منڈ برتھی۔ حجبت پر ٹوٹا بھوٹا فرنچ ر کھرا ہوا تھا۔ بچھلا مکان دومنزلہ تھا۔ اس مکان کی حجبت پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اُس کی نظریں اپنے مکان کی حجبت کے آخری کونے میں پانی کی ٹیکلی پر جم گئیں۔ یہی ایک الیک مگر تھی جہاں پناہ لی جاسکتی تھی۔

بدی بہت بھاگ دوڑی آوازوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نادرعلی تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا لمینکی کی میں بھاگ دوڑی آوازوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کا حریب بہنچ گیا۔ آہنگی سے ڈھکن اُٹھا کر اندر جھا نکا۔ تہ میں تقریباً ڈیڑھ فٹ پانی تھا، ہاتی خالی تھی۔ وہ بڑی آہنگی سے ٹینکی میں اُئر گیا اور آہنی ڈھکنا اس طرح رکھ دیا کہ ہوا کی آمد ورفت کے لئے تھوڑی سی جھری باتی رہے۔

اس پانی کی ٹینکی میں پناہ لئے ہوئے ابھی ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ چھت پر شور کی آوازیں سنائی دیے لگیس۔ پھر یوں لگا جیسے ساتھ والے مکان کی حجیت سے کوئی اس حجیت پر کودا ہو۔ نا درعلی ٹینکی کی پچھلی دیوار سے چیک کر کھڑا ہو گیا۔ اُس نے اپنا سانس تک روک اکھا تھا۔ پہتول اُس کے ہاتھ میں تھا۔ اُسے یقین تھا کہ اگر اس کا بیتہ چلا بھی لیا گیا تو ہاتھ آنے سے پہلے دو چار آ دمیوں کو تو موت کی نیندسلا ہی دے گا۔

ا چانک فائر کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک نسوانی چیخ سنائی دی۔ نا در علی چونک گیا۔ جب وہ اس مکان میں آیا تھا تو یہاں کوئی عورت نہیں تھی، عثان اکیلا ہی رہتا تھا۔ لیکن حجیت پرنسوانی چیخ نے اُسے اُلجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ کچھ دیرینک حجیت پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر خاموثی چھاگئی۔

بانی کی ٹینکی میں نادر کا سانس گھٹ رہا تھالیکن وہ باہر نگلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا

اسنے رکھ دیئے۔ اُس کا خیال تھا کہ جوتے اور بھیکے ہوئے کپڑے چند منٹ میں سوکھ انہیں گے۔عثان نے لکڑی کے چند اور نکڑے آتش دان میں ڈال دیئے تھے۔ دسمیٹی والے اب تک تین آدمیوں کوتمہارے شبے میں گرفآر کر چکے ہیں۔ انہیں تشدد کا نانہ بنایا جا رہا ہے۔ تم شہر کے شالی اڈے پر چلے جاؤ۔ٹرک ٹھیک دو بجے روانہ ہوگا۔''

وان نے اُسے ٹرک کا بمبراور ڈرائیور کا نام وغیرہ بتا دیا۔ نادر علی آدھے گھنٹے بعد عثمان کے مکان سے نکل گیا۔ جب وہ ٹرکوں کے اڈے پر پہنچا نوزکورہ ٹرک پر کر مان جانے والا سامان لوڈ کیا جا چکا تھا۔ ڈرائیور کو پہچاننے میں نادر علی کو زیادہ دُشواری پیش نہیں آئی تھی۔ٹھیک دو بجے ٹرک اڈے سے نکل کر کر مان کی طرف روانہ

'' وہاں سے نکلنے کے بعد وہ شام کے وقت تھوڑی دیر کے لئے ایک جگہ رُ کے تھے اور پھر کی پڑاؤ کے بغیر اُن کاسفر جاری رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی منزل سے تقریباً اسّی کلومیٹر وُور تھے کہ ٹرک خراب ہو گیا اور انہیں ایک قصبے میں رُ کنا بڑا۔ ڈرائیور تو رات گزارنے کے لئے قمبے کے سرائے میں چلا گیا اور ناور علی ٹرک کے کیمن میں لیٹ گیا۔

ٹرک ڈرائیور سے رخصت ہونے کے بعد نادرعلی نے ایک بار پھراپنا حلیہ تبدیل کیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعدوہ ایک ٹو یوٹا کار میں سوار ایک قصبے کی طرف جار ہا تھا۔

اس وقت چھ نج رہے تھے۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا کیکن صحرا کی ریت بھی تک تپ رہی تھی۔ وہ کار سے اُئر کر جاروں طرف دیکھنے لگا۔ دائیں طرف ریت کے تپتے ہوئے ٹیلے تھے اور بائیں طرف بچھ فاصلے پر سرخ چٹانیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ براُٹھا کرآسان کی طرف دیکھنے لگا۔

ر ہا رہ ہیں ہی رہے ہیں ہوتا ہے۔ اچا تک چٹانوں کے دوسری طرف ایک گدھ کو پرواز کرتا دیکھ کروہ چونک گیا۔ چند سیکنڈ بعدا یک اور گدھ نظر آیا۔ کچھ دیر بعد جب اُس نے دوبارہ سراُٹھا کراو پر دیکھا تو گیدھوں کی تعداد تین ہو چکی تھی جوایک دائر ہے کی صورت میں پرواز کررہے تھے۔

نادرعلی کی پیشانی پر نہینے کے قطرے أجر آئے۔ وہ اس سفر سے بری طرح تھک چکا

تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر گاڑیوں کے روانہ ہونے کی آواز سائی دی۔ میٹی والے واپس جارہے تھے۔ لیکن نادرعلی نے پانی کی ٹینکی سے باہر آنے کی کوشش نہیں گی۔ دس منٹ اور گزر گئے۔ حجیت پر قدموں کی آواز سن کر وہ ایک بار پھر چونک گیا۔

پیتول پراُس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوگئ۔اس وقت اُسے احساس ہوا کہ حجیت پر چلنے والے قدموں کی آواز بھاری نہیں تھی۔کوئی بہت ملکے قدموں سے چل رہا تھا۔

نادر علی نے نمینکی کے ڈھکنے کی جھری سے جھا تک کر دیکھا، اس کے ساتھ ہی اُس کے چرے پر طمانیت ہی آس کے جھرے پر طمانیت ہی آس کے جھرے پر طمانیت ہی آس کے اوھر اُس کے اوھر اُس کے مند انظار کیا اور پھر آس فی دھکنا آسکی سے ایک طرف ہٹا دیا۔ آوازس کرعثان تیزی سے اس طرف گھوم گیا اور پھر نا درعلی کوئینگی میں سے سر اُبھارتا د کھے کر اُس کے منہ سے بافتیار شعند اسانس نکل گیا۔

" خدا كاشكر ب كهتم محفوظ هو مين توسمجها تها كه .....

''لکین .....ا اُنہیں میری یہاں موجودگی کی اطلاع کیسے ملی؟'' نا درعلی نے اُس کی بات کا شتے ہوئے سرد کیجے میں کہا۔

'' اُنہوں نے تمہاری تلاش میں یہاں چھاپہ نہیں مارا تھا۔'' عثان نے کہا۔

''تو پھر اُنہیں کس کی تلاش تھی؟'' نا درعلی نے اُسے گھورا۔ وہ عثان کواب بھی شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔

"انہیں اطلاع ملی تھی کہ تہران کی ایک دولت مندعورت ساتھ والے مکان میں چھی ہوئی ہے جو اپنی دولت سمیت یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ چھاپہ اس عورت کو پکڑنے کے لئے مارا گیا تھا۔ اُس نے ہمارے مکان کے راستے فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔لیکن اُسے گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ بہر حال اب وہ لوگ جا جھی ہے۔ اور مقام شکر ہے کہ تم ان کی نظروں میں نہیں آئے۔" عثمان نے کہا۔

ُرْجب أن كَى گاڑياں گَلَى مِين آ كر رُكين تو مِين ڈر گيا تھا كه شايد وہ مجھے گر فآر كرنا

چاہتے ہیں۔ بیتو اچھا ہوا کہ میں پالی کے ممینک میں جھپ گیا تھا۔''نادرعلی نے کہا۔ ''وہ لوگ جا چکے ہیں۔اب کوئی خطرہ نہیں۔ ینچے آجاؤ۔'' عثمان نے زینے کی طر<sup>ن</sup>

بڑھتے ہوئے کہا۔

نادر علی کے جوتے بھیگ چکے تھے۔ نیچ آ کر اُس نے جوتے اُٹار کر آتش دان ک

"اخشام....!"

نادر علی نے کھنڈرات کی طرف رُخ کر کے ایک بار پھر پکارا۔ لیکن اس مرتبہ بھی کوئی ج<sub>واب ن</sub>ہیں ملا۔ اُس نے پستول نکال کر ہاتھ میں پکڑ کیا اور مختاط انداز میں قدم اٹھا تا ہوا فی میں کھنڈرات کی طرف بڑھنے لگا۔

نا در علی کا شار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو احتیاط کا دامن کسی موقع پر بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے \_اور پھراس وقت تو وہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا جا ہتا تھا۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ چند ہفتے پہلے جب وہ پاسدارانِ انقلاب کے ایک گودام سے کروڑوں ردیے مالیت کے ہیرے جواہرات اور نصف ٹن سونا لے کر فرار ہوا تھا تو اس کے ایک ساتھی نے اُسے دھوکا دیا تھا۔ اپنے ساتھی کی مخبری پر ہی وہ پکڑا گیا تھا۔ اور اب وہ دوبارہ پر ایران کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا جہاں کمیٹی نے اس کے سرکی بھاری قیت مقرر کر ر کھی کھی اور قدم قدم پر اس کی تلاش ہور ہی تھی۔ گویا وہ شیروں کی کھیار میں کھس آیا تھالیکن وہ ڈرنے والوں میں سے تہیں تھا۔موت سے پنجہ آزمائی اس کی زندگی کا سب سے اہم مشغلہ تھی۔ وہ اس عزم کے ساتھ ایران کی حدود میں داخل ہوا تھا کہ شاہ کے اس خفیہ خزانے کے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ ایران میں اُس کے چندایے ساتھی اب بھی موجود تھے جواُس کے لئے جان بھی دے سکتے تھے کیکن اس کے باوجود وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ

سورج غروب ہونے والا تھا۔ ہوا کے جھونکوں میں اب خٹلی بڑھ گئی تھی۔ وہ نیے تلے قدم اٹھاتا ہوا کھنڈروں میں پہنچ گیا۔ پہلا جھونیرا خالی تھا۔ دوسرے جھونیرے میں کسی جانور کا خستہ سا ڈھانچہ بڑا ہوا تھا۔ یہ ڈھانچہ غالباً کتے کا تھا۔ اس کے آس پاس مٹی کے چنرٹو نے ہوئے برتن بھرے ہوئے تھے مكان كے صحن ميں اس طرح كى چند دوسرى چزیں بھی بلھری ہوئی تھیں جنہیں ریت نے ڈھانپ رکھا تھا۔

وہ مکان کے محن سے نکل کر تھلی جگہ پر آگیا۔ یہاں ریت برنسی گاڑی کے ٹائروں کے نثان نظر آئے جو درختوں کے جھنڈ کے قریب بڑے جھونپڑے کی رہنمائی کر رہے تھے۔ نادرعلی کوشیجھنے میں دیر نہ گلی کہ وہ احتشام کی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تھے۔وہ اس بڑے جھونپڑے کے قریب رُک گیا۔ چند سینڈ تک سی قتم کی آ ہٹ محسوں کرنے کی کوشش کرتا ا ہا۔ پھر مجتاط انداز میں قدم اٹھا تا ہوا جھونپڑے کے اوپر سے تھوم کر دوسری طرف نکل گیا۔

تھا۔اُسے اپنالباس بھی جسم پر بوجھ سامحسوں ہونے لگا۔اُس نے لباس کے اندر چھپے ہوئے پیتول کوچھوکرمحسوس کیا۔اب أے بیاپیتول بھی نا گوار سابوجھمحسوس ہور ہا تھالیکن وہ ا<sub>ست</sub>ے بکار سمجھ کر بھینک نہیں سکتا تھا۔ اُس نے ٹو یوٹا ٹیلے کی آڑیمیں کھڑی کر دی جے سراک ہے ینچے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ ٹو یوٹا اُس نے کرائے پر حاصل کی تھی لیکن اب سوچ رہا تھا کہ کاش اُس نے احتشام سے ملاقات کے لئے اس ویرانے کی بجائے کسی اور جگہ کا انتخاب کیا ہوتا۔ وہ چند کھیے کار کے قریب کھڑا رہا۔ اور پھر نیے تلے قدم اٹھاتا ہوا چٹانوں کی طرف بڑھنے لگا۔ چٹانوں کے دوسری طرف تنگ سا راستہ بتدریج نشیب کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ اس رائے پر آگے بڑھنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے چھر اُس کے بیروں کے پنچے ہے چسل کر نشیب میں لڑھک رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، ہوا میں ایک نا گواری بو کا احساس شدت اختیار کرتا جار ہا تھا۔ یہ بوگٹریا کیس کی بوسے مشاہبہ تھی۔

راستے کے ایک تنگ سےموڑیروہ رُک گیا۔نشیب میں مجبور کے درختوں کے ایک جنڈ کے قریب چند کیچے مکانوں کے کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ان کے قریب ہی ایک کنواں تھا جوعرصہ پہلے خشک ہو گیا تھا اور اس کی منڈ بریٹو ئی ہوئی تھی۔ یہ غالبًا خانہ بدوشوں کی کوئی بہتی تھی جوعرصہ پہلنے ویران ہو چکی تھی اور اب وہاں کچھ نہیں تھا۔

نادر علی نے کھنڈرات کی طرف منہ کر کے پکارالیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ہر طرف ساٹا تھا۔لگتا تھا جیسے اس پُرسکون ویرانے میں کسی ذی روح کا نام ونثان تک نہ رہا ہو۔لیکن نہیں .....آسان پرتین نہیں، چار گِدھ منڈلا رہے تھے۔

نادرعلی چند لمحے و ہیں کھڑا کھنڈرات کو گھورتا رہاجن کے سائے لمبے بورے تھے۔ سورج غروب ہونے میں تھوڑی ہی دریا تی تھی۔فضا میں کیس یا گٹر جیسی نا گواری ہوا۔ بھی موجود تھی اور بیہ بوشال کی طرف سے ہوا کے ساتھ آ رہی تھی۔

تھجور کے سو کھے ہوئے درختوں کے قریب والا مکان دوسرے مکانوں سے نسبتا بڑا تھا۔ اس کی حبیت اور شال کی سمت والی دیوار گر چکی تھی۔ بڑی بڑی بڑی کچی اینٹیں آس پاس بھھری ہوئی تھیں ۔ ان اینٹوں کو دیکھ کر نادرعلی کو بیا ندازہ لگانے میں وُشواری پیش نہ آنی ئے یہ چھوٹی سی سبتی غالبًا صدیوں پہلے آباد ہوئی تھی۔ پھر کنوئیں کا یانی خشک ہو جانے ک وجہ سے خانہ بدوش ہجرت کر کے لہیں اور چلے گئے اور نیستی ویران ہوگئی۔ اختشام کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بڑی مشکل ہے بولنے کی بر کوشش کرر ہاتھا۔

''تو .....م .....'' آواز ہوا کی سرسراہٹ ہے بھی کم تھی۔

''میں نا در موں ....نا درعلی '' نا در نے کہا۔

''تت ......تم نے بہت ..... در کر دی۔'' اختام کے ہونٹ پھڑ پھڑائے اور نادرعلی

اُس کے اور قریب آگیا۔ ''احتشام احتشام! شہیں کیا ہوا؟''

"م<u>ے چے ....</u>م

''ہاں ہاں بولواحتشام .....کیا مجھے؟'' ''مجھے قتل .....کر دو ..... نا ..... در!'' اُس نے بمشکل تمام خود کوسنجال کر کہا۔

"احتثام!اليامت كيو-بيسبكس في كيا؟"

''نا.....ور، مجھے....قبل کر دو۔''

نا درنے پتلون کی بیلٹ سے اڑی ہوئی پانی کی بوتل نکال کر اُس کا ڈھکن کھولا اور بڑی احتیاط سے چند قطرے اُس کے زخمی اور خشک ہونٹوں پر ٹیکا دیئے۔ وہ پھر بولا۔

"م..... مجھے....قتل کر دو ..... بلیز .....''

''نہیں احتشام! کچھنیں ہوگاتمہیں۔'' ''پلیز نادر۔۔۔۔'' اُس نے کرب زدہ آواز میں التجا کی۔

"دوصلدر کھوا خشام!" نا درعلی کہتے ہوئے کچھاور جھک گیا۔ اختشام کچھ کہدر ہا تھالیکن آواز بہت مدھم تھی۔

'' کون تھے وہ لوگ؟'' نا درعلی نے پوچھا۔

''زو.....**ز**و......

نادر علی نے پانی کے مزید قطرے اُس کے طلق میں ٹرکا دیئے اور ایک بار چھراُس کا جائزہ لینے لگا۔ احتثام کے جسم پر دو تین جگہوں سے کھال کاٹ ڈالی گئی تھی۔ ہاتھوں کی اُنگیوں کے ناخن غائب تھے۔ اُنگلیوں کے پوروں پر ناخنوں کی بجائے جما ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ اُس کے ناخن غالبًا بلاس سے کھنچ گئے تھے۔ دونوں پیروں کے انگو شھے کئے ہوئے سے۔ فالبًا اُس کی پشت پر بھی زخم تھے لیکن خون جم جانے کی وجہ سے اُس کا جسم ریت سے

اس طرف آتے ہی اُسے احتشام نظر آگیا۔ احتشام مجبور کے گرے ہوئے دوخشک تنوں کے درمیان پڑا تھا۔ وہ بالکل برہنہ تھا<sub>ا،</sub> اُس کے آس پاس بھی لباس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آرہی تھی۔

نادر علی تقریباً دس نٹ کے فاصلے پر زک کر احتثام کی طرف دیکھنے لگا۔ اُس کے ہاتھ اور پیر اُونٹ کے باتھ اور پیر اُونٹ کے بالوں سے بٹی ہوئی رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کا دوسرا سرا در دنستا کے تنے سے بندھا ہوا تھا۔ آس یاس ریت پر قدموں کے نشان نظر آر ہے تھے۔

نادر علی و بیں رُک کر مختاط نگاہوں سے جاروں طرف و یکھنے لگا۔ درختوں کے جمنڈ کے دوسری طرف اُسے احتشام کی شیورلٹ کاربھی نظر آگئی۔ وہ نے تلے قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب بیٹنی گیا اور کھلی کھڑکی سے اندر جھا نکنے لگا۔ احتشام کا کوٹ ڈرائیونگ سیٹ کی پشت پر پڑا ہوا تھا لیکن نادر علی نے کوٹ یا کی دوسری چیز کو چھونے کی کوشش نہیں گی۔ اُس نے گردن گھما کر احتشام کی برہنہ لاش کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح چونک گیا۔ اُسے احتشام کے سینے میں ایک لمکا ساز بروبم محسوس ہور ہا تھا۔

وہ مؤکر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوااحتشام ئے قریب پہنچ گیا۔ اُس کے سینے کے زیرو بم سے نادر کو یہ اندازہ لگانے میں دُشواری پیش نہیں آئی کہ وہ ابھی زندہ تھا۔ اُس کی حالت و کیوکر نادر کے رو ملکے کھڑے ہوئے۔ اُسے یہ جھنے میں دیر نہ لگی کہ احتشام کو اس حالت تک پہنچانے والے ایک سے زیادہ تھے۔ وہ یقیناً اپنے کام میں ماہر تھے۔ احتشام کو جس طرن تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اسے دیکھرکرنا در علی جیسا سفاک انسان بھی کا نپ اُٹھا تھا۔

اختشام کی ناف کے نیچے بہت بڑا زخم تھا جس پر کھیاں بھنبھنا رہی تھیں۔ اُس کی آئکھیں۔ اُس کی آئکھیں کھلی رکھا آئکھوں کے بیوٹے بھی کاٹ دیئے گئے تھے اور اس طرح اُس کی آئکھیں کھلی کی کھلی رکھا گئی تھیں لیکن آئکھوں کے سکڑے ہوئے ڈیلوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اُس کی بینائی ختم ہو بھی ہے۔ اُس کا منہ کھلا ہوا تھا جس سے سونے کا ایک دانت جھا نکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ نا در ملی ، اختشام کے قریب جھک گیا۔

"اختشام!" أس نے ہولے سے بكارا۔

اُس کے سینے میں زیرو بم پیدا ہوا۔ جس سے نا درعلی کا بیدا نداز ہ درست ثابت ہوا کہ در ابھی زندہ تھا۔

''اختشام!'' اُس نے ایک بار پھر پکارا۔

''میری بات مان لو نا در علی ۔'' · ‹میں حمہیں گو اینہیں مارسکتا۔''

"پی ..... پلیزے" اختشام کی آواز ڈوب گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی اُس کی گردن

وہ ختم ہو گیا تھا اور اُسے زندگی کی اس اذیت سے نجات مل گئی تھی۔

نادر علی چند کھیے احتشام کی لاش کی طرف دیکھتا رہا، پھراُٹھ کرشیورلیٹ کے قریب آ گیا۔اُس نے کار کی جابی نکالی۔اگروہ جابتا تو کار پرّ بیٹرول چیٹرک کراہے آگ لگا سکتا تھالیکن اندیشہ تھا کہ دُھواں دیکھ کرنٹی بند ہے کمیٹی والے تحقیق حال کے لئے یہاں نہ بھنچ جائیں۔ نا درعلی سمیٹی والوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ کوئی ویرانہ بھی اُن کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔البتہ وہ بیرسکتا تھا کہ کار کو نا قابل شناخت بناوے۔اُس نے کار کی دونوں لائسنس پلیئیں اُ تارکر وہاں سے کافی دُور ریت میں دُن کر دیں۔ انجن کے سیریل نمبر کے آبارے میں ظاہر ہے وہ کچھٹیں کرسکتا تھا۔

کار کی بچیلی سیٹ پر دو کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ناول تھے جن میں سے ایک کا ایک صفحہ مزا ہوا تھا۔ غالبًا احتشام نے رہے کتاب پڑھتے پڑھتے یہاں نشان لگا کر چھوڑ دیا تھا۔ اُس کے کوٹ کی جیبوں سے تمام چیزیں اور رقم نکال کر اُس نے اپنی جیبوں میں رکھ ل .....اور کوٹ وہیں ڈال دیا۔

نا در علی نے ایک بار پھر تنقیدی نگاہوں سے کار کا جائزہ لیا اور وہاں سے ہٹ کر چٹان کی طرف چلنے لگا۔سورج اس وقت غروب ہو چکا تھا۔ تنگ سے راستے پر چلتا ہوا وہ او پر پہنچ گیا۔ اُس نے آخری مرتبہ اوپر مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں احتشام کی لاش نظر نہیں آ رہی ا تھی۔ وہ مڑ کرآ گے بڑھنے لگا۔اس کمجے جاند جٹان کی چوٹی سے جھانکتا نظرآیا۔

نا در علی ابھی چند قدم ہی آ گے بڑھا تھا کہ تھٹھک کر رُک گیا۔ ٹیلے کی آڑ میں اپنی ٹو یوٹا کے قریب اُسے ایک اور گاڑی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ والکس ویکن تھی۔ نادر علی مختاط نگاہوں سے جاروں طرف دیکھنے لگالیکن وائس ویکن کے اندریا آس پاس اُسے کوئی ذی روح نظرنہیں آ ر ہا تھا۔

نا در علی ابھی اس والکس ویکن کے بارے میں سوچ رہاتھا کہ اچا تک ثبن انسائی سائے چنان کی آڑ سے نکل کراس کے سامنے آ گئے .....وہ دومرد تنے اور ایک عورت۔ ایک آدمی چیکا ہوا تھااور اُسے ہلائے بغیر زخموں کا جائز ہ لین ممکن نہیں تھا۔ اُس نے ایک بار پھر ہولئے کی کوشش کی۔

· ' ہاں ہاں احتشام، بتاؤ کون تھے وہ؟''

''مم....میرا ساکھی۔''

'' کون؟ اختشام .... بتاؤ، وہ کون تھا؟'' نادرعلی نے ایک بار پھر پوچھا اور اختشام کے منهے آوازنگی۔ <sup>·</sup>

"زو.....زوناره.....<sup>\*</sup>

"حرأس نے ايبا كيوں كيا؟"

''وه .....وه خزانه کاپیة ..... یو چهر باتها۔''احتشام کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔

نادرنے چونک کر کہا۔''خزانہ؟''

" کیماخزانہ؟" ناورعلی نے حیرت سے بوچھا۔

اچانک چراس کے ذہن میں خیال اُمجرا۔ کیا ذونارہ کوکسی طرح بدرازمعلوم ہو گیا تھا کہ وہ شاہ کا خفیہ خزانہ حاصل کرنے کے لئے یہاں آیا ہے؟ اُسے بیراز کس طرح معلوم ہوا؟ اور کیسے پید چلا کہ احتشام ان کھنڈرات میں موجود ہے۔

''میں بردی..... اذیت میں ہوں نادر علی! بلیز ..... مجھے قتل کر دو...... اس اذیت ہے .....نجات ولا دو ..... 'احتثام نے رُک رُک کر کہا۔

'' گھبراو نہیں ..... میں ابھی تمہیں کر مان لے جارہا ہوں تم .....''

دونہیں، پلیز ....، 'احتثام نے کراہتے ہوئے اُس کی بات کاف دی۔

'' 'مُہیں احتشام! بیمیرا فرض ہے۔''

''مجھے ہلانا مت ..... مجھے گولی مار دو..... اور یہاں سے..... چلیے جاؤ

لوگ .....' وہ آگے نہ بول سکا۔

· «نہیں احتشام ۔'' نا درعلی بولا ۔

ان کی نے بڑی مہارت سے ریوالور کو ہوا میں کیج کر لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اُٹھاتی ہوئی اینے ساتھیوں کے قریب پہنچ گئی۔

\* دعقلند ہو...آگے چلو...اس طرف...، ' لمبے قد والے نے نشیب کی طرف اشارہ کیا۔ " کیا جا ہے ہوتم لوگ؟" نا در علی نے پوچھا۔

"يه بات تنبارك ساتقى ك قريب بيني كرى بتائيل كهـ" لمج قد والے في جواب

۔ اب تک ساری گفتگو وہی کرتا رہا تھا۔ اُس کا دوسرا ساتھی اورلڑ کی جسے عمرازیہ کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا خاموش ہی رہے تھے۔

وہ نشیب کی طرف جانے والے نتک سے رائے پر رُک گئے۔ نادر نے ایک بار پھر باری باری ان متیوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس سے صرف ریوالور لیا تھا، اُس کی حلاثی نہیں لی تھی۔ نادرعلی کے پاس وہ خنجر اب بھی تھا جو اُس کے کوٹ کے پنچے بغل میں حصا ہوا تھا۔۔

''' چلو نیچے اُتر و۔'' اِس مرتبہ چھوٹے قد والے نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رایوالور ۔

کوحرکت دیتے ہوئے کہا۔ نا درعلی نے ایک بار پھر اُن کی طرف دیکھا اور پھر مڑکر تنگ سے راستے پرینچ اُٹر نے لگا۔ اس کے پیچھے لمبے قد والا تھا جس نے آٹو مینک ریوالور سنجال رکھا تھا۔ اُس کا پستہ

قامت ساتھی دوسرے نمبر پرتھا اور عمرازیہ سب سے پیچھے تھی۔

اس تنگ راستے پر اُتر تے ہوئے نادر نے بڑی احتیاط ہے کوٹ کے اندر ہاتھ وُال کر بغل کے اندر چھیا ہوا نحیر زکال لیا۔ وہ جیسے ہی مڑا، لمبے قد والے نے اپنی رائفل کی جھی ہوئی نال اوپر اٹھا لی۔ لیکن اسے رائفل استعال کرنے کا موقع نہیں ملا ۔ نادر علی کے ہاتھ سے نکلا ہوا خیر بڑی تیزی سے ہوا میں اُڑتا ہوا اُس کے طلق میں تران ، ہوگیا۔ وہ کھڑے کھڑے لیا ہوا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹریگر دب گیا اور رائفل سے نکلئے، والی گولیال چاند کو شانہ بنانے کی کوشش کرنے لگیں۔

عمرازیہ کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکل گئی۔ اُس کا پستہ قامت ساتھی بدعواس ی نگاہوں سے اپنے گرتے ہوئے ساتھی کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھھ سکتا، نادرعلی نے بوی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُس پر چھلانگ لگا دی۔ نادرعلی کے سرکی کے ہاتھ میں رائفل تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور عورت خالی ہاتھ تھی۔ وہ اُسے زر میں لئے ہوئے چند قدم کے فاصلے برزک گئے۔

مدهم جاندنی میں نادرعلی اب انہیں صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ دونوں آدمیوں میں سے
ایک بھاری بھر کم اورطویل قد و قامت کا مالک تھا۔ اُس کے چہرے پر بے پناہ کرختگی تھی۔
دوسرا قدرے پستہ قامت اور قدرے دُبلا پتلا تھا۔ اُس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ نادرعل
کے اندازے کے مطابق وہ دونوں تمیں اور پینیتیں سال کے قریب رہے ہوں گے۔ اُن کی
ساتھی ایک جوان لڑکی تھی۔ اُس نے پیٹٹ شرٹ اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اُس کی عمر پچیں
کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ بلا شبہ حسین لڑکی تھی جوابی ساتھیوں سے چند قدم دُورایک
طرف ہٹ کر کھڑی تھی۔

''کون ہوتم لوگ .....؟''نا درعلی باری باری اُن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ''ہم تمہیں یہ یوچھنے کاحق نہیں دیتے۔''

''میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے۔لیکن اگرتم چاہوتو میں بیرقم تمہارے حوالے کرسکا ہوں۔''

"جمیں تمہاری رقم ہے کوئی غرض نہیں ہے۔" لمبے قد والے نے کہا۔" اپناریوالور تکال کر ایک طرف بھینک دو۔ اگر کوئی جالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا جسم چھلی کر دیا جائے گا۔"

نادر علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھ کر یہ لگا ، کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ اُس نے گہری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ اگر وہ کوئی چالا کی دکھانے کی کوشش بھی کرتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ لمبے قد والے کے پاس آٹو مینک ریوالور کی موجودگی میں اُس کے اعشاریہ تین آٹھ کے ریوالور کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اُس نے لڑکی کی طرف دیکھا جوائی جگہ سے ہٹ کر چٹان کے قریب چلی گئی تھی۔

''میں تمہیں صرف دس سیکنڈ دے رہا ہوں۔ ریوالور عمرازیہ کی طرف اُمچھال دو۔'' کمج قد والے نے سب مشین گن کوحرکت دیتے ہوئے کہا۔

نادرعلی کو سیحضے میں دیر نہ لگی کہ زہ پنی دھمکی پڑھمل کرنے میں ذرا بھی نہیں انگلیائے گا۔ اُس نے لمبے قد والے کے کرخت چبرے کی طرف دیکھا اور بڑی احتیاط سے پتلون کی بیلٹ میں اڑ سا ہوا ریوالور نکال کر پہلے ہقیلی پر رکھا اور پھراس لڑکی کی طرف اُچھال دین

زوردار مکر اُس کے پیٹ میں گئی۔ وہ کراہتا ہوا نینچ گر گیا۔لیکن اُس نے گرتے ہوئے ہا<sub>در</sub> علی کوبھی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے نشیب میں لڑھکنے لگے۔

اس دوران کمبے قد والا آدمی جسے نادرعلی نے تنجر کا نشانہ بنایا تھا تنگ سے رائے کے کنارے سے لڑھک کر بیسیوں فٹ نینچ جا گرا تھا۔ ناورعلی نے دوسرے آ دمی کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محتم گھا ڈھلوان پرلڑ ھک رہے تھے۔عمرازیہاوپر کھڑی رہ گئی تھی۔اُس کے پاس اگر چہ نا دروالا رئیوالوز موجود تھالیکن اس کے حواس شاید معطل ہو گئے تھے اور غالبًا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صور تحال میں اس کا رومِمل کیا ہونا جاہتے۔ وہ لڑکی ناور علی کے لئے بھی خطرناک ثابت ہو علی تھی۔ لیکن ناور علی فی الحال اس کے بارے میں ہیں سوچنا جا ہتا تھا۔

نیچاز ھکتے ہوئے پھر بری طرح چھ رہے تھے۔ نادرعلی کا سرایک پھر سے مکرایا .... اُس کی آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی رقص کرنے نگیں۔ وہ اینے حواس پر قابو رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ شاید پیدڈ ھلوان کبھی فتم نہیں ہوگی۔ پھر اچا نک کسی بڑے ہے بچھر سے ٹکرا کر ڈک گیا۔

نادر علی کومحسوس ہوا جیسے اُس کے حواس رخصت ہور ہے ہوں۔ وہ چند کمجے بےحس د حرکت پڑارہا۔ اُسے اپنے او پر آسان بری تیزی سے گھومتا ہوامحسوس ہورہا تھا، و ماغ میں سنسناہٹ ہورہی تھی اور کانوں میں سیٹیاں سی نج رہی تھیں۔اُس نے اُٹھنے کی کوشش کی کیکن کامیا بنہیں ہو سکا۔ اُس نے لوٹ لگا کرا بی جگہ سے ہٹنا چاہا تو اُس کا ہاتھ کسی چیز ہے نکرا گیا۔ جس چیز ہے اُس کا ہاتھ نکرایا تھاوہ کوئی پھرنہیں تھا۔ اُس نے ٹول کر دیکھا، وہ اُس کے حریف کارپوالور تھا جھے اُس نے گرفت میں لے لیا تھا۔

۔ وُھاان ہراویر سے ابھی تک چھوٹے چھوٹے پقر گررہے تھے۔ وہ گھٹنوں ہر بوجھ ڈ<sup>ال</sup> کر اُٹھنے کی پوشش کرنے لگا۔اُسے ایک بار پھرایے اِردگرد ہر چیز گھوتی ہوئی محسوں ہوئی۔ ۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی چھیلی ہوئی تھی۔ وہ سرکوزورز در سے جھٹکے دینے لگا۔

نادرعلی چندسکینڈ تک ای طرح پڑا رہا۔ پھرگھ نتا ہوا آ ہت آ ہت ایک طرف بڑھنے لگا-اُسے واہنی ٹانگ میں خاصی تکلیف محسور ہورہی تھی۔ اُس کے خیال میں ٹانگ کی ہُرُن محفوظ بھی۔ یہ تکلیف پھروں کے مکرانے سے ہوئی تھی۔ وہ کھٹٹا ہوا ایک بڑے پھر ک قریب پہنچ گیا اور پھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک وہ لمبے لمبے سالس لیتا ، ہا۔ جب

ہاں کسی قدر بحال ہوئے توسمجسس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ واند گہرے باولوں میں جھپ گیا تھا۔عمرازیہ یا اُس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی

رکھائی نہیں دے رہا تھا۔احیا تک اُسے یوں محسوس ہوا جیسے عمراز بیکسی کو یکار رہی ہو۔ بیہ آواز اوپر سے آئی تھی۔اُس نے سراُ تھا کراوپر ویکھا،لیکن تاریکی میں پچھ نظر نہیں آیا۔

اُس کے جاروں طرف بڑے بڑے پڑے ٹیٹر ٹیلوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔اُس نے پہلی مرتبغورے جائزہ لیا تو احساس ہوا کہ وہ اس پستہ قامت آدمی کے ساتھ تھم گھالڑھکتا ہوا چان کے دامن میں اس جگہ گرا تھا جہاں کی زمانے میں دریا بہتا ہوگا لیکن اب وہاں

پھروں کے سوا کچھ ہیں تھا۔

نادر علی کو قرب و جوار میں وہ پستہ قامت آ دی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر جثان کی طرف دیکھنے لگا۔

جاند کچھ در کے لئے بادلوں سے نکل آیا تھا۔ اب وہ لڑکی کو د کھ سکتا تھا جو بہت مخاط ہو کراُس ٹنگ ہے رائے ہرینچ آ رہی تھی۔اُس کے ہاتھ میں ریوالورصاف نظر آ رہا تھا۔ بہ نادر ہی کا ریوالور تھا۔ وہ بہت مختاط انداز میں قدم اٹھاتی ہوئی چٹان کے قدموں میں آ کر ارک کئی۔ ای کمجے جاند ایک بار پھر گہرے باولوں میں جھپ گیا اور تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً ہیں گز آ گے چھوٹے بچھروں کے لڑھکنے کی آواز اُ بھری اور ایک آواز سنائی

وہ لڑکی کا ساتھی تھا جوسر گوشیانہ انداز میں اُسے پکار رہا تھا۔ ناورعلی اپنی حبّکہ پر بےحس و حِر کت بیشارہا۔اُس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور چیک کیا جو پوری طرح لوڈ تھا کیکن سیفٹی لیج لگا ہوا تھا۔ بیاس پستہ قامت آ دمی کا رپوالور تھا۔ سیفٹی کیج لگا ہونے کی وجہ سے نادر علی کو بہ سمجھنے میں وُشواری پیش نہیں آئی کہ وہ مخص فی الحال اس ریوالور کو استعال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ نادر نے آ ہمتگی ہے پیغٹی کیج ہٹا دیا۔ریوالورآ ٹو میٹک پرسیٹ تھا جس کو اُس نے سنگل فائر پرسیٹ کر دیا۔ پھر وہ اُٹھ کھڑا ہوا اور بہت مختاط ہو کر پھر کے دوسری طرف جھا نکنے لگا۔

چند گز دُور کمبے قد والا آ دی زمین پر بڑا تھا جسے نادرعلی نے تنجر مارا تھا۔ خنجر کے وار اور ائی بلندی سے پھروں سے گرنے سے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اُس کا پستہ قامت آ دمی اُسے ہلا جلا کرد کیچر ہاتھا۔ پھروہ اپنی جگہ سے ہٹ کرتار یکی میں غائب ہو گیا۔

نادرعلی آستہ آستہ اپنی جگہ سے سر کنے لگا۔ اُس کی ٹا تگ میں اب زیادہ تکلیف نہیں ر ہی تھی۔ وہ آسانی ہے چل سکتا تھا۔ وہ بڑے بڑے پھروں کی آڑ لیتا ہوا اس طرف بڑھتا ر ہا جہاں اُس نے آخری مرتبہ جھوٹے قد والے آ دمی کو دیکھا تھا۔

بيبرگوشى دائيس طرف سيد أبھرى تھى اور آواز بلاشبه عمرازىيدى تھى لىكىن ناورىلى نے كوئى جواب سبيس ديا۔

''نادرعلی! ہوشیاررہنا۔''عمرازیہ کی سرگوثی دوبارہ سنائی دی۔<sub>،</sub>

عمرازیہ کے البجے میں اضطراب تھا اور نا درعلی کو حیرت تھی کہ وہ اسے خبر دار کیول کر رہی تھی؟ کیکن اس نے اس مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ یہ بات نا درعلی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ عمرازیہ اپنے ساتھی کے برخلاف اسے ہوشیار رہنے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اُسے سمجھنے میں درنہیں گئی کہ مرازیہ اُس کی ہمدرد بن کر اُس کے خلاف سی قتم کی حیال چلنے کی کوشش کر

وہ مختاط انداز میں آگے بڑھتا رہا۔

طرح و ه نظروں میں آسکتا تھا۔

تقریبا بچاس گز آ گے وہ ہائیں طرف مڑ گیا۔اس کے سامنے عمودی چٹان تھی اور ہائیں طرف وه كھڈتھا جہاں لمبے قد والے كى لاش پڑى تھى۔ نادرعلى اب اسى طرف بڑھ رہا تھا۔ نا در علی کو اُس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر وہ اسے نہ مارتا تو لمبے قد والا اسے حتم کر دیتا اور شاید ہلاک کرنے سے پہلے اسے احتشام کی طرح بے پناہ تشد د کا نشانہ بھی بنایا جاتا۔ اما تک چند پھر اُس کے بیروں کے نیچ سے پھل کر ڈھلان پراڑ مکتے چلے گئے۔ سالے میں پھروں کے لڑھکنے کی آواز دُور تک سی جا عتی تھی۔لیکن اُس کے حریف کی طرف سے کوئی رومل سامنے ہیں آیا۔ نادرعلی نے ایک بار پھر ڈک کرصور تحال کا جائزہ لیا۔ جس تنگ راستے سے لڑھکتا ہوا وہ نیچے آیا تھا وہاں سے واپس جاناممکن نہیں تھا۔ کیونکہ اس

یہ پہتے شخص کی آواز تھی جوعمرازیہ کو پکار رہا تھا۔ نادرعلی نے آواز کی سمت ویکھالیکن أے وہ مخض وکھائی نہیں دیا، نہ ہی عمرازیہ کہیں نظر آئی۔ وہ مختاط انداز میں چلتا ہوا کیے قد والے آ دمی کی لاش کے قریب پہنچ گیا اور اُس کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ جیبوں سے برآمہ

سنے والی رقم کی گڈی خاصی مونی تھی۔ نا در علیٰ نے إدهراُ دهرد يکھا۔اُ سے آثو ميٹك راكفل تہیں بھی نظر نہیں آئی۔رائفل شایداُ س کا دوسرا ساتھی لے گیا تھا۔

نادر علی سوج ہی رہا تھا کہ نشیب کی طرف سے آٹو میٹک رائفل کا برسٹ مارا گیا ..... ورانہ فائر نگ کی آواز سے گونج اُٹھا۔ گولیاں نا درعلی کے سر پر سے گزرتی ہوئی چٹان میں جا لگیں۔ نا درعلی نے فور آبی ایک پھر کے پیچھے چھلا تک لگا دی اور اس سمت کا اندازہ کرنے ا جہاں سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اُسے سمجھنے میں در نہیں لگی کہ فائرنگ کھنڈرات والی سمت ے کی گئی ہے۔

''عمرازیه ..... یهان آؤ .....''ایک بار پھروه سرگوشی سنائی دی۔

لین عمرازیہ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ نا درعلی آہتہ آہتہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا لیکن دوسرے ہی کھے اُسے ایک بار پھر پھر کے پیچھے دبک جانا پڑا۔ کیونکہ ایک بار بھر برسٹ مارا گیا تھا۔ نا درعلی زمین پر لیٹ گیا اور پھر پر سینے کے بل لینتا ہوا نشیب کے ظک دریا کی طرف بوصنے لگا۔ چند گزکا فاصلہ طے کرنے کے بعدوہ رُک گیا۔

نادر علی رینگتا ہوا کھنڈرات کے قریب پہنچ گیا۔ اچا تک دائیں طرف کس کے حرکت کرنے اور کوئی حچوٹا پھرلڑ ھکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس طرف دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر شکته مکانوں کے ستون نظر آ رہے تھے۔ یہ اندازہ لگانا دُشوارتھا کہ اگریہاں کوئی موجود تھا آوہ کس ستون کے پیچھے ہوسکتا تھا؟ رپوالور کے دیتے پر اُس کی گرفت مضبوط ہوگئی۔لیکن درسری طرف خاموشی تھی۔

چند سینذ گزر گئے۔ پھر اجا تک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نا در علی بھی دیے قدموں چاتا ہوا ایک شکستہ ستون کی آڑ میں بہتی گیا۔ لیکن دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی جھا گئی تھی۔

ورانے میں ایک بار پھر عمرازیہ کے ساتھی کی سرگوشیانہ آواز اُ بھری۔لیکن بیاندازہ لگانا نشوار تھا کہ یہ آواز کس سمت سے آئی تھی۔ انداز سرگوشیانہ ہونے کے باوجود آواز چاروں طرف گونجی ہوئی می محسوس ہوئی تھی۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی۔اس بار غصے میں زور سے **پلارا گیا تھا۔لیکن عمرازیہ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔اجا نک نا درعلی چونک گیا۔** ال سے چند قدم آ گے نشیب سے ایک سرا مجرتا ہوا نظر آیا، پھر کندھے دکھائی دیئے۔

<sup>دو</sup>نوروز کا۔''

''نوروز کے ساتھی کا نام کیا ہے؟''

''اُس کا نام تنآرہ ہے۔'' " مجھے کیوں گھیرا گیا؟"

''مین نہیں جانتی۔'' " پھرتم ان کے ساتھ کیوں تھیں؟"

"بس، میں اُن کے ساتھ تھی۔'' ''سنولز ک! جو سچ ہے مجھے بتا دو۔''

"میں تفصیل نہیں جانتی۔"عمرازیہنے جواب دیا۔

"جو کچھ جانتی ہو، وہی بتاؤ کیکن سجے۔"

''نوروز کا خیال تھا کہتم شاہ کے کسی خفیہ نزانے سے واقف ہو۔''

"'\$\delta'" ''وہ تم سے اس کا پتہ یو چھنا جا ہتا تھا۔''

"اس کے لئے ذونارہ نے نوروز کوایک بڑی رقم دی تھی۔" "اورتم بھی پینزانہ حاصل کرنے آئی تھیں؟"

"میرااس معاملے سے کوئی تعلق نیں۔ میں صرف رقم کی لائج میں اس کے ساتھ آگئی می نوروز کا خیال تھا کہتم سے خزانے کا پیتہ معلوم کرنے کے بعدوہ ذونارہ کو بھی قتل کر دے گا اور اس طرح خزانے براکیلا ہی قابض ہو جائے گا۔ تنتارہ کو بھی دولت کا لا کچ دے

كراے اپے ساتھ ملالياہے۔''

"احشام كوكس في لكي تها؟" نا در على في يوجها-

"نوروزنے۔"عمرازیہنے جواب دیا۔ " د تمهیں کیے معلوم ہوا کہ احتشام یہاں ہے؟"

" ہم كر مان سے ہى احتشام كا پيچيا كرتے ہوئے يہاں پہنچ تھے۔نوروز كاخيال تھا كہ المشام سے خزانے کا پنة معلوم موجائے گا تو تم سے ألجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور الران بہنچنے سے پہلے ہم اوگ خزانہ اپنے قبضے میں کر لیس گے۔''

نادر علی فورا ہی حرکت میں آگیا۔ اُس نے نشیب سے نمودار ہونے والے ہولے ر چھلانگ لگا دی۔اس کملحے بائیں طرف سے فائرنگ کی گئے۔ ناورعلی پرندے کی طرح ہوا میں اُڑتا ہوا اُس ہیولے پر جاگرا اور اُسے ساتھ لیتا ہوا نشیب میں جاگرا۔ اُسے جلد ہی انداز ، ہو گیا کہ جس پر اُس نے چھلانگ لگائی وہ مردنہیں عورت تھی۔ یقیناً عمرازیہ ہی تھی۔ عمراز ید کے طلق سے بلکی می چیخ فکل گئ ۔ وہ نادرعلی کے نیجے دبی ہوئی تھی۔ نادرعلی نے جلدی ہے ایک ہاتھ اُس کے منہ پررکھ دیا ، دوسرے ہاتھ سے اُس کی دونوں کلائیاں پشت

برگرفت میں لے کرأس کی مربر گھٹنے سے دباؤ ڈالنے لگا۔ ''منہ سے آواز مت نکالنا۔'' نا درعلی کے منہ 'سے غراہٹ می نکلی۔'' کوئی آواز منہ ہے نکلی تو گردن مروژ دوں گا۔''

''عمرازیہ مزاحت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔لیکن اس دھمکی کے بعد اُس کی مدافعت ختم ہو گئی اورجسم ڈھیلا پڑ گیا۔

''عمرازیه ....!''عمرازیه کے ساتھ کی آواز چٹانوں میں بازگشت پیدا کررہی تھی۔ "میری بات غور سے سنو۔" نادر علی نے سرگوشیاند کیج میں کہا۔" کیاتم میری آوازس

عمرازیین بوی مشکل سے سرکوا ثبات میں حرکت دی۔ اسے سینے میں سانس گفتا ہوا محسوں ہور ہا تھا۔ نا درعلی نے اُس کے ہاتھ سے منہ ہٹایا اور کمر پر گھٹنے کا زور کچھ اور بڑھا

''تم میرے ہر سوال کا جواب دوگی۔لیکن آواز زیادہ بلند نہیں ہونی حیاہے۔تم لوگ کون ہواور مجھے ای طرح کھیرنے کی کوشش کیوں کی گئی تھی؟'' نا درعلی نے کہا۔

" نوروز، ذونارہ کے لئے کام کر رہا تھا۔ وہ میرا دوست تھا۔ عمرازید نے ذرئے

ڈرتے جواب دیا۔ ''نوروز کون؟''

''جھےتم نے قبل کر دیا۔''

''اور پیردوسرا کون ہے؟'' '' پیجمی اُس کا ساتھی ہے۔''

یے تقریباً دوگز کے فاصلے پرتھی۔ تاریکی کے باعث نا درعلی کو اُس کا چبرہ نظر نہیں آر ہا تھا۔ و چند کھے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، پھر پھر کی آڑ سے گردن نکال کر جاروں طرف ویکھنے لگا۔ ہر کی میں چٹانوں کے ہولوں کے سوا مچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔

نادر علی نے آگے بڑھ کرعمرازیہ کا ہاتھ پکڑلیا اور اُسے ایک طرف تھینچنے لگا۔عمرازیہ کے خیال میں کھنڈران کے لئے بہترین پناہ گاہ تھی۔ وہ اس سے باہر نہیں فکلنا حیا ہتی تھی۔لیکن اُدرعلی کے سامنے وہ کوئی مزاحمت نہیں کرسکی۔

نا درعلی نے محسوں کیا کہ عمرازیہ ہولے ہولے کیکیا رہی تھی۔ یہ کیکیا ہٹ سردی کی وجہ مے تھی یا خوف سے، وہ کچھ اندازہ نہیں لگا سکا۔ بائیں طرف قدرے فاصلے پر چندشکت ستون نظر آرہے تھے۔ وہ عمرازیہ کا ہاتھ پکڑے دب قدموں اس طرف بڑھنے گئے۔ نا در علی چیثم تصور سے نتنآرہ کو گھات لگائے کھڑے و مکھر م اتھا۔ اُس نے البتہ عمرازیہ کو اینے سامنے ڈھال بنا رکھا تھا۔لیکن اُسے یقین تھا کہ اگر تنتارہ نے انہیں دیکھے لیا تو فائر كرنے سے در ليخ نہيں كرے گا۔ كيونكه عمرازيدكى اس كے لئے كوئى اہميت نہيں تھى۔آگے بڑھ کراُس نے عمرازیہ کوایک ستون کے ہیچھے دھلیل دیا اور خود بھی آڑ میں چلا گیا۔لیکن اُس کا تحفظ غیریقینی تھا۔ تنآرہ کہیں بھی ہوسکتا تھا، دائیں بائیں یا چھے تک سے درے میں۔ ''وہ اُس طرف۔''عمرازیہنے سرگوشی کی۔

نا در علی نے اُس کے اشارے کی طرف دیکھالیکن اُسے کیچھ نظر نہیں آیا۔

''میں نے اُسے اس طرف حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔'' عمرازیہ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھرسر گوشی کی۔

نادر علی کواس مرتبہ بھی اگر چہ کچھ نظر نہیں آیا تھالیکن اُسے یقین تھا کہ تنزارہ آس پاس فی کہیں گھات لگائے بیٹھا ہے۔عمرازیہ اُس کی ہمدرد بن گئی تھی۔عمرازیہ نے اُسے جو کہانی منائی تھی، نادرعلی نے اس پر اس حد تک تو یقین کرلیا تھا کہ وہ لوگ اس سے شاہ کے خفیہ فزانے کا پہ معلوم کرنا جائے تھے۔ لیکن اس بات بریفین نہیں کیا تھا کہ وہ تنزارہ کے ہاتھوں اپنی جان کے خوف سے اُس کے ساتھ آن ملی تھی یمکن ہے بیدکوئی حیال ہواورموقع بإكرائے كرفت ميں لينے كى كوشش كى جائے۔

اس مرتبہ نا در علی نے خود بھی تنآرہ کوسا منے لانے کی کوشش کی۔

"متناره!" أس نے زور سے إكارا-"عمرازيه ميرے قبضے ميں ہے۔ وہ زحى ہے اور

"اوه.....تو پير؟" ‹ دليكن وه بر<sup>و</sup> اسخت جان ثابت هوا\_'' "تم نے اس پر بہت تشدد کیا۔" '''نہیں،ہم نے نہیں۔''

''نوروز نے۔ وہ انسان نہیں ، درندہ تھا۔ وہ تشدد کے ایسے ایسے طریقے جانیا تھا کہ پھر

بھی بولنے پر مجبور ہو جائے۔''

"احشام نے تمہیں کھے بتایا؟"

' دنېيں ، وه تمهار بے ساتھی کی زبان نېيں کھلواسکا۔''

'' کچھ در پہلے تم نے مجھے ہوشیار کیوں کیا تھا؟''

''م ..... مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔''عمرازیہ نے جواب دیا۔

''نوروزختم ہو چکا ہے۔''

" إل مين جانتا مول \_ مين في بى أس مارا بــــ

''لیکن متنآرہ بھی اس سے کم خطرناک نہیں ہے۔''

" پھر کیا کرنا چاہئے؟"

''وہ تم سے خزانے کا پتے معلوم کر کے مجھے اور تمہیں لل کر دے گا۔''عمرازیہ نے کہا۔ نادر علی چند کھیے خاموش رہا، پھر دونوں ہاتھوں سے عمرازیہ کے جسم کوٹٹو لنے لگا۔ اُس کا اعشاریہ تین آٹھ کا ریوالور اُس کی پتلون کی بیلٹ سے اڑسا ہوا تھا جے اُس نے قبضے میں

لے لیا۔اس کے علاوہ عمرازیہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ نا درعلی نے مطمئن ہو کر عمرازیہ

''عمرازیهِ .....!'' تنتاره کی آواز ویرانے میں گوجی ہوئی محسوں ہوئی۔ اس مرتبہ بہت غصے اور جھنجھلا ہٹ میں پکارا گیا تھا۔

نادر علی نے ایک طرف ہٹ کر تنتارہ والا ریوالور پتلون کی جیب میں اڑس لیا اور اپنا ر یوالور ہاتھ میں سنجال لیا۔عمرازیہ چند کھے اپنی جگہ پر بے حسِ وحرکت پڑی رہی، پھر لوث لگا کرایک طرف ہٹ گئ۔ اُس کے لیے لیے بال شانوں پر بھر گئے تھے۔ وہ نادر مل عمرازید کا ہاتھ پکڑ کر اس تنگ سے راستے کی طرف دوڑ لگا دی جس سے چڑان کے اوپر پہنچا ہاسکتا تھا۔ای لمحے ان پر دو فائر کئے گئے لیکن گولیاں اُن کے سروں کے اوپر سے گزر سکیں۔ وہ دوڑتے ہوئے اس تنگ راستے پر پہنچ گئے اور پھروں کی آڑ لے کر اوپر چڑھنے لگے۔ اچا تک ایک اور فائر ہوا۔ اس مرتبہ گولی قریب سے چلائی گئی تھی۔ نادر علی نے مڑکر دیکھا، ایک انسانی ہیولا ایک طرف دوڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ تنآرہ تھا جو ایک بڑے پھر کی آڑ لینے کے لئے دوڑ رہا تھا۔ نادر علی نے فائر کر دیا۔ گولی تنآرہ کی بیشانی پر پڑی اور وہ چیختا ہوا ڈھیر ہوگیا۔

نادر علی خطرناک حد تک تیزی ت چاتا ہوا نیج آیا۔ عمرازیہ پھروں پر بڑی تھی۔ اُس کا جمم خون میں لت بت تھا اور اُس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ ختم ہو چکی تھی۔
نادر علی واپس آگیا۔ اُسے اپنی ٹو یوٹا جہ بینچنے میں پانچ منٹ لگے تھے۔ اُس نے جیب سے چاپیوں کا گچھا نکال کروین کی ڈرائیو تھے۔ سیٹ پر پھینک دیا اور خود اپنی ٹو یوٹا میں بیٹھ کر انجن اشارٹ کر کے اُس نے ٹو یوٹا کا زخ سڑک کی طرف موڑ دیا۔ کرمان کی طرف جاتے ہوئے وہ احتشام اور ذونارہ کے بارے بیں سوچ رہا تھا۔ ذونارہ کو کسی طرح اس کا راز معلوم ہوگیا تھا اور اس راز کے لئے احتشام کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ مرازیہ کی موت کا اُسے بہرحال افسوں تھا۔ نادر علی کو یقین تھا کہ کی نہ کسی موقع پر ذونارہ سے آمنا سامنا ضرور ہوگا۔ بہرحال افسوس تھا۔ نادر علی کو یقین تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر ذونارہ سے آمنا سامنا ضرور ہوگا۔ سامنا میں روثنی ہورہی تھی۔ اُس نے ٹو یوٹا کی رفتار بڑھا دی۔

Ø....Ø

اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔' جواب میں ایک جنونی قبقہے کی آواز سائی دی۔ آواز اگر چہ گونجی ہوئی سی تھی لیکن نادر علی اس کی سمت کا اندازہ لگانے میں کا میاب ہو گیا تھا۔ نتزآرہ در ّے کی سمت کسی جگہ موجود تھا۔ ''تم یہیں رُکو، میں ابھی آتا ہوں۔''نا در علی نے عمرازیہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ ''نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔''عمرازیہ نے اُس کا ہاتھ پکڑلیا۔ ''در بیردیا۔ نتر سید نے کہا۔

''میراخیال ہےتم یہیں رُکو۔'' ''نہیں، میں یہاں اکیل نہیں روسکتی۔''

''مکیک ہے .....چلو۔''

''ایک منٹ۔''عمرازیہ رُک گئی۔ ...

"اب کیا ہوا؟"

''وہ او پرموجود ہے۔'' ''تو پیم؟''

''ہم آسانی ہے اُس کی نظروں میں آ جائیں گے۔''

''تو پھر کیا، کیا جائے؟''

''سوچنا ہوگا۔'' عمراز بیے نے کہا۔ ''تو جلدی سوچو۔''

تو جلدن شوچو۔ درجمد س ک

''جمیں کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔''

'' ہماری مجبوری ہے ہے کہ ہم چاروں طرف سے کور ہیں۔ہمیں جتنی جلد ہو سکے یہاں سے نکل جانا چاہئے۔ورنہ مصیبت میں گرفتار ہوجائیں گے۔''

ای لمح درے کی طرف سے برسٹ مارا گیا۔ گولیاں اُن کے سروں کے اور سے گزر گئیں۔ ایک گولی ستون پر گئی۔ پھر کا ایک ٹکڑا نادرعلی کے کان کے پاس سے گزر گیا۔ عمرازیہ کانپ کررہ گئی۔ نادرعلی نے فائرنگ کی آواز کی ست دیکھا۔ چٹان کی طرف اس تنگ سے رائے کے ایک طرف کسی بڑے پھر کے لڑھکنے کی آواز سنائی دی۔

نا در علی نے عمرازیہ کا ہاتھ کپڑلیا اور اسے تھنچتا ہوا آہتہ آہتہ چیچے بٹنے لگا۔اس مرتبہ ان پر فائر نگ نہیں کی گئے۔وہ مکانوں کے کھنڈرات کے اوپر سے گھو متے ہوئے چیچلی طرف نکل گئے اور ایک جگہ رک گئے۔ نا در علی نے مختاط نگا ہوں سے حاروں طریف و یکھا اور پھر "بے بات میں بھی جانتا ہوں۔" چیف غرایا۔" میں نے اس پیغام کے بارے میں جہاری رائے پوچی تی ۔"

ہیں'' ''معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ شاہ کا کوئی خفیہ خزانہ اُڑ انا چاہتے ہیں۔لیکن وہ خزانہ۔۔۔۔'' ''میرا بھی یہی خیال ہے۔'' چیف نے کرٹل کی بات کاٹ دی۔ ددچہ جمعہ سے سی میں میں موء''

''تو ہمیں کیا کرنا جاہئے؟'' دنگ ش : بر حمر م :

"الرشاه نے ملک چھوڑنے سے پہلے کوئی خزانہ چھپایا تھا تو وہ یہیں ہوگا تہران میں اور یہ بات بعیداز قیاس نہیں ہے۔آخری دنوں میں شاہ بہت مخاط ہوگیا تھا۔اُس کی سرگرمیاں اگر چہمحدود ہوگئ تھیں لیکن اُس کے چند خاص آدمی خاص سرگرم نظر آتے تھے۔اُس کی سرگرمیاں خاصی پراسرار تھیں۔ جب شاہ ملک چھوڑ کر فرار ہوا تو اُس کے وہ خاص معتمد بھی اُس کے ساتھ ہی چھے۔لہذا یہ بات خارج از امکان نہیں ہوسکتی کہ آخری دنوں میں انہوں نے کوئی بہت بڑا خزانہ کہیں چھپا دیا ہوتا کہ انقلا بیوں سے محفوظ رہے۔ اُنہیں اُمید رہی ہوگی کہ انقلاب ناکام ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن شاہ ضرور رہائی آئے گا یا بعد میں کی وقت وہ اس خزانے کو یہاں سے نکال لے جائیں گے۔لیکن ابساہ کی واپس کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں۔اس کے خلاف یہ انقلاب کامیاب ہو جائے۔''

"نادرعلی کے جیل سے فرار کے بارے میں تفصیلی رپورٹ ہمیں پہلے بھی مل چک ہے۔
اُسے رہا کرانے والے دونوں آ دمیوں نے اپنے آپ کو مرکزی حکومت کا نمائندہ ظاہر کیا
قالیکن بعد میں حکومت نے بڑی تختی سے اس کی تر دید کر دی تھی۔ اب اس امکان کونظر
ائداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان دونوں کا تعلق براہِ راست شاہ سے ہواور انہوں نے نا درعلی کی
مرد سے خزانے کے حصول کا منصوبہ بنایا ہو۔ لیکن بعض سرکاری المکار بھی در پروہ شاہ کی
مایت کرتے ہیں اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس منصوبہ میں حکومت براہِ راست ملوث نہ
ہو بلکہ اس کے بعض افسران خفیہ طور پرشاہ کی خوشنودی اور کسی بڑے انعام کے لالے میں
المنصوبہ میں شامل ہو گئے ہوں۔ لیکن سے بات تمہیں ذہن میں رکھنی چاہئے۔ تم تبران
ماک تمام سکیورٹی کو الرٹ کر دو اور نا در علی اور اسے رہا کروانے والے دونوں آ دمیوں کے
بارے میں مزید معلو بات حاصل کرنے کے لئے ہدایات بھیج دو۔'

الرئے میں مزید معلومات حاس کرنے کے۔ ''کین سر۔'' کرفل مظہر نے جواب دیا۔ تهران کا موسم خوشگوار تھا۔

ایرانی انتیلی جنس کا کرنل مظہر علی اپ دفتر میں داخل ہوا تو اُسے پیغام ملا کہ چیف نے اُسے فوراً اپ مزا اور چیف کے دفتر کی اُسے فوراً اپ مزا اور چیف کے دفتر کی جانب چل بڑا۔

چیف جاوید نے اُس کے سلام کا جواب دیا اور نیلے رنگ کا ایک کاغذ اُس کی طرف بڑھا دیا جس پرسرخ رنگ کا کراس بنا ہوا تھا۔

'' یہ پیغام گزشتہ رات موصول ہوا ہے۔'' چیف نے کاغذ اُس کی طرف بڑھاتے ہوئے کرنل کو بتایا۔

''چاردن پہلے بڑے ڈرامائی انداز میں ایک بڑے خطرناک مجرم کور ہا کروایا گیا تھا۔
خیال ہے کہ اس میٹنگ میں شاہ کے کسی خفیہ خزانے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ بین
الاقوامی خفیہ خطیم کے دونوں آ دمی اور نا درعلی لا پتہ ہے۔ پولیس بڑی سرگرمی سے آئیس تلاش
کر رہی ہے۔ پولیس کو شبہ ہے کہ نا درعلی ایران کی طرف فرار ہونے کی کوشش کرےگا۔
پولیس نے سارے راستوں کی ٹاکہ بندی کر رکھی ہے۔ جیسے ہی مزید کچھ معلوم ہوا، مطلع کر
دیا جائے گا۔''

''اس رپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے کرنل؟'' چیف جاوید نے پوچھا۔ وہ ایک پستہ قامت تند مزاج آ دمی تھا۔لیکن شیو، گھا ہواجم اور گنجا سر۔ وہ کو جیک کی طرح سر پر بھی با قاعد گی سے شیوکیا کرتا تھا۔

''نادر علی ایک بہت ہی خطرناک آ دمی ہے۔ پھے عرصہ پہلے وہ کمیٹی کے محافظوں کو چکر دے کر ان کے گودام سے تقریباً نصف ٹن سونا اور کروڑوں ریال مالیت کے ہیرے جواہرات لے بھاگا تھا۔ نالباً اُس کے کسی ساتھی نے غداری کی تھی۔''کرنل مظہر علی نے جواب دیا۔

''اور جیسے ہی تا درعلی کے بارے میں کوئی اطلاع ملے مجھ سے رابطہ قائم کرنا۔'' چیف نے کہا۔

"لیسسر! میں آج ہی احکامات جاری کر دیتا ہوں۔" کرنل مظہر نے جواب دیا اور مرے سے نکل آیا۔

بیاس کے دوسرے روز کی بات ہے۔

ساہ رنگ کی ایک کارتہران کے سب سے خوبصورت مارک کے سامنے رُکی ۔اس وقت صبح کے چھ بجے تھے اور یارک کے سامنے صرف ایک سیٹر ون کار کھڑی تھی جس کا ثوفر نہایت انہاک سے کار کے شیشے جیکانے میں مصروف تھا۔

سیاہ کار کے ڈرائیور نے باہرنکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور با ادب کھڑا ہو گیا۔ اندر سے کرفل مظہر نے پہلے باہر جھا تک کردیکھا اور پھر نیچے اُتر آیا۔

فضامیں ہلکی سی وُ صند تھی۔ ہوا کا پہلا ہے بستہ جھونکا حکراتے ہی کرفل مظہر علی کوجھر جھری سی آ گئی۔اُس نے اُونی ٹو بی کانوں تک صینج لی۔ اوور کوٹ کا کالر گرون تک اٹھالیا اور متجسس نگاہوں سے حیاروں طرف د تکھنے لگا۔ ہرسُو سناٹا تھا۔ چند گز دور سیٹر ون کار کا ڈرائیور بدستور کار کی صفائی میں مصروف تھا۔ اُس نے اس طرف نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ شایدا پنے آپ کواس طرح مصروف رکھ کروہ سردی کی شدت سے بچنا چاہتا تھا۔ ''بلال!'' کرنل مظہر نے اپنے ڈرائیور سےمخاطب ہوکر کہا۔'' میں چندمنٹ میں واپس

آ جاؤں گا۔ يہيں رُک کرميراانظار کرو۔''

وہ باوقار انداز میں چلتا ہوا پارک میں داخل ہو گیا۔سامنے وسیع وعریض لان تھا جس کے گرد چھولوں کے بیودوں کا بارڈر اور بھی میں نہیں نہیں بیودوں کی مختلف شکلوں وال کیاریاں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔سبز مختلیں گھاس کی پیتیاں شبنم کے بوجھ سے جھگی ہوٹی تھیں۔ کرنل مظہر نے فوارے کے قریب زُک کر چند کھے پنجسس نگاہوں سے اطراف بُن و یکھا اور پھر پختہ روش پر چھوٹے چھوٹے قدم اُٹھاتے ہوئے چلنے لگا۔ پارک میں بھی ہے: تھا۔ اگر بہار کا موسم ہوتا تو اس وقت یہاں ہوا خوری کے لئے آنے والوں کا بجوم ہوت کیکن بیه مارچ کا پہلا ہفتہ تھا، یہاں کی ذی رُوح کا نام ونشان تک نہیں نظر آ رہا تھا۔ 🔑

بخ بسة موسم اورايسے وقت ميں لوگ گرم گرم بستر وں ميں د مجے رہنا پيند كرتے ہيں۔ کرنل مظہر علی روش کے ایک موڑ پر بائیں طرف مڑگیا۔ یہاں روش کے ساتھ ساتھ قد ہور بودے تھے۔ان مخبان بودوں کے دوسری طرف کیجھ بھی نظر تبیں آ رہا تھا۔

وہ ایک جگد بودوں کے درمیان خلامیں سے گزر کر دوسری طرف آگیا۔اس طرف مجی أب وسنع وعريض دالان تعااور سمنج سروالا ايك بسة قامت مخص فنظه بيرشبنم ميس بهيكي موكي کھاس پر تہل رہا تھا۔اُس کے بدن پر پتلون اور آ دھے باز دکی تی شرث کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ انتیلی جنس کا سربراہ جاوید احمد تھا۔ اُس سے تقریباً ہیں گز دُور چیف کے دوسلح عافظ بھی مستعد کھڑے تھے۔ وہ دونوں سادہ لباس میں تھے۔ انہوں نے اوور کوٹ پہن رکھے تھے۔سروں براونی ٹوپیاں بھی تھیں جو پیشانی تک جھی ہوئی تھیں۔کوٹ کے اُٹھے ہوئے کالروں اور پیشانی پر جھکی ہوئی ٹو ہوں میں اُن کے چہرے تقریباً حہب محمئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ اینے اپنے کوٹوں کی جیبوں میں تھے۔ کرنل مظہر کو یقین تھا کہ اُن کے وائیں ہاتھ جیبوں میں رکھے ریوالوروں کے دستوں پر ہوں گے۔ کرنل مظہر نے قریب پہلیج کر چیف کوسلام کیا اور اُس کے ساتھ ہی ٹہلنے لگا۔

''زاہدان سے ایک پیغام ملا ہے۔'' چیف نے کہا اور پتلون کی جیب سے نیلے رنگ کا ایک کاغذ نکال کر کرنل کی طرف بڑھا دیا اور بولا۔'' یہ پیغام گزشتہ رات ہی ملا ہے۔'' وہ دونوں اس وقت لان کے آخری سرے پر اُو نیجے درختوں کے پیچے کچھے تھے۔ كرنل مظهر بيغام يرفيض لگا۔

'' نا در علی زاہدان کے راہتے ایران میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی وقت تہران بھی سکتا ہے۔ کمیٹی کواس کی بھنک مل گئی ہے۔ سیجھلی رات کمیٹی نے ایک مشتبر مکان پر چھایہ مارا تھا۔اس کارروائی میں کمیٹی کا ایک آ دمی اور مخالف سمت کے دو آ دمی مارے گئے ۔لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مکان میں موجود یارٹی کا نا درعلی ہے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ نا درعلی کو بھی کمیٹی کی سرگرمیوں کی اطلاع مل گئ ہو اور اُس نے تمیٹی کے آ دمی کو غلط راستے ہر ڈالنے کے لئے کرائے کے آدمیوں کے ذریعے بیڈرامہاسیج کیا ہواوراس طرزح خود بھاگ نگلنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔خیال ہے کہ کر مان کی طرف گیا ہے۔ ہوسکتا ہے کل رأت کسی وقت تہران میں داخل ہو منے کی کوشش کرے۔''

''لینی آج رات؟'' کرنل مظہر نے پیغام پڑھنے کے بعد کہا۔

''پھر کیا کرنا ہے جمیں؟''

''ہاں،آج رات۔''چیف کے حلق سے غراہث ی نکل۔

''پیغام اگرچہ واضح نہیں ہے۔لیکن میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ہمیں فوری کارروائی کرنی چاہئے۔تم تہران میں اپنے آ دمیوں کوالرث کر دو۔ نا درعلی کواپے مشن میں کامیاب نہیں ہونا چاہئے .....اور نہ ہی اُسے کمیٹی کے ہاتھ لگنا چاہئے۔''

"لیس سر"، کرال مظہرعلی نے کہا۔

''اور ..... چلوچھوڑو۔'' چیف نے قدرے تامل کے بعد کہا۔ ''میراخیال ہے آپ کچھاور بھی کہنا چاہتے ہیں۔''

''ہاں میں کچم اور بھی کہنا چاہتا ہوں اوراس جگہ کا انتخاب بھی ای لئے کیا ہے۔ یہاں پر ہم آزادی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔اس بات کا خطرہ نہیں کہ کوئی جاری گفتگون لے گا۔'' چف نے کہا۔

"جی فرمائے۔" مظہر علی بولاتو چیف نے قدرے دھیے لیج میں کہا۔
"ہم کچر عرصے سے ایک دوسرے منصوبے پر کام کررہے ہیں۔"
"کیے منصوبے بر؟"

' دسمہیں یا دہوگا کہ کچھافراد کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے تم نے کہا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔''

''ہاں، اچھی طرح یاد ہے۔'' کرتل مظہر علی نے جواب دیا۔''اور اس وقت ایران کی تقدیراً نبی کے ہاتھ میں ہے۔''

چیف جادید چلتے چلتے رک گیا اور کرتل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ''اب یہ تقدیر دوسرے ہاتھوں میں جانے والی ہے۔ فوج اور سول سروں میں نوجوان اور ترتی پندافسرول کا ایک گروہ اُ بحر کر سامنے آ رہا ہے جن کے نظریات ہمارے نظریات سے ہم آ ہنگ ہیں۔ انہیں وطن سے محبت ہے اور وہ اس جنونی فضا کوختم کرنا چاہتے ہیں۔ روزانہ کتنے ہی بان واس جنون کی جمینٹ چڑھ رہے ہیں۔ اس خوفناک صور تحال کوختم کر کے ملک کوائن اور ترتی کی راہ پرگا مزن کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ انقلاب کے بعد ملک کی معیشت باہ ہو چکی ہے۔ رہی سبی کسرع ال می نے پوری کر دی ہے۔ ترقی تی کام رُک گئے ہیں۔ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ سرم لیے بردی تیزی سے غایب ہو رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں۔ سرم لیے بردی تیزی سے غایب ہو رہا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ

الله ب پہلے چند خاندانوں نے دولت سمیٹ رکھی تھی لیکن وہ اس دولت کور قیاتی کام پہلی لگارہے تھے، اُن کا سر مایہ تحرک تھا۔ بڑے بڑے پر وجیکٹ تعمیر ہور ہے تھے۔ لیکن اب بیسب پھ ختم ہورہا ہے۔ جن کے پاس دولت تھی وہ جان کے خوف سے یا تو ملک چوز کر فرار ہو چکے ہیں یا چھٹے پھر رہے ہیں ۔مذہبی رہنماؤں کو دوسروں پر اعتاد نہیں ہے۔ مول سروس اور فوج کے افسران کو بھی شہے کی نگاہوں سے دیکھا جارہا ہے۔ اس صور تحال نے بعض نو جوان افسروں میں عدم اطمینان کی ہی کیفیت پیدا کر دی ہے اور اس کا سد باب کرنے کا منصوبہ بنارہے ہیں۔ ایک لاوا ہے جواندر ہی اندر پک رہا ہے اور پھٹ پڑنے کو ہے قرار ہورہا ہے۔"

کرٹل مظہر علی کے چرے پر جیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات اُمجر آئے۔ چیف جادید احمد نے اس سے قبل اتنی آزادی سے اس قتم کے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آج وہ واضح الفاظ میں حکومت کا تختہ اُلٹنے کی بات کر رہا تھا۔

''مظہر علی، کیا میں تہہیں اپ دوستوں میں شار کرسکتا ہوں؟'' چیف نے کہتے ہوئے اُس کے چہرے برنظریں جمادیں۔

"د آپ کو جھ پراعتاد نہیں ہے چیف؟"

"اعمادتو ہے۔ لیکن یہ بات دوسری ہے۔"

'' میں ہمیشہ ہے آپ کے ساتھ ہوں سر! اور مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔'' کرل مظہر علی نے بلا تامل جواب دیا۔

"بهت خوب ..... مجھےتم سے ایسی ہی اُمیر تھی۔"

"سرا مي آپ كاغلام مول-"

''اوکے ..... وقت آنے پر میں تمہیں ساری تفصیل بنا دوں گا۔ فی الج ال موجودہ مثن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔'' چیف نے کہا۔ اللہ

''میں ہمہ تن گوش ہوں چیف۔''

''تم جانے ہو کہ ایران کے اندرونی خلفشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عراق نے ایرن کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شط العرب اور ایران کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے کردوں کو بھی ایران کے خلاف بھڑکایا تھا لیکن سے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے کردوں کو بھی ایران کے خلاف بھڑکایا تھا لیکن سے باد چودعرات کو اپنے مقصد میں کوئی خاطر خواہ کامیا نی نہیں ہو کی۔''

آپ بہت بڑا تجارتی مرکز ہونے کی وجہ سے کر مان کے ملک کے باقی حصول سے مواصلاتی رابطوں کی کمی نہیں تھی۔ ریل، ہوائی جہاز اور پختہ سڑکوں کے ذریعے ملک کے تمام بڑے فیموں سے اس کے رابطے قائم تھے۔

'نادر علی کے خیال میں اس وقت سفر کے لئے سڑک کا راستہ سب سے زیادہ محفوظ تھا۔ تقریباً ایک گھنٹے تک مال بردار ٹرکوں کے اڈے پر گھو منے کے بعد ایک ایسے ٹرک ڈرائیور ہے اُس کا رابطہ قائم ہو ہی گیا جو اُسے قلی کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہو ممیا تھا۔ اس کے لئے نا در علی کو ایک بڑی رقم اپنی جیب سے ٹرک ڈرائیور کی جیب میں منتقل کرنی پڑی تھی۔

مال بردارٹرک عام طور پر رات کے وقت سفر کرتے تھے۔ نا درعلی کا ٹرک بھی رات کے دل بجے کے قریب اڈے سے روانہ ہوا۔ شہر کی آخری چیک پوسٹ پر ایک بار پھر چیکنگ ہوئی لیکن اس مرتبہ معاملہ خود ٹرک ڈرائیور نے ہی نمٹا دیا تھا۔ کمیٹی والوں نے نا درعلی سے کچر بھی نہیں بوچھا تھا۔ نا درعلی نے سفرٹرک کے کیمن بیس سوکر گز ارا تھا۔

مجع سات بج اُس کی آنکه کھل گئی۔ اگر چہڑک ڈرائیور نے اُسے کاشان تک پہنچانے کاوعدہ کیا تھالیکن ہر دیائی کر اُس نے انکشاف کیا کہ آگے جانے کے لئے کم سے کم چوہیں گفتے انظار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ کر مان سے ٹرک پر لادا جانے والا مال یہاں اُتار دیا گیا ہوادرآگے وہ ای وقت روانہ ہوسکتا ہے جب تک اُسے ٹرک پرلادنے کے لئے سامان نہ فی جادرآگے وہ ای وقت روانہ ہوسکتا ہے جب تک اُسے ٹرک پرلادنے کے لئے سامان نہ فی جادر آگے وہ ای ورٹرک ڈرائیور نے یہ مہر ہانی ضرور کی کہ اُسے ایک اورٹرک ڈرائیور کے پردکردیا جوسہ بہر چار ہے روانہ ہونے والا تھا۔ اس نے ڈرائیور نے تھوڑی بہت رقم لے کرائے ساتھ لے جانے کی ہای بھر لی۔

نادر علی انجی طرح جانیا تھا کہ ان دنوں سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ جگہ چکنگ کل وجہ سے ڈرائیور بھی کسی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ لیکن پیسے میں بڑی طاقت تھی۔ پید جیب میں آتے ہی ڈرائیور خطرات کوفراموش کر دیتے تھے۔ پاک طاقت تھی۔ پید جیب میں آتے ہی ڈرائیور خطرات کوفراموش کر دیتے تھے۔ پار بے بیز دسے روانہ ہوکر رات کے تقریباً گیارہ بارہ بج وہ کاشان بینی گئے۔ نادر مل نے ٹرک ڈرائیور کاشکر بیادا کیا اوراڈے سے نکل کرایک طرف چلنے لگا۔ بارہ نئی کر پانچ منٹ پر وہ شہر سے تقریباً دو کلومیٹر دُور ایک آبڑی ہوئی چھوٹی سی سی مل کھڑا تھا۔ بیستی چند کیے مکانوں پر مشتمل تھی جوامتدادِ زمانہ سے کھنڈرات میں تبدیل

''جی سر،آپٹھیک کہتے ہیں۔'' ''میرا خیال ہے مذہبی رہنماؤں کے تسلط سے آزادی اور امن کے لئے ہمیں یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی۔''

, دلیکن سر.....

' دمیں نے ابھی بات پوری نہیں گی۔'' چیف نے اُسے ٹوک دیا۔

"سوری سر۔"

''اگر واقعی یہاں شاہ کا کوئی خزانہ پوشیدہ ہے تو وہ اس منصوبے میں ہمارے کام آسکتا ہے۔''

''کیا سول سروس اور فوج کے بیرافسران شاہ کو واپس لانا جا ہتے ہیں؟'' کرنل مظہر علی نے بوجھا۔ نے یو چھا۔

' د تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تم اپنی تمام تر توجہ اس مشن پر مبذول رکھو۔ نادرعلی اس وقت ہمارے لئے سب سے اہم ہے۔'' چیف جاوید احمد نے کہا۔

''لیں سر .....'' کرنل مظہر علی نے جواب دیا۔

کچھ در بعد کرئل مظہر علی چیف سے رخصت ہوکر باغ سے نکل رہا تھا تو اس پر عجیب ک کینے کے طاری تھی۔ چیف جاوید احمد نے اس پر جوراز منکشف کیا تھا وہ اُسے حکومت کے کی اعلیٰ رُتبے پر بھی پہنچا سکتا تھا اور موت کے منہ میں بھی لے جا سکتا تھا۔

## **\$**....**\$**

نادر علی جب کر مان پہنچا تو رات کا اندھیر انھیل چکا تھا۔ اُس نے کرائے کی ٹویوٹا انجیکی کو واپس کر ، ،) اور آ گے روائی کی تیاریاں کرنے لگا۔ پہلے اُس کا پروگرام بیتھا کہ کر مان سے بذریعہ ٹرین تہران کی طرف روانہ ہوگا۔ لیکن دشت لوط کے کنارے ان کھنڈرات میں جو پچھ بھی ہوا تھا اس سے وہ خاصا مختاط ہو گیا تھا۔ ذونارہ کے دو آ دمی اُس کے ہائھوں مارے گئے تھے۔ اُن کی موت کی اطلاع طحت ہی وہ پاگل کے کی طرح اس کی تلاش شروئ مارے گئے تھے۔ اُن کی موت کی اطلاع طحت ہی وہ پاگل کے کی طرح اس کی تلاش شروئ کر دے۔ و بے بھی میں اطلاع کر دے۔ و بے بھی اس کے بارے میں اطلاع کر دے۔ و بے بھی میٹی والے بڑی سرگرمی سے اُسے تلاش کر رہے تھے۔ اس لئے ٹرین کا راستہ محفوظ نہیں تھا۔ اُس نے کہ باراستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔

ہوں ہے ہوئیں۔ ایک ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھاتے ہی وہ مال بردارٹرکوں کے اڈے پر پہنچا گئز

ہو چکے تھے۔وہ ایک شکتہ دیوار کے پیچھے بیٹھ کرونت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔وہ بار ہار کلائی پر بندھی ہوئی الیکٹرونک واچ کا نتھا سابٹن دیا کروفت و کیدر ہاتھا۔

بارہ نج کر ہیں منٹ پر ان کھنڈرات میں کچھ فاصلے پر روشنی می چیکتی ہوئی نظر آئی۔ کوئی ٹارچ تھی جوجل کرفورا ہی بچھ گئی تھی۔

نا در علی نے جیب سے پنسل ٹارچ نکال لی اور تاریکی میں اس طرف مھورنے لگا جہاں چند کھے پہلے روثنی جبکی تھی۔ٹھیک تمیں سیکنڈ بعد روثنی پھر جبکی۔اس مرتبہ ٹارچ دومرتبہ جل جمعی تھی۔ نارچ کو دومرتبہ جلایا بجھایا اور پھر تاریکی میں گھورنے لگا۔

ا کیے منٹ بعد تین آ دی تاریکی سے نکل کر اُس کے سامنے آ گئے۔ دوتو وُور ہی رُک گئے۔ اور تیسرا نا درعلی کے قریب آ گیا۔

وہ عمر تھا۔ عثمان کے گروہ کا آ دی۔ دو روز پہلے اُسے عثمان نے اطلاع دی تھی کہ ایک آ دمی مقررہ وقت پر ان کھنڈرات میں اس سے ملا قات کرے گا۔ وہ اُسے سادہ لباس اور ریلوے تھٹ دے کر تہران جانے والی ٹرین پرسوار کرا دے گا۔

عمر کا شار بھی علاقے کے نامی گرامی مجرموں میں ہوتا تھا۔ انقلاب سے پہلے ال علاقے پر اُس کی حکمرانی تھی۔لیکن انقلاب کے بعد خود ساختہ محافظ انقلاب، باسداران ہاتھ دھوکر اُس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اگر عمر بعض اہم آدمیوں کی گرفتاری میں تمینی سے تعاون نہ کرتا تو اب تک اس کا بھی تیا پانچا ہو چکا ہوتا۔لیکن اس کا بیمطلب بھی نہیں تھا کہ سکیٹی والوں نے اسے بخش دیا تھایا نظر انداز کر دیا تھا۔وہ اب بھی ان کی نگاہوں میں تھا۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کے لئے کسی بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔بس وہ کسی مناسب موقع کی طاش میں تھے۔

عمر بھی اس حقیقت سے بخو بی آگاہ تھالیکن اس کے باوجود اُس کی سرگرمیوں بیل کا نہیں آئی تھی۔ وہ اگر چہ مختاط ہو گیا تھالیکن اُس کی غیر قانونی سرگرمیاں اب بھی جارائا تھیں۔ ان دنوں اُس کا اہم کاروبار ندہجی حکمر انوں کے زیر عتاب لوگوں کو قانون کی نظروں سے بچا کر ملک سے فرار کروانا تھا اور اس کام میں سامنے آئے بغیر وہ بوی دولت کمارہ تھا۔ اس قتم کے کام وہ اپنے گروہ کے آ دمیوں سے لیا کرتا تھا۔ لیکن نجانے کیا بات تھی کہ گرشتہ چند مہینوں میں اُس کے اس قتم کے کئی منصوبے ناکام ہو گئے تھے۔ وہ جن لوگوں سے بھاری معاوضہ لے کر انہیں ملک سے فرار کرانے کا وعدہ کرتا وہ عین وقت پر پکڑے

ہے۔ اس طرح اُس کے تین آدمی بھی اب تک کمیٹی کے ہاتھوں مارے جاچکے تھے۔ پس مظر میں رہنے کی وجہ سے وہ خود ابھی تک بچا ہوا تھا لیکن اُسے یقین تھا کہ وہ زیادہ عرصے ہی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اُسے اس بات کا بھی یقین ہو چکا تھا کہ اُس کے گروہ کا کوئی آدمی غداری کررہا ہے جو کمیٹی کو اُس کے منصوبوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔

دوروز پہلے زاہدان سے عثمان نے اُسے بتایا تھا کہ ایک نہایت اہم آدمی کاشان پہنچ رہا ہے جس کے لئے عثمان نے اُسے کچھ ہدایات دے دی تھیں۔عثمان،عمر کا بہترین دوست نیا۔ پہلے وہ اکشے ہی کام کیا کرتے تھے۔ پھر عثمان زاہدان چلا گیا تھا۔ان کا برنس اب بھی ایک ہی نوعیت کا تھا اور ان میں وقتا فوقتا رابطہ رہتا تھا۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے تعاون ہی سے اپنا برنس جاری رکھے ہوئے تھے۔

عثان کافون ملنے کے بعد عمر کو چرت بھی ہوئی تھی کہ نئی نہ ہی حکومت کے خالفین تو ملک مچھوڑ کر فرار ہورہے تھے۔ پھر یہ کون تھا جو تہران جانا چاہتا تھا؟ اُس نے عثان سے اس بارے میں پھھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں گی، نہ ہی اُسے کوئی بجس تھا۔عثان نے بڑی کئی سے اُسے راز داری کی ہدایت کر دی تھی۔عمر نے اس آدمی کی آمد کے بارے میں اپنے ماتھیوں کو بھی عین وقت پر آگاہ کیا تھا۔مقصد یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی غدار موجود تھا تو اُسے کمیٹی والوں کو اطلاع دینے کا موقع نہ مل سکے۔ اس لئے اُس نے اپنے دونوں ماتھیوں کو بھی چند گر دُور ہی روک دیا تھا اور خود نا در علی کے قریب آگیا تھا۔

''خوش آمدید۔''اُس نے تا درعلی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔''میرا نام عمر ہے اور میں تہارا انتظار کررہا تھا۔''

"شکرید" نادرعلی نے جواب دیا۔لیکن اپنا نام نہیں بتایا۔" مجھے اُمید ہے کہ یہ جگہ محفوظ

''ہاں، بالکل محفوظ ہے۔'' عمر نے کہا اور ایک چھوٹا سا بیگ اُس کی طرف بڑھا دیا۔ ''بہ کیا ہے؟''

> ''اس میں تمہارے کاغذات اور تہران کا ککٹ ہے۔'' ''ٹرین کب روانہ ہوگی؟''

" ٹرین روانہ ہونے کا وقت ایک نج کر پچاس منٹ ہے۔ تم یہاں اپنی خالد کی عیادت سے کے لئے آئے تھے۔ اس بیک میں تمہاری خالد کا ایک خط موجود ہے جو اُس نے

تمهيس دو ہفتے قبل لکھا تھا۔''

"بهت خوب-"

''اور ہاں، تہران میں ہمارے دو آ دمی موجود ہیں۔اگرتم ان سے رابطہ قائم کرنا چاہوتو میں تنہیں ان کا پیتہ دے سکتا ہوں۔''

"ممکک ہے۔"

''اب یہ کپڑے پہن لو اور پرانے کپڑے اتار کر میرے حوالے کر دو۔ انہیں صبح تک ضائع کر دیا جائے گا۔''

نادرعلی نے بیک زمین پررکھ دیا۔ عمر سے کپڑے لئے اور تھوڑا سا پرے ہو کرلباس تبدیل کرنے لگا۔

" يہاں کوئی خطرہ تونہيں ہے؟" اُس نے لباس تبدیل کرنے کے بعد پوچھا۔

" یوں تو تم جانے ہو کہ ایران میں آج کل قدم قدم پر خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ہارے لئے پچھے زیادہ ہی خطرہ ہے۔ سمیٹی والے پنجے جھاڑ کرمیرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میرے گروہ میں کوئی غدار موجود ہے جو ہماری سرگرمیوں کی اطلاع سمیٹی کو پہنچا دیتا ہے۔" عمرنے بتایا۔

ً نا در علی نیچھ پریشان سا ہو گیا اور بولا۔'' پھر تو کسی بھی وقت ہمیں میرے میں لیا جا سکتا '''

'' دنہیں .....'' عمر نے اطمینان سے جواب دیا۔''عثان نے مجھے تمہارے بارے ہیں ہدایت کر دی تھی۔ جس نے تمہاری آمد کے بارے میں کونہیں بتایا بلکہ مثورے کے بہان بلانے کے بعد تمہاری آمد کے بارے میں بتایا تھا۔''

" مخفيك .....تم مطمئن هو؟"

"'ہاں۔"

'' آگے کیا پروگرام ہے؟''

''میرا پروگرام یہ ہے کہ آج رات ان آدمیوں کے ساتھ گزاروں تا کہ اگر ان میں کولی غدارموجود ہے تو اسے کمیٹی تک پہنچنے کا موقع ندل سکے۔''

'' نادر علی کھڑ کی برنظر ڈالتے ہوئے بولا۔''میں چتا ہوں۔ ٹرین کی روانگی میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ شہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی

ھا ظت کرنا جانتا ہوں۔ تم اپنی فکر کرو۔ ان کے ساتھ وفت گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کوٹرین کی روائگی تک اپنی نظروں میں رکھو، پھر جانے دو۔'' عمر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا مخاطب غیر معمولی صلاحیتوں کا الک ہے۔ اُس نے نادر علی کو اشیشن تک جانے کا راستہ سمجھا دیا اور الوداعی سلام کر کے اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ اُس کے دونوں ساتھی نادر علی کے بارے میں پچھ جاننا چھے۔لیکن اُس نے یہ کہہ کر انہیں چپ کرا دیا کہ وہ خود بھی اس کے بارے میں پچھے نہیں جانا۔

پھروہ گھر جاکراپنے بستر پر گہری نیندسو گیا۔ رات کی مخضری مہم نے اُسے خاصا تھکا دیا تھا۔ رات کوسونے سے پہلے وہ تا درعلی کے بارے ہیں سوچتا رہا تھا۔ زاہدان سے فون کرنے پر بات کرتے ہوئے حان نے اگر چہ بے بیس بتایا تھا کہ وہ کون ہے لیکن تا درعلی کوعمر نے پہچان لیا تھا۔ بدلے ہوئے بھیس کے باوجود اُس کے منہ سے نگلے ہوئے لفظ ''شکریہ'' نے اس کا راز فاش کر دیا تھا۔ عمر ماضی ہیں ایک دومر تبہ نا درعلی سے اُل چکا تھا۔ وہ جب شکریہ کا لفظ کہتا تو اُس کا لہجدا کی عجیب ہی نوعیت اختیار کرجا تا۔ اور اس انداز سے عمر نے اُسے بہچان لیا تھا۔ لیکن اُس نے نا درعلی پر یہ اظہار نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اسے بہچان گیا ہے۔

تادر علی کے جانے کے بعد رات دو بج عمر نے زاہدان عثان کونون کیا تو اُس نے عمر کے اس شیعے کی تعمدیق کر دی تھی۔لیکن اُسے بینہیں بتایا تھا کہ تا درعلی کس مشن پر تہران جا رہا ہے۔لیکن اُسے ایران عمل تا درعلی کی آمد پر جیرت ضرور ہوئی تھی۔ ایران عمل تا درعلی کے سرکی قیمت مقرر تھی اور اُسے بڑی شدت سے تلاش کیا جارہا تھا۔اس حقیقت سے تا در اُس کی فری طرح واقف تھا کہ اگر وہ کسی کی نظروں عمل آگیا تو دنیا کی کوئی طاقت اُسے کمیٹی والوں کے عماب سے نہیں بچا سکے گی۔ بس یہی پچھ سوچتے ہوئے عمر نیندکی آغوش میں بھی کھ سوچتے ہوئے عمر نیندکی آغوش میں بھی گھے۔

لیکن ..... رات کے آخری پہر اچا تک ہی اُس کی آ کھ کھل گئے۔ اُس نے ہڑ بڑا کر ۔

الموان طرف دیکھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی نیلگوں روشی پھیلی ہوئی تھی۔ اُس کی خواصورت بیوی اُس کے پہلو میں گہری نیندسورہی تھی۔ شب خوابی کا لباس زیب تن کئے۔

المجھ بال اُس کے چہرے اور سینے پر تھیلے ہوئے تھے۔ سحر آگیس نیلگوں روشن میں وہ پہلے

ہے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔

عمر سیبھول کر کہ اُس کی آ نکھ کیوں کھلی تھی، وہ اپنی بیوی کے مُسنِ خوابیدہ میں کھو گیا تمار وہ چند لمجے اُس کے چہرے کو دیکھتار ہا۔اچا تک ہی وہ چونک گیا۔۔۔۔۔مہمان کے باہرگاڑیوں کے رُکنے کی آواز نے اُسے بدحواس کر دیا تھا۔عمر کے ذہن پر طاری نیند کا خمار ہوا ہوگ<sub>ا۔</sub> وہ اُ چھل کر پانگ ہے اُمر ااور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔اُس نے جیے ہی باہر جھا تکا، اُسے سینے میں اپنا سانس رُکنا ہوا محسوس ہونے لگا۔۔۔۔۔

وہ کمیٹی والوں کی گاڑیاں تھیں اور کمیٹی کے مسلح آدمی گاڑیوں سے اُتر کر اُس کے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔عمر تیزی سے چیچے مڑا۔ اُس کی بیوی بھی بیدار ہو گئی تھی۔ گلی میں بھاری بوٹوں کی آوازیں گونخ رہی تھیں۔ اُس کی بیوی دہشت زدہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔

كك ..... كميشى ..... عمر في مكلات موسة كها ي حلدي چلو .... "

مکان کا ہیرونی دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جارہا تھا۔ پھر یوں لگا جیسے دروازے کو تو رہے کہ تو اس کے اس پر کسی چیز سے ضربیں لگائی جارہی ہوں۔ وہ دونوں خود حفاظتی کے لاشعوری جذبے کے تحت خواب گاہ سے نکل کرعقبی دروازے کی طرف بھا گے۔لیکن خوش بختی اُن کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔

دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی وہ تیز روشی میں نہا گئے۔ چاروں طرف سے آٹو میک رانفلیں اُٹھی ہوئی تھیں۔ اُن دونوں نے بڑی خاموثی سے ہاتھ اُوپر اُٹھا دیے۔ اُنہیں رائفوں کی زدمیں لے کرگاڑیوں میں ٹھونس دیا گیا۔

سب مثین گنوں سے لیس تمیٹی کے چارآ دمی بھی اُن کے ساتھ گاڑی میں بیٹے گئے۔ عمر ایک سیٹ پر تھا۔ اُس کے دائیں بائیں دوآ دمی بیٹے ہوئے تھے۔ سامنے والی سیٹ پر اُس کَ بیوی دوآ دمیوں کے درمیان سینڈوچ بنی بیٹی تھی۔

تقریباً آدھے گھنٹے بعد اُنہیں کمیٹی کے مقامی ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا۔ وہاں ایک آدی کو دیکھتے ہی عمر پر ایک لیے کوسکتہ طاری ہو گیا۔ اُسے اپنی آکھوں پر یقین نہیں آرہا تھا۔ لیکن حقیقت کو جھٹلانا اُس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جس آدمی کو دیکھ کر وہ اس قدر بدحواس ہوا تھاوہ مقصودی تھا، اُس کا اپنا نائب۔ بارہ بج جب عمر شہر کے نواح میں واقع کھنڈرات میں نادر سے ملنے گیا تھا تو مقصودی بھی اُس کے ساتھ تھا۔ اب بیا ندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ نادر سے ملنے گیا تھا تو مقصودی بھی اُس کے ساتھ تھا۔ اب بیا ندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ

معصودی ہی وہ غدار تھا جو اُس کی مخبری کرتا رہا تھا۔ دوسری بات جوعمر کے ذہن میں آئی، اس نے اس کے بدن پرلرزہ ساطاری کر دیا۔ اس وقت مقصودی کا ساہنے آتا اس بات کی رکیل تھی کہ اب وہ اپنے بیروں پرچل کر اس عقوبت گاہ سے باہز ہیں جاسکے گا۔

سمینی کے جلادوں کے بارے می عمر بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بربریت میں اپنا انی نہیں رکھتے تھے۔ان کے تشدد سے شیطان بھی پناہ مانگنا تھا۔ بیان کاظلم وتشدد ہی تھا کہلوگ ان کا نام سنتے ہی تفرقر کا بینے لگتے تھے۔

سمیٹی کے دو آ دمی ستارہ کو بانہوں سے پکڑ کر تھنچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ ستارہ چینتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی نا کام کوشش کررہی تھی۔اس کے پچھ ہی در بعد همرکو بھی دوآ دمی دھکیلتے ہوئے نہ خانے میں لے گئے۔

تہ خانے میں اذیت پہنچانے والے مختلف قتم کے آلات دیکھ کر عمر کا جسم پینے میں نہا گیا۔ چند منٹ بعد مقصودی ایک اور آدمی کے ساتھ نہ خانے میں داخل ہوا۔ اُس کے ہونڈ ل پر معنی خیز مسکر اہٹ تھی۔ اُس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا، لمبے قد اور تھوں جسم کی بدولت وہ کوئی ریسلر ہی لگتا تھا۔ اُس کا سرگھٹا ہوا، چبرے پر بے پناہ سفاکی اور آنکھوں میں بریت کی جھلک نمایاں تھی۔

"اب حمهیں اندازہ ہوگیا ہوگا کہ تمہارے بہت سے منصوبے کامیاب کیوں نہیں ہو سکے تھے۔" مقصودی نے عمر کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔" آخر کار تمہاری زندگی میں میدون آنا ہی تھا۔ لیکن اگرتم ہم سے تعاون کروتو تم پر مید برا وقت بھی ٹل سکتا ہے۔ ہم صرف چندسوالوں کا جواب چا ہے ہیں۔ اگرتم ٹھیک ٹھیک بتا دوتو تمہاری جان پی جائے گی۔" جائے گی۔"

''ذکیل ..... کتے ..... غدار .....' عمر نے کہا اور مقصودی کے مند پر تحوک دیا۔''عیل کمہاری کی بات کا جواب نہیں دول گا۔''

'' زاہدان سے آنے والا کون تھا؟ اور اس وقت کہاں ہے؟'' مقصودی نے رو مال سے چرہ صاف کرتے ہوئے ہوچھا۔ اُس کا لہجہ پُرسکون تھا۔

''تم سجھتے ہوکہ میری زبان کھلوالو گے؟'' عمر کے طلق سے غراہٹ ی نکلی۔''تم ..... ولیل ..... کتے .....''

مقصودی نے لیے قد والے منج کواشارہ کیا۔ وہ نے تلے قدم اٹھاتا ہوا عمر کی طرف

بڑھنے لگا۔اُس کی نظریں عمر کے چہرے پر مرکوز تھیں اور دونوں ہاتھوں کی مشیال بھنجی ہوئی تھیں عمر کے چرے پرخوف کے سائے رقص کرنے سکھے۔وہ اُلٹے قدموں پیچھے بٹنے لگا۔ لیے قد والا تنجا بھی آہتہ آہتہ آگے بڑھتا رہا۔ اُس کے چبرے پر سفا کی پچھاور بھی بڑھ

عمر چیچے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جالگا۔ گنجا اُس سے دوقدم کے فاصلے پر رُک گیا۔ وہ چنر لمع عمر کی طرف دیکم اربار پھراجا تک ہی اُس کا ہاتھ حرکت میں آگیا .....عمراس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے جھک گیا۔ شخیح کا گھونسہ دیوار پر لگا۔ اُس کے منہ ہے کراہ ی نکل کئی۔ وہ ایک دم معتبل گیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا دایاں ہاتھ سہلاتے ہوئے عمر کی طرف دیکھنے لگا۔ اُس کی آنکھوں میں عجیب می چک اُنجر آئی تھی۔

'' یہاں آنے والے خاموثی ہے مار کھا لیتے ہیں اور مجھے اس میں بالکل حرونہیں آتا۔'' سنج نے عمر کے چبرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ''تم پہلے مخص ہو جو مزاحمت کررہا ہے۔تم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے واقعی لطف آئے گا۔''

گنجا اچا تک عمر پر جھپٹا۔عمر اس مرتبہ بھی اُحھِل کر اپنے آپ کو بچا گیا۔ اور پھر اس کمرے میں دونوں کی اُنچل کو دشروع ہوگئی۔ تین منٹ میں شنجے کا ہاتھ عمر کوایک مرتبہ بھی نہیں چھوسکا تھا۔مقصودی دلچیپ نظروں سے ایک طرف کھڑا یہ کھیل دیکھر ہا تھا۔ اُس نے مداخلت کی کوشش نہیں گی تھی۔

مخبا ایک بار پھر عمر کے سامنے تن کر کھڑا تھا۔ اُس نے ایک طرف جھکائی دے کر ا جا تک ہی دوسری طرف سے حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ عمر مار کھا گیا۔ سنج نے اُس پر مُکول اور معوکروں کی بارش کر دی۔عمراب بھی بیچنے کی توشش کررہا تھا کیونکہ اُس کےجسم کا کوئی حصہ ایبانہیں تھاجہاں شدید ضربیں نہ لگ رہی ہوں۔

مقصودی بڑے اطمینان سے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ چندمنٹ بعدعمر کوشت کے و میر کی مانند فرش پر د میر ہو چکا تھا۔ اُس کی تاک کی بڈی ٹوٹ گئ تھی۔ چپرہ لہولہان تھا اور ہ تکھیں بری طرح سوج گئی تھیں۔

" میں انقلا بی حکومت کا وفادار ہوں عمر!" مقصودی نے کہا۔" بات صرف اصولول کی

''تت…تم مجھ سے پچھنییں اُگلوا سکتے ۔ ذلیل …… کتے ……'' عمر نے اٹک اٹک کرکہا۔

"جم زبان کھلوانے کے طریقے جانتے ہیں۔" مقصودی نے کہا۔ اور دروازے پر کھڑا ہوا محافظ اُس کا اشارہ مجھتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔

دام پور کا لکشیمن

تموزی ہی در بعد ایک نسوانی چنخ کی آواز سنائی دی اور دو آدمی ستارہ کو تھسٹیتے ہوئے امدرآ گئے ۔ستارہ کے ساتھ غالبًا ابھی تک کوئی زیادتی نہیں کی گئی تھی لیکن خوف و دہشت ہے اُس کا چیرہ چاک کی طرح سفید ہور ہا تھا۔ اُس نے جب اینے شوہر کا حشر دیکھا تو رہشت ہے اُس کا انگ انگ کا بینے لگا۔

وہ دونوں آ دمی ستارہ کو بازوؤں سے پکڑے کھڑے تھے۔مقصودی نے سنج کو اشارہ کیا، وہ نیے تلے قدم اٹھا تا ہوا ستارہ کے قریب چھچ گیا۔ستارہ اپنے آپ کوچھڑانے کے لئے بری طرح مچل رہی تھی۔ دونوں محافظوں نے ستارہ کی ٹائلیں بکڑ کرتخنوں پر جھھکڑیوں کی طرح کے آہنی کلیے یہنا دیئے۔ان آہنی کلیوں سے منسلک ایک موٹی زنجیر حیت تک **چگ**انی تھی۔ بیزنجیر حجیت پر لکی ہوئی ایک ریل پر ہے گزر کر دوسری طرف لنگی ہوئی تھی۔ مقصودی کا اشارہ یا کر دونوں آ دمی زنجیر کا دوسرا سرا تھینچنے لگے۔ستارہ کا جسم فرش سے أوير أنمتنا جلا كيا ..... چندسيكند بعدوه ألني لكي مولى تقى \_ أس كى آئكمون مين دہشت تقى اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔اُس کے سامنے کھڑے ہوئے سمنج نے تنجنر نکالا اور اس کی دھار چیک کرنے لگا۔ اُس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے وہ کوئی بکری ذرج کرنے کی تیاریاں کررہا ہو۔

''کیا خیال ہے عمر! تمہاری ہوی پر کام شروع کیا جائے؟'' مقصودی نے دوقدم آگے پر صنے ہوئے کہا۔''زین کو آج تک صرف مردوں سے واسطہ بڑا ہے۔ تمہاری بیوی کے خوبصورت جسم برحنجر چلتے ہوئے اسے یقیناً ایک نیالطف آئے گا۔''

عمر نے آئنکھیں بند کر لیں اور پھیھراوں کی یوری قوت سے چیجا۔''تہیں نہیں ..... خدا کے لئے اسے پچھمت کہو ....اس کا کوئی قصور نہیں ..... بیہ پچھنہیں جانتی۔''

اجا تک تہ خانے میں ستارہ کی خوفناک چینیں گو نجنے لگیں۔عمر نے نہ جاہتے ہوئے بھی '' جمثلھیں کھول دیں۔ اُس نے دیکھا کہ شمنج نے ستارہ کے دونوں بازد پکڑ رکھے تھے اور محافظ اُس کی دونوں ٹانگوں کومخالف سمتوں میں کینچ رہے تھے۔

''اسے چھوڑ دو۔۔۔۔۔خدا کے لئے اسے چھوڑ دو۔''عمر اُٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے چیجا۔ المتم .....ميں بتاتا ہوں .....تم جو کچھ يو چھنا جا ہے ہو ميں بتاتا ہوں۔'' دم ..... میں نے ..... دموکٹیں دیا۔ دہ .... وہ اُسی ٹرین سے روانہ ہوا تھا۔'' عمر نے بی زُک کر کھا۔

ورتم بکتے ہو۔" مقصودی بعیریے کی طرح غرایا۔

" نہیں، ایسی ہات نہیں ہے۔''

''ایی بی بات ہے۔ کیونکہ ہم نے تمہاری ہوی کے ساتھ بہت نرمی کا سلوک کیا ہے۔'' پھر وہ قریب کھڑے ہوئے محافظ کی طرف مڑا اور بولا۔'' ذرا اس کی چیتی کو اندر

ہو۔ دیکھیں اس کی قوت برداشت کہاں تک ساتھ دیتی ہے۔'' دونہیں نہیں .....رُک جاؤ۔''عرجیخ اُٹھا۔

" لے كرآؤـ" أس نے تكماندانداز من كها-

· دونهیں .....میری بیوی کو اب مت لا تا ..... وہ ..... وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی اور ..... مرب نبید سری کی موسئی التا کی ایش

یں.....میں اُسے نہیں دیکھ سکوں گا۔' وہ التجا کررہا تھا۔ دنتو کیمر و ویات بتاؤ جو ہم سننا چاہیے ہیں۔' مقصودی نے کیا۔

''تو پھروہ بات ہتاؤ جوہم سننا جا ہتے ہیں۔'' مقصودی نے کہا۔ ''کون سی بات؟''

"نا در علی شہران میں کب اور کہاں مل سکتا ہے؟"

"م..... من مج كبتا مول\_" عمر زك زك كر بولا \_ "كبالي كيت مو؟"

'' کہ مجھے اس کے پروگرام کا .....کوئی علم .....نہیں .....کین .....میراخیال ہے وہ ہازار مرکب بریت تا میں سرک نام کا مصرف کا کہ مصرف کا کہ کا کہ مشتر کے بر

ول عمر کے علاقے میں .... کینے دشت میں حمادی ہے .... طنے کی کوشش .... کرے السد وہ .... اُس کا مجرا دوست ہے۔ اور جب .... وہ تجران میں تھا .... اُس سے

اکٹر..... ملا کرتا تھا۔ دوم کڈ.....!'' مقصودی کی آجھوں میں چیک ی اُنجر آئی۔

کر .....! مستودی کی معول میں چیک کی برا ہے۔ ''خدا کے لئے ہمیں چیوڑ دو۔''

"ابتہ ہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔" اُس نے جیب سے پستول نکالا اور عمر کے سر پر انکار اور عمر کے منہ سے ایک بھیا تک می چنج نگل اور وہ ایک طرف لڑھک مکے سر پر فائر کر دیا ......عمر پر فائر کر دیا ......عمل فوارہ بہد نکلا تھا۔ مقصودی ایک محافظ کی طرف مڑ گیا۔ میں کے سر سے خون کا فوارہ بہد نکلا تھا۔ مقصودی ایک محافظ کی طرف مڑ گیا۔ "اس کی بیوی کو بھی لے آؤ.....اب وہ حسینہ اس دنیا عمل اکیلی رہ کر کیا کرے گی؟

مقصودی نے محافظ کواشارہ کیا۔ انہوں نے ستارہ کو چھوڑ دیا۔ وہ دھب کی آواز سے ر کے بل فرش پر گری۔ اس کے ساتھ ہی اُس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل کئی تھی۔ محافظوں نے اُس کے پیروں پر لگے ہوئے آہنی کلپ بھی کھول دیتے تھے۔

''ہاں .....اب ہتاؤ، وہ کون تھا؟'' مقصودی نے عمر کے چہرے بر تگاہیں جماتے ہوئے کھا۔''لیکن سے بات ذہن میں رہے کہ میں جموث برداشت نہیں کرسکوں گا اور غلط بیانی تم دونوں کے لئے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی۔''

''وہ تا درعلی تھا۔'' عمر نے جواب دیا۔'' تا درعلی ..... وہ رات ایک نج کر پھیس منٹ والی اُرین سے گیا ہے۔''

اس کے چند منٹ بعد ہی لمیٹی کے تہران ہیڈ کوارٹر کو اطلاع ملی کہ نا در علی منے کی ٹرین سے تہران پائج رہا ہے۔ نا در علی سمج کی ٹرین سے تہران پائج رہا ہے۔ نا در علی سمج ہونے ہے ہیڈ کوارٹر میں تعلیلی سی مج گئی۔ منج ہونے سے پہلے ہی تہران کے ربلو سے اشیش کو کمیٹی کے آدمیوں نے چاروں طرف سے کھیرے میں لے لیا۔ بیا طلاع کسی طرح اشیلی جنس تک بھی پہنچ گئی۔ کرٹل مظہر علی اور اُس کے آدمی بھی حرکت میں آگئے۔

مع ساڑھے نو بی ترین تہران اٹیٹن پر پنجی تو ایک ایک آدی کو چیک کیا جانے لگا۔ کمیٹی کے آدی اس چیکٹ میں بھی بڑی بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ

عورتوں کے بال مینی کراوران کے جسموں کوٹول ٹول کردیکھا گیالیکن نا درعلی ٹیس طا۔ اس وقت دن کے گیارہ بجے تھے۔ عمر کاشان میں کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر کی ممارت کے تہہ خانے میں فرش پر کوشت اور ہڈیوں کے ڈھیر کی صورت میں پڑا زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا۔ مقصودی اوراس کے آدمیوں کواس کی سلامتی ہے کوئی دلچیں نہیں تھی بلکہ وہ اس

لئے اُسے ہوش میں لانے کی کوشش کررہے تھے کہ دہ اس سے پچھ پوچھنا چاہتے تھے۔ تعوژی دیر میں عمر نے آئکھیں کھول دیں ادر گہرے سانس لیتا ہوا دیران می نظروں سے مقصودی کو دیکھنے لگا۔

> ''تم نے ہمیں دھوکا دیا ہے عمر!'' مقصوری نے دانت پینے ہوئے کہا۔ دو کسہ ؟'

''نادر علی تہران وینچنے والی ٹرین پرنہیں تھا۔ٹرین سے اُٹر نے والے ایک ایک مسافر کو چیک کیا گیا ہے۔''

ویے بھی ایران جیسی سرز مین پراس جیسی بد کردار عورتوں کے لئے کوئی جگہ ہیں۔'' مقصودی نے نہایت سفا کانہ انداز میں کہا۔

کچھ ہی در کے بعد دوآ دمی ستارہ کو تھیٹے ہوئے لے آئے۔عمر کی حالت دیکھ کروہ چین ہوئی اُس کی طرف دوڑی۔وہ عمر کود کیھنے کے لئے اُس پر جھکی ہی تھی کہ تہد خاندایک بار پر فائر کی آواز سے گوئج اُٹھا..... دو گولیاں ستارہ کے پہلو کو چیرتی ہوئی دل میں پیوست ہو تحکیس اور وہ بھیانک انداز میں چیختی ہوئی عمر کی لاش پر ڈ حیر ہوگئ۔

نادر علی نے اس صور تحال کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا۔ ویسے بھی اُس کی منزل تہران نہیں تھی۔ مبح سات بجے کے قریب وہ تہران سے تقریباً پینتالیس کلومیٹر دُورایک ائیشن پر اُرّ گیا۔ پچھلے تمام اسٹیشنوں کی طرح اس اسٹیشن پر بھی ضرورت سے زیادہ تعداد میں پولیس اور ممیٹی والےنظر آ رہے تھے۔ چھ سات مسافر اُس کے ساتھ ٹرین سے نیچے اُرّے تھے۔ ان مسافروں میں ایک ادھیر عمر عورت بھی شامل تھی جس کے ساتھ دس بارہ سال کی عمر کی ایک لڑکی اور تقریباً ڈھائی سال کی عمر کا ایک بحیر بھی تھا۔عورت ان بچوں کے ساتھ نادرعلی والے ڈب سے ہی اُٹری تھی۔ ڈب میں اُن کی سیٹیں قریب قریب تھیں اور ناور علی راست میں اس ڈھائی سالہ بچے سے باتیں کرتا ہوا آیا تھا۔

مسن لڑکی نے تجاب پہن رکھا تھا جس سے نہ صرف اُس کے کندھے اور سر پوری طرح ڈھک گیا تھا بلکہ چبرے کا مجھ حصہ بھی جھپ گیا تھا۔ جبکہ ادھیر عمر عورت نے ساہ رنگ کی جا در اس طرح لبیٹ رکھی تھی کہ ہاتھوں کے علاوہ اُس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اُس کے ہاتھوں سے ہی نادر علی نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کی عمر حالیس اور بینتالیس کے درمیان رہی ہوگی۔

انقلاب سے پہلے ایران میں خواتین کو ممل آزادی تھی۔ لباس کے معاملے میں بھی ایرانی خواتین آزاد تھیں۔ زیادہ تر پورپین لباس ہی پہنا جاتا تھا۔ بعض خواتین تو اس قسم کا لباس استعال کرتی تھیں کہ پورپین خواتین بھی شر ماجاتیں۔

ورمیانے اور نچلے طبقے کی خواتین میں پھر بھی شرم و حیاء کا مادہ کسی قدر موجود تھا لیکن او نجے طبقے کی خواتین نے بے حیائی میں تو پورپ کی خواتین کو بھی چیھیے جھوڑ دیا تھا۔ ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں کی رونق انہی ہے تھی۔ کیکن انقلاب کے ساتھ ہی صور تحال تبدیل ہونے

کی ۔ رنگین تتلیوں کی مطرح ہوٹلوں اور نائٹ کلبوں میں نظر آنے والی خواتین عائب ہونے للیں۔ بڑے بڑے شا پک سنٹرز اور مارلیٹیں اُن کی رونق سے محروم مو کئیں۔ جب بے م<sub>ده</sub> خواتین کومزا دمینے کا سلسله شروع ہوا تو سڑ کیں بھی ویران نظر آنے لگیں۔ آزادی پہند ۔ فواٹین نے پکڑے جانے اور سزا کے خوف سے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ جا درادر حجا ب کو فواتین کے لئے لازی قراروے دیا گیا تھا۔اب جن خواتین کوئسی مجبوری کے تحت کھر سے للنا ہوتا تھاوہ جا در میں اس طرح لیٹی ہوتیں کہجم پوری طرح جھپ جاتا۔ وس سال سے اوبر کی بچیوں کے لئے بھی حجاب لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔

یورت این بچوں کے ساتھ ٹرین میں داخل ہوئی تھی اور بچداور بچی اگر چدراتے میں ہا تیں کرتے رہے تھے نادرعلی ہے۔لیکن اس عورت سے بات کرنے کا ایک مرتبہ بھی موقع نہیں ملا تھا۔

الميشن پر اُترتے ہی نادر علی نے اندازہ لگا ليا كه پچھلے الميشنوں كى طرح يہال بھى چیکٹ ہور ہی تھی۔ٹرین سے اُتر نے والے دو مسافروں کو کمیٹی کے تین آ دمیوں نے روک الاِتفااوراُن كے كاغذات چيك كئے جارہے تھے۔

نا درعلی کے باس تہران تک کا مکٹ تھا۔ گیٹ برکٹ چیک کرپنے کی صورت میں آسے مجی روک کر یو چھ چھھ کی جا عتی تھی۔ اُس نے بیجمی دیکھ لیا تھا کہ پہلیٹ فارم کے خارجی میٹ برکمٹ کلکٹر کے قریب کھڑا ہوا ایک آ دمی مشتبہ نگاہوں سے آنے جانے والوں کو *گھور* 

نا در علی اُس جا در بوش خاتون سے چند گز کے فاصلہ برتھا۔ بجہ غالبًا ضد کر رہا تھا کہ اسے گود میں اٹھالیا جائے اورعورت اُسے ڈانٹ رہی تھی۔اُس کے پاس دو بیگ بھی تھے۔ ایک بیک بچی نے اٹھا رکھا تھا اور دوسرا جا در پوش عورت سنجالے ہوئے تھی۔ نا درعلی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر بجے کو گود میں اٹھالیا اور گیٹ کی طرف چلنے لگا۔ جا در پوش عورت نے اُس کی اس حرکت پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔

وہ جیسے جیسے گیٹ کے قریب بھنج رہے تھے نادرعلی کے دل کی دھڑ کن تیز ہورہی مکی۔ ایک مسافران سے پہلے گیٹ پر پہنچ جا تھا۔ قد کاٹھ میں وہ نادرعلی کے برابر تھا۔ وہ مکٹ اللكركونكث و برجيسے بى آ گے بڑھنے لگا، كيث بركھڑ سے ہوئے دوسرے آ دمى نے أسے

"ميرا دوست كهال بع؟"

ام بعد كالكشمن

''کون دوست؟'' ''شعیب ادر کون ۔''

"کام پر کیا ہے۔"

"ميرا بكث مل حميا تما؟"

"لى كى مى كىك بعد مى لاؤل كى كىلى ناشته بناكر لے آؤل ـ "عورت نے كها۔ "دم ناشته كرك آؤل ـ "عورت نے كها۔ "دم ناشته كرك آيا مول ـ البته ايك كمپ كافى في لول كا ـ "نادر على نے كها۔

میں میں رہے ہوں ایک سیر ہیں ہو ایک ہوری ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہوری ہوری ہوری ہوری ہوری سادی میں ہوری ایک سیر جی سادی ای خاتون نظر آتی سی کیکن در حقیقت بڑے مضبوط دل کردے کی عورت تھی۔ چند منٹ بعد

ولان ك ترك اوراك يك لئ كرك شي داخل مولى \_

"برہاتہارا پکٹ۔" اُس نے پکٹ نادر کے قریب ایک کری پردکھ دیا۔ نادر علی نے بہت سے ایک لفا فد تکال کر اُس کی طرف اُمچمال دیا۔

"اوربدر باتمهارا نذراند" أس في مسكرات موع كها-

شعیب کی بیوی نے لفا فداٹھا کر کھولا تو اندر رکھے ہوئے نوٹ دیکھ کر اُس کی آٹکھوں می عجیب سی چیک اُمجر آئی۔''اوہ ..... بیتو بہت زیادہ ہے۔''

و " اور علی اپنے دوستوں کوخوش دیمینا جاہتا ہے۔' ٹادر علی نے کہا اور کافی کی چسکیاں لینے لگا۔

ایک گھنٹے کے بعد وہ جب شعیب کے گھر سے لکلا تو ایک بدلا ہواانسان تھا۔ اُس کے پھرے وی بیٹ بدلا ہواانسان تھا۔ اُس کے پھرے پرچیوٹی می داڑھی اور تھنی مونچیس نظر آ رہی تھیں۔جہم پر کسانوں والا لباس تھا۔ علاقتی کارڈ کی رو سے وہ آ ذر بائیجان کا ایک کاشٹکار تھا۔ اس کے پاس حکام جاری کردہ ایک خصوصی اجازت نامہ بھی تھا جس کی رو سے وہ مویشیوں کی خرید وفروخت کے سلسلے ہمی کمیں بھی جا سکتا تھا۔

ووسہ پہر جار بجے کے قریب ٹرین سے تہران اسٹیٹن پر پہنے کمیا۔ اسٹیٹن پر حسب معمول ویکٹ ہوری تھی۔ لیکن اُسے کوئی دُشواری پیش نہیں آئی۔ پُر جوم کیٹ سے گزرتے ہوئے لااکی فحض کا دھکا لگنے سے لڑکھڑا گیا۔ اُس نے گھوم کر دیکھا تو ایک طویل قامت فخض گاری سے باہر لکل رہا تھا۔ اُس کا رُخ باہر کھڑی سیاہ رنگ کی کاری طرف تھا۔ نا درعلی نے گوئی سے باہر لکل رہا تھا۔ اُس کا رُخ باہر کھڑی سیاہ رنگ کی کاری طرف تھا۔ نا درعلی نے

ای دوران نادر علی اس جادر بوش خاتون اور بچوں کے ساتھ وہاں بچھ کیا۔ اس سے پہلے و بنی و دالا مسافر جیب سے کاغذات نکال رہا تھا۔ نادر علی نے اپنی کود میں اٹھائے موت بچے کے ولیے پرزور سے چکلی کاف دی۔ بچہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اُٹھا۔
"کیا ہوا؟ بچہ کیوں رو رہا ہے؟" یہ سوال اُس آدی نے کیا تھا جو پہلے بچے کے کاغذات چیک کررہا تھا۔

"شاير پيك من تكليف ب- بهت دير سے پيشان كرر إ ب-" نادر على في جواب إ-

"سانے والی سڑک پر تقریباً ایک فرلا تک آگے کلینک ہے۔اسے وہاں لے جاؤ۔" اُس فخص نے اشارہ کیا۔

کلٹ کلٹر نے بھی ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ نا درعلی ان لوگوں کو لے کر اسمیشن کی تمارت

سے لکل آیا۔ کچھ بی فاصلے پر دو کھٹارہ کی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ چادر پوش عورت ایک ٹیکسی
کے قریب پہنچ کر زک گئے۔ نا درعلی نے بچے کو گود سے اُتار دیا۔ چکل کا شخ پر دل بی دل
میں اُس سے معذرت کی اور اُس کے دخسار کو تھی تھیا تا ہوا خدا نوافظ کہتا ہوا ایک طرف جل

بڑا۔ اُس نے پیچے مڑکرد یکھا، پلیٹ فارم کا گیٹ یہاں سے نظر نہیں آرہا تھا۔
پرا۔ اُس نے پیچے مڑکرد یکھا، پلیٹ فارم کا گیٹ یہاں سے نظر نہیں آرہا تھا۔
پر بہت بڑا قصبہ تھا۔ ہازار کی بعض و کا نیس کھل چکی تھیں لیکن مڑکوں پر ایجی زیادہ لوگ

یہ بہت بڑا قصبہ تھا۔ بازار لی بھی وُ کا نیس عل چل سیں بین سر لوں پر ابھی زیادہ بول نظر نہیں آ رہے تھے۔ نادر علی تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا تقریباً دس منٹ بعد بس اشیشن پر بھی گیا۔بس تیار بی کھڑی تھی۔ نادر علی کھٹ لے کر بس میں سوار ہو گیا۔

ا کھروہ اپنی منزل پر پہنی گیا۔ بس اٹیٹن سے لکل کرنادرعلی نے ایک رسٹورنٹ میں ناشتہ کیا۔ ریسٹورنٹ سے لکل کر بقام ہوا وہ سوعان اسٹریٹ پر پہنی گیا۔ کیا۔ ریسٹورنٹ سے لکل کر بقام ہا۔ کیاں اُس کا ایک برانا ساتھی رہتا تھا۔

نا در علی نے دروازے پر دستک دی اور انظار کرنے لگا۔ تقریباً دومنٹ بعد ایک فربہ اندام عورت نے دروازہ کھولا اور نا در علی پر نظر پڑتے ہی بری طرح چو تک پڑی۔ دور سے ماج ہوں برسے سے معالی میں ماج ہوں ہیں۔

(دور و سن اور على تم؟ '' أس ك منه سے با افتيار لكلا۔

"ہاں میں۔" " آؤ آؤ.....اندرآؤ۔"

نا درعلی اندر داخل موگیا اور اپنے پیچے درواز ہیند کر دیا۔

أسے بہلی ہی نظر میں بہچان لیا تھا۔ وہ انٹیلی جنس کا مظہر علی تھا۔

**\$....**\$

بازار کے چوراہے پر واقع کینے، تمیٹی کے سادہ لباس آدمیوں کے نرنے میں تھا۔ رو آدمی داخلی دروازے کی تکرانی پر مامور تھے۔ان میں ایک قدرے بھاری بھر کم تھااور دوسرا دُبلا پتلا سانو جوان جس کی عمر بمشکل ہیں سال رہی ہوگی۔اُس کے چیرہے پرچھوٹی سی ب

تر تیب داڑھی تھی۔ ویسے بیدداڑھی اُس کے چہرے پر بے صدیعلی لگ رہی تھی۔ دو آ دمی کیفے کے عقبی دردازے پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ان دونوں نے کوٹ پہن رکھے تھے جن کی دائیں جیبیں بوجھ سے کی قدرلٹک رہی تھیں اور ظاہر ہے جیب کا یہ بوجھ

ر بوالور یا پہتول کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہوسکتا تھا۔ ایک آ دمی کیفے میں جیٹھا ہوا گا ہوں کے ساتھ خوش گیباں کر رہا تھا۔ کیفے میں گا ہوں

کی تعداد زیادہ نہیں تھی کیکن جولوگ موجود تھے وہ اپنے ساتھیوں سے بھی بات چیت بل بہت مخاط نظر آ رہے تھے۔ پبلک مقامات پر یوں بھی لوگ سیاست یا ملک کے موجودہ حالات پر گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے تھے اور اگر بھی باتوں کے درمیان سیاست کا موضوع نکل بھی آتا تو انقلاب کے حق بل بات کی جاتی۔ یہ سب ہی جانے تھے کہ کی پبلک مقام پر انقلاب یا کسی نہ ہی رہنما کے خلاف کوئی بات کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لئے لوگ آپس کی بات چیت میں بھی خاصے مخاط تھے اور کسی اجنبی کی موجودگ میں تو کوئی ایسی و لیکی و لیے کا طندے کا اسوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔

میں ریں ایس اس بھے کہے دُور حسن اسٹریٹ پرسیاہ رنگ کی ایک کار کھڑی تھی جس میں کمیٹی کا مقامی سر براہ خرم احمد بیٹھا تھا۔ قریبی گلیوں میں کہتے اور کاریں بھی موجود تھیں اور ان سب کا آپس میں ریڈیو کنٹرول کے ذریعے رابطہ قائم تھا۔

خرم احمد چوڑے شانوں والا بھاری بحرکم آدی تھا۔ دوروز پہلے اے کاشان سے اطلائ ملی تھی کہ نادر علی تہران کے لئے روانہ ہو چکا ہے۔ خرم اپنے آدمیوں کو لے کر صبح سویرے ہی ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ جب ٹرین اسٹیشن پر آکرزکی تو اُسے پوری طرح گھیرے

میں لیا جا چکا تھا۔ ایک ایک مسافر کو چیک کیا گیا۔ بعض مشتبہ افراد کوحراست میں لے کر یوچھ کچھ بھی کی گئی لیکن نا درعلی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔

اُسی روز خرم نے اسٹیشن پر انٹمیلی جنس کے کرنل مظہر علی کوبھی اپنے چند آ دمیوں کے ساتھ

ر بھا تھا۔ کرتل مظہر کو وہاں و کھ کرخرم اُلجھن میں جتلا ہو گیا تھا۔ کیا انٹیلی جنس کو بھی نا درعلی سے بارے میں اطلاع مل کئی ہے؟ خرم کے پاس اس سوال کا فی الحال کوئی جواب نہیں تھا۔ لکن اُس نے کرتل مظہر سے مختاط رہنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

بی تہران ریلوے اٹیفن پر مایوی کے بعد خرم نے کمیٹی کے کاشان آفس کو بھی صور تحال سے آگاہ کر دیا اور کاشان سے تہران تک تمام ریلوے اسٹیشنوں کو یہ ہدایات جاری کردی کہ اسٹرین سے کسی مشتبہ آدمی کو اُتر تے ہوئے دیکھا گیا ہوتو اس کے بارے میں اطلاع دی جائے۔

دوپہر بارہ بے کے قریب رباط سے بداطلاع موصول ہوئی کہ ایک آدمی کو ایک عورت اور دو بچوں کے ساتھ مشتبہ انداز میں اشیشن سے باہر آتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ بداطلاع ملح بی خرم کار پر رباط روانہ ہوگیا۔

اُس کی اطلاع کے مطابق اس اسٹیٹن پر چھسات مسافر اُٹرے تھے۔ تمام مسافروں کے کاغذات چیک کے مطابق اس اسٹیٹن پر چھسات مسافر اُٹرے تھے۔ ہاں البتہ ایک آدمی کو پیک بیس کیا گیا تھا جوایک عورت اور دو بچوں کے ساتھ تھا۔ اس آدمی نے ڈھائی سالہ بچ کو دیس اٹھار کھا تھا۔ وہ مسلسل روئے جارہا تھا۔ پوچھنے پر اُس فخص نے بتایا کہ اس بچ کے پیٹ میں درد ہے۔ پلیٹ فارم کے گیٹ پر موجود کمیٹی کے آدمی نے اُسے کلینک لے بانے کا مشورہ دیا لیکن تقریباً ایک تھنے بعد اُس کمیٹی کے آدمی کے ذہن میں اچا تک بی بال آیا کہ کلینک جا کر اس بچ کے بارے میں معلوم کرے۔ لیکن وہاں جا کر پیتہ چلا کہ کمن نے کو وہاں علاج کے لئے نہیں لایا گیا۔

ال محص کے بارے میں نجانے کیوں خرم کے ذہن میں شبہ بڑی معبوط کر رہا تھا۔
اُل نے تحقیقات کا فیصلہ کرلیا۔ تحقیقات کا آغاز اُس نے ریلوے اشیقن کے سامنے لیکسی
فیٹر سے کیا۔ ٹرین کی آمد کے وقت یہاں عام طور پر تین چار ٹیکسیاں کھڑی رہا کرتی
میں۔ لیکن اس روز صرف دو ٹیکسیاں تھیں۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کرنے میں زیادہ
فراری پیش نہیں آئی جوضح حادر لوش مورت اور بجوں کو لے کر گیا تھا۔

المواری پیش نہیں آئی جوضع جا در پوش عورت اور بچوں کو لے کر کمیا تھا۔ ''صبح کا شان سے آنے والی ٹرین سے اُٹرنے والے مسافر کوتم کہاں لے گئے تھے؟'' اُم نے لیکسی ڈرائیور سے پوچھا۔ وہ اس دفت کمیٹی کے مقامی دفتر میں موجود تھے۔ بید دفتر کوس ہائش مکان کے دو کمروں پرمشمل تھا۔ ایک کمرے کوحوالات کے طور پر استعال کیا جا وکی دَ

<sub>د</sub>ام **پو**ر کا لکشیمن

''کس سے لمنا ہے؟''عورت نے پو جھا۔ '' آج صبح کاشان والی ٹرین سے یہاں کون آیا تھا؟'' خرم نے پو جھا۔

"میں آئی تھی۔ اپنے بچوں کے ساتھ .... کیوں ....تم کیوں پوچورہے ہو؟"
"میں کمیٹی کے تہران آفس کا سربراہ ہوں۔ تم سے بچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے

المرآنے کے لئے نہیں کہوگی؟" خرم نے کہا اور جواب کا اِنظار کے بغیر وروازے کو مکل

کر اندر داخل ہو گیا۔ عورت نے کوئی حراحت نہیں کی تھی۔ کمیٹی والوں کے سامنے مراحت کرنے کا مطلب اینے آپ کومصیبت میں جالا کرنے کے مترادف تھا۔

خرم کوایے سامنے دیکو کر عورت کے چبرے کی ہوائیاں ی اُڑنے لگیں۔ووای وقت محریاولباس میں تعی۔

" كياتم ايما ى لباس كمني مو؟ "خرم ف أع محورا-

"نن سنبیں سسہ بیتو گھر میں پہننے کا لباس ہے۔"عورت بکلائی۔اُس کا چیرہ خوف ہےزرد پڑ گیا تھا۔

"تمہارا شوہر کہاں ہے؟"

"دوہ کام کے سلسلے میں زُک گیا ہے۔ میں بھی وہیں گئی ہوئی تھی اپنی مال کے پاس۔
آج مبح بی بچوں کو لے کرواپس آئی ہوں۔ میرا شوہر ایک دوروز بعد آئے گا۔لیکن .....
کمیٹی کوہم سے کیا دلچیں ہے؟ ہم نے بھی کوئی جرم نہیں کیا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ انقلاب
ک حایت کی ہے۔"

" ہوں …… ' خرم ہنکارہ بحرتے ہوئے کرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہوسیج سننگ روم تھا۔
فرش پر قالین بچھا ہوا تھا اور قیمی صوفے قریبے سے آراستہ تھے۔ درمیان میں شعشے کے
ٹاپ دالی کانی ٹیبل پڑی تھی۔ قالین پر تین چار کھلونے بھی بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
مینٹل پیس پر چند اور چیزوں کے علاوہ تھور کا ایک فریم بھی رکھا ہوا تھا۔ اس تصویر میں
ایک عورت اور ایک مرد تھا۔ مرد نے پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا اورعورت نے بھی پور پی لباس
پہن رکھا تھا۔ تصویر کو د کھ کر خرم کو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دُشواری پیش نہیں آئی کہ یہ کی
مال پہلے کی ای عورت کی تصویر تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گھوم کرعورت کی طرف
و کیکھنے لگا۔ اُس کی عربینیتس اور چالیس کے درمیان رہی ہوگی۔ خاصی حسین عورت تھی۔
د کیکھنے لگا۔ اُس کی عربینیتس اور چالیس کے درمیان رہی ہوگی۔ خاصی حسین عورت تھی۔
د کیکھنے لگا۔ اُس کی عربینیتس اور چالیس کے درمیان رہی ہوگی۔ خاصی حسین عورت تھی۔
د کیکھنے لگا۔ اُس کی عربینیتس اور چالیس کے درمیان رہی ہوگی۔ خاصی حسین عورت کی چھرے پر نظریں

ر ہا تھا جبکہ دوسرے کمرے میں دفتر قائم تھا۔اس میں ایک ٹوٹی ہوئی میزاور چند جمولتی ہوئی کرسیوں کے سوا کچھنیس تھا۔

'' خانم اور اس کے دونوں بچوں کو میں نے خیابان اسد پر واقع ان کے مکان کے سامنے اتار دیا تھا۔'' فیکسی ڈرائیور نے جواب دیا۔

"اوروه آدى ..... أب كهال اتاراتما؟" خرم ف أس محورا-

" أن كرساته كوئي آدى نيس تعالى " درائيور في جواب ديا-

خرم چند لمح أے محورتا رہا، پر أس كا بحر پورتم شريسى ڈرائيور كے كال پر بڑا۔ يہ صورتال كيسى ڈرائيور كے كال پر بڑا۔ يہ صورتال كيسى ڈرائيور كے لئے قطعی غير متوقع تقی۔ وہ كرى سميت بيجھے ألث كيا۔ اس سے پہلے كہ وہ سنجل سكن بخرم نے أثم كر أس بر خوكروں كى بارش كر دى۔ ڈرائيور بلبلاتا ہوا فرش براوشا رہا۔
براوشا رہا۔

"دمیں سے جانا جا بتا ہوں۔ اُس آدمی کوتم نے کبال اتارا تھا؟" خرم نے اُس کی کھوردی پرایک اور تھوکر رسید کرتے ہوئے کہا۔

ورمیں سے کہنا ہوں۔ اُن کے ساتھ کوئی مردنیں تھا۔' ڈرائیور کراہتے ہوئے بولا۔

''لین میری اطلاع کے مطابق و عورت ٹرین سے اُٹری تھی تو اُس کے ساتھ ایک مود مجمی تھا جس نے کو کود بیس اٹھا رکھا تھا۔ اور تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ کوئی مردنیس تھا۔'' خرم نے غصیلے کہتے ہیں کہا۔

"وه.....و آدى ..... و رائوراپ آپ كوايك اور فوكر صع بچات موئے چيا-

" إن بتاؤ.....وه آدی۔"

''وہ ..... وہ اُن کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ خانم اور بچوں کوئیسی تک چھوڑ کروہ بازار کا طرف چلا گیا تھا۔ مکن ہے وہ بعد میں گھر پہنچا ہولیکن میں اس سلسلے میں پھوٹیوں جانتا کہ دو کیاں گیا ہے۔''

خرم چند لمح میکسی ڈرائیور کو کھورتا رہا۔ اُس کے چہرے کے تاثرات بتارہ ہے گھے کہ دا جمو نے نہیں بول رہا تھا۔ اُس نے عورت کے گھر کا پتد پو چھنے کے بعد ڈرائیور کو چھوڑ دیا۔ کوئی ایک مھنٹے کے بعد وہ اس مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دستک جواب میں دروازہ ایک عورت نے کھولا تھا۔ لیکن وہ اس طرح دروازے کی آڑ میں کھڑگا متھی کہ اُس کا چہرہ پوری طرح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ''ہم سفر ہونامحض اتفاق ہے اور میرے بچے کو اُس نے محض انسانی ہمدردی کی بنا پر گود پی اٹھایا تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھنییں جانتی۔''

"'ک**ي**؟''

" اگرتم بنا دو گی که وه کہاں ہے۔ "

'' مجھےاُس کے بارے میں کچھنیں معلوم۔'' ''اگرتم نے پچنہیں بتایا تو متائج کی ذمہ دارتم خود ہوگی۔''

" کسے نتائج؟"

"تم رُخِق بھی کی جا عمق ہے۔تم اچھی طرح جانتی ہو۔" " میں مرکز میں سے سے میں "

'' میں نے کہایا میں سے کہدر ہی ہوں۔'' در سینہد ''

''پیرچنہیں ہے۔''

'' میں قتم کھا کر کہد سکتی ہوں کہ اُس اجنبی کے بارے میں، میں پھے نہیں جانت۔'' ورت رویزی۔

خرم چند کھے اُسے گھورتا رہا، اور پھر اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تمام کروں میں گھومتا رہا۔عورت مجر ماند انداز میں سر جھکائے اُس کے پیچھے بیچھے چل رہی تھی۔ پورا کھر فیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا جس سے اہل خاندکی مالی حیثیت کا اندازہ

لكاياجا سكتا تعاب

''تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟''خرم نے سوالیہ نگاہوں ہے اُس کی طرف دیکھا۔ ''وہ تھلوں کا ہیو پاری ہے۔ باغات کے شکیے لیتا ہے۔''عورت نے جواب دیا۔ ''کیاتم جیسی جوان اور حسین عورت شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے؟''خرم نے کہا۔ عورت کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن ہونٹ کیکپا رہے تھے اور منہ ہے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔خرم کمرے میں رکھی ہوئی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا

> لم ما اور پھر بولا \_ دونت

''تمہارے بچے کہاں ہیں؟'' '' کچھ در پہلے ہاہر نکلے ہیں۔ پڑوس کے کسی مکان میں ہوں گے۔'' عورت نے جماتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی۔ ''مم.....میرے ساتھ .....کوئی مردنہیں تھا۔'' وہ عورت اس کا سوال سن کر ہی کانپ انٹھی تھی۔اُس نے صوفے پر پڑی ہوئی سیاہ چادراُٹھا کرجسم پراوڑ ھا لی۔

"میں اُس آدمی کے بارے میں بوچھ رہا ہوں جو کاشان سے تمہارے ساتھ آیا تھا۔"

فرم نے کہا۔

"كاشان سى؟" غورت كے مونث كيكيار بے تھے۔

"نال" "

"میں کاشان سے نہیں آئی اور نہ ہی وہاں سے آنے والے کسی مرد کو جانی ہوں۔"
"میں تمہارے اس دوست کے بارے میں او چھ رہا ہوں جوٹرین سے اُترتے وقت

تمہارے ساتھ تھا اور جس نے تمہارے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔'' خرم نے ایک بار پھر اُس کے چہرے پرنظریں جما دیں۔

''اوه.....وه....؟''عورت کے منہ سے بے اختیار لکلا۔

"بإل-"

''لیکن میں اُسے نہیں جانتی۔ وہ ٹرین میں میرے بچوں سے مانوس ہو گیا تھا۔ادر جب ہم ٹرین سے اُترے تو میرا بچہ ضد کرر ہا تھا کہ اُسے گود میں اٹھالوں۔'' ''دیمہ ؟''

''میرے پاس بیک بھی تھا۔ میں اُسے گود میں نہیں اُٹھا کتی تھی۔ بچے کوروتے اور ضد کرتے دیکھ کر اجنبی نے اُسے گود میں اٹھالیا اور پھر ہمیں نیکسی اسٹینڈ کے قریب چھوڑ کر چلا عما تھا۔''

> '' دهیں اُس اجنبی سے تمہار اتعلق جاننا چاہتا ہوں۔'' خرم احمد نے کہا۔ ''مم.....میرا اُس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔'' عورت ایک بار پھر کانپ گئ۔ ''تم جموٹ بولتی ہو۔''

''میں انک شریف عورت ہوں ..... میں نے کسی غیر مرد کی طرف بھی آگھ اُٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔'' اُس نے کہا۔

'' لکین وہ تمہارا ہم سفر تھا اور اُس نے تمہارے بیچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔'' خرم نے اُس کے چبرے پرنظریں جما دیں۔

"" تہمارا دوست تہمیں نیکسی میں بٹھانے کے بعد کہاں گیا ہے؟" خرم نے ایک بار پر ایناوہی سوال دہرایا۔

''وہ میرا دوست نہیں تھا۔ میں اُس کے بارے میں پچھنہیں جانتی۔'' عورت نے جواب دیا۔ نوف کے ساتھ اب غصہ بھی اُس پر غالب آنے لگا تھا۔ اُس کا دل چاہ رہا تھاوہ نوکی یا خنوں سے اُس کا مندنوج لے۔لیکن وہ پچھنہیں کر علی تھی۔ اُس نے اگر چہ کوئی جر نہیں کیا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ کمیٹی کے کسی آدی کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل اُس کے لئے نقصان دہ ٹابت ہوگا۔لہٰذا وہ مختاط بھی تھی۔

"أس كا حليه بناسكتي مو؟" خرم نے بوجھا۔

'دیس نے اُسے غور سے نہیں دیکھا۔البتہ جو کچھ بھے آرہا ہے بتا دیتی ہوں۔' عورت نے کہااور اُسے اجنبی کا حلیہ بتانے گئی۔

'' ٹھیک ہے۔'' خرم نے کہا۔'' میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں ۔لیکن اگر اُس آ دی سے تمہاراتعلق ٹابت ہو گیا تو تمہیں کمیٹی کے فائر تگ اسکواڈ کے حوالے کرنے میں در نہیں اگائی گا''

خرم تیز تیز قدم انھاتا ہوا مکان سے باہر نکل کیا۔ اپنے عقب میں اُس نے دھڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز تی تھی۔

یہاں مزید تحقیقات کے بعد پند چلا کہ اس طبے کا ایک آدمی صبح ساڑھے سات بج والی بس پرسوار ہوا تھا اور اُس نے کلٹ خریدا تھا۔ خرم کمیٹی کے مقامی آدمیوں کو اُس عورت کے بارے میں ہدایات دیتا ہوا خود بھی بس پرروانہ ہوگیا۔

اُس کا پیشبہ پختہ ہوتا جارہا تھا کہ اسٹیٹن پر اُتر نے والا وہ آدمی نادر علی ہی ہے۔ وہ بے حد چالاک تھا۔ اُسے بھی یقیناً پیشبہ ہوگیا ہوگا کہ اگر کاشان میں عمر پکڑا گیا تو وہ کمیٹی کواس کے بارے میں بتا دے گا کہ وہ ٹرین سے تہران کے لئے روانہ ہوا ہے۔ تا در علی کو یقیناً پہ خیال ہوگا کہ تہران میں اس ٹرین سے آنے والے مسافروں کو چیک کیا جائے گا اس لئے وہ پہلے ہی اُتر گیا اور اس عورت اور بیجے کی آثر میں باہر نکل گیا۔

آب وہ بس میں بیٹھ کرجس جگہ کمیا تھا دہاں سے تہران جانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ بیراستہ اگر چہطویل تھالیکن زیادہ محفوظ تھا۔ اس عورت کے بارے میں بھی وہ سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے وہ سچ بول رہی ہولیکن وہ اُسے نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے اُس نے کمیٹی کے

منامی آ دمیوں کواس عورت کی تکرانی کی ہدایت کر دی تھی۔ منامی آ

خرم اب نادر علی کے معلوم حلیے کی مدد سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا لین کوئی کامیا بی نہیں ہوسکی اور آخر کار جب وہ تہران پنجا تو شام ہو چکی تھی۔

سین وی فامیاب بن ہو گا اور اسر فار جب وہ ہران باپ و ما م ہواں کہ مرسے ہماں ایک اور اطلاع اس کی منتظر تھی۔ مقصودی نے بیداطلاع دی تھی کہ عمر سے ماصل ہونے والی معلومات کے مطابق نا درعلی کیفے دشت میں فریدی سے ملنے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ اُس کا گہرا دوست ہے۔ جب وہ تہران میں تھا تو اکثر اکتھے ہی کا م کیا ہما ہے۔

خرم کی آنکھوں میں عجیب ی چک اُمجر آئی۔ بیاطلاع خاصی اُمیدافزاتھی۔لیکن سب بے بردا مسئلہ نادرعلی کی شناخت کا تھا۔ وہ اب تک بڑی خوبصورتی سے پولیس اور سیٹی کی آنکھوں میں دُھول جھونکی آیا تھا۔ وہ اپنی ذہانت کے بل بوتے پر بلا روک ٹوک زاہدان سے تہران پہنچ چکا تھااور ظاہر ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں گھوم رہا ہوگا۔ وہ جھیس بدلنے کا ہاہر تھااور بدلے ہوئے جیس میں کسی کوشناخت کر لینا آسان نہیں۔

اچا تک اُس کی آتھوں میں چک اُجر آئی۔مقصودی کی اطلاع کے مطابق وہ فریدی سے ملنے کی کوشش کرےگا۔ نادرعلی تک چہنے کے لئے فریدی کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ فریدی کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتا تھا گیک اُسے یاد آیا کہ چھے عرصہ پہلے جرائم پیشہ لوگوں کاریکارڈ بھی ضرور ہونا چاہئے۔

ول فارا فارد باری ای سی سال اول می از اوم می فریدی کی فائل موجود تھی جے لے کروہ اپنے کرے میں آگیا۔ وہ تقریباً آ دھے کھنے تک فریدی کی فائل موجود تھی جے لے کروہ اپنے کی کوئی تصویر نہیں تھی لیکن اُس کا حلیہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ متعدد تھیں جرائم میں پہلیس کومطلوب تھا۔ اُس پر ایک عورت کے میں کا الزام بھی تھا۔ لیکن وہ بھی پولیس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ پھی عرصہ پہلے ایک شاہ پرست دولت مند خاندان کے افراد کو بھاری معاوضہ لے کرتر کی کے داستے فراد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے تیم یزسے میں کلویٹر دورایک چھوٹی سی سبتی میں باسداران کے گھیرے میں آگیا تھا۔ لیکن وہ بوی دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف فرار ہونے میں کا میاب ہو

می بلکہ لاکھوں روپے مالیت کے ہیرے جواہرات پرمشمل ان لوگوں کی ساری بوجی بھی

الے كيا تھا جنہيں وہ سرحد باركرانے كے لئے لے جارہا تھا۔ باسداران صرف انبى اوكول

کوگرفتار کر سکے تھے جو ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ فریدی کے بارے میں پتہ چلاتھا کہ وہ جھیل ارمید کے اوپر سے کھومتا ہوا پہاڑوں میں آباد خانیہ بدوش کردوں سے جا ملا تھا۔ اس کے بعد فریدی کے بارے میں بھی کچھٹیس سنا گیا۔ممکن ہے وہ بہاڑی سلسلہ عبور کر کے ترکی کی طرف نکل گیا ہو یا پہاڑی میں کردوں کے ساتھ ہی رہ گیا ہو۔ خرم نے فائل بند کر دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مکن ہے فریدی واپس آ گیا ہواور تہران کی زریز مین دنیا میں روپوشی کی زندگی گز ارر ہا ہو۔ بہرحال اُس کالمبھم سا حلیہ معلوم ہو گیا تھا۔ اگروہ اپنی اصل شکل میں ہوتو اسے شناخت کیا جا سکتا تھا۔

خرم نے فورا کینے دشت کی محرانی شروع کرا دی ادر اپنے آ دمیوں کو تخی سے ہدایت کر دی کہ فریدی کے جلیے کا کوئی آدمی نظر آئے تو فور اسے اطلاع دی جائے۔اس نے اپ آ دبیوں کو نا درعلی کا وہ حلیہ بھی بتا دیا تھا جواس عورت سے معلوم ہوا تھا۔

کیفے دشت کی دو دن کی تکرانی کے بعد اُسے اُمید افزا اطلاع ملی تو وہ خود بھی ہول 🔪 کے قریب پہنچ گیا۔ وہ نادرعلی کی گرفتاری کے سلسلے میں بہت پُر اُمید تھا۔ اُسے یقین تھا کہ انتیلی جنس کا کرنل مظهر علی بھی تا در علی کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ وہ جا ہتا تو کرنل مظہر علی کے ساتھ مل کر کوئی منصوبہ بندی کر سکتا تھا لیکن نا درعلی کی گرفتاری کا سہرا وہ اپنے سر با ندھنا عابتا تھا۔ دوسرے أے بیشبھی تھا كەكرنل مظهرعلى انقلابي حكومت كےساتھ بورى طرح مخلص نہیں ہے۔

کیفے دشت ایک بدنام ریسٹورنٹ تھا۔ انقلاب سے پہلے یہ موس ناپندیدہ افراد اور طوائفوں کا بہت برا مرکز تھا نیکن انقلاب کے بعد طوائفیں یہاں سے اس طرح غائب ہو گئی تھیں جیسے بھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ ویسے اس وقت گا ہوں کی ایک معقول تعداد کیفے

جار نج كر بندره من برايك خوش بوش هخف بوش مين داخل بوا\_ كيفي مين موجودخرم كا آدمی اُس برِنظر برٹتے ہی چونک برا۔ اُس نے اُٹھ کریل ادا کیا اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا با ہرنکل گیا۔ حسن اسٹریٹ پر پہنچ کروہ سیاہ رنگ کی کار کے قریب زُک گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر کار کے اندر بیٹھ چکا تھا۔

'' ابھی ابھی ایک مشتبقتم کا آ دمی ہوئل میں داخل ہوا ہے۔'' اُس نے خرم کو بتایا۔ ''اُس کا حلیہ کیسا ہے؟''

'' اُس نے گرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے۔ چہرے پر تھنی مو چھیں ہیں۔ یا تو وہ نا در على ہے يا أس كا بعيجا مواكوئى آدمى-"

رام پور کا لکشیمن

خرم نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پرنظر ڈالی اور اسٹیر تگ پر بیٹے ہوئے مخص کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔''اپتم اندر جا کر بیٹھ جاؤ اور نو وارد پرنگاہ رکھو۔''

اسٹیر مگ پر بیٹھا ہوا مخص خاموثی سے دروازہ کھول کرینچے اُتر ااور ہوٹل کی طرف بڑھ

تقريبا آدها م مخترر چاتھا۔ كيفي مين موجود كرے سوك والا كچم بے چيني سي محسول کرنے لگا تھا۔ وہ بھی اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اخبار کھول کر دیجھے لگتا اور بھی کلائی پر بندھی موئی گھڑی کی طرف۔اُس کے چہرے پر بتدریج مایوی مجیلتی جا رہی تھی۔ پانچ بج کے قریب اُس نے میز بر دس تو مان کا نوٹ رکھا اور اپنا اخبار سمیٹنا ہوا اُٹھ گیا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو کی نے اُس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔

گرے سوٹ والا تیزی سے محموم کیا۔ اس کے ساتھ ہی اُس کا دل اُتھل کر حلق میں آ عمیا اور آ تکھیں دہشت ہے پھیل گئیں۔اُس بےسامنے کمیٹی کا ایک آ دمی کھڑا تھا۔

'' خود کو زیر حراست مجمو۔'' وہ اُس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔'' بھا گئے کی کوشش مت کرنا۔''

لیکن اُس شخص نے بھا گئے میں قطعاً در نہیں لگائی۔ وہ کسی جنگلی تھینے کی طرح شیشے کی پارئیش سے کرایا اور زبردست چمناکے سے فٹ پاتھ پر جا گرا۔ شیشے کے کلڑے اُس کے

**جاروں طرف بلھر گئے۔** کیفے کے اندر بھگدڑ کچے گئی۔ دو تین آ دمیوں کی چینیں بھی گونجی تھیں۔ اہر کرے سوٹ والا گرتے ہی اٹھا اور بھا گنا ہی جاہتا تھا کہ اس لحد کی طرف سے تین فائر ہوئے اور وہ سڑک پر ڈھیر ہوگیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں تمیٹی کی دو تین گاڑیاں پہنچ کئیں۔ایک گاڑی سے سب سے پہلے خرم ہا ہر نکلا اور دوڑ تا ہوا زخی محض کے باس پہنچ عمیا۔

'' ابھی زندہ ہے۔۔۔۔'' وہ چلایا۔''فورا ایمبولینس منگواؤ۔ اسے مرنانہیں چاہئے۔'' اس کھے کیفے دشت کے سامنے والی عمارت کے پورچ سے ایک آ دمی باہر نکلا اور إدهر ادهر د کھے بغیر بے بروائی کے انداز میں چانا ہواایک قری کلی میں داخل ہو گیا۔

وس سینڈ بعد اس کے ساتھ والی عمارت کے نیم تاریک برآمدے سے ایک عورت لکی

رام پور کا لکشمن

ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ کیاتم چند منٹ نکال سکتے ہو؟'' کمی سربر بر بر سربر کیا تھی میں میں میں میں میں اس

مول کا مالک أے ایک پرائویٹ کمرے میں لے گیا۔ " یہاں آرام سے بات کی جا سکتی ہے۔ تم نے تو کمال کا بھیس بدل رکھا ہے۔ شکل

ے تو میں نے اب بھی نہیں پہانا۔"

و س سے اب فی بیل بچھا۔ ''میہ با تنس بعد میں موں گی۔'' نا در نے کھا۔''میں البرز ریسٹورنٹ کے بارے میں جاننا

" اُس ریسٹورنٹ کے مالک کا نام فسیل ہے جوشم کا رہنے والا ہے۔ اور کچھ؟" ہولگ کے مالک نے کہتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اُس کی طرف دیکھا۔

، الله سے بہتے ہونے توانیہ لکا ہوں ہے اس کی سرف دیے '' کیا اس مخص کا تعلق کمیٹی یا انتیلی جنس ہے ہوسکتا ہے؟''

''اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے۔ میراخیال ہے عثان کو ضرور معلوم ہوگا۔'' ''عثان کچونیس جانیا۔ میں اس سے ل چکا ہوں۔'' نادر نے جواب دیا۔ ''تو پھر.....'' ہوٹل کے مالک نے سوچنے ہوئے جواب دیا۔'' آصف کو معلوم ہوگا۔ کہو

تو اُسے فون کروں؟'' ''نہیں .....'' نادر اُٹھتے ہوئے بولا۔''فون پر الی بات کرنا ٹھیک نہیں۔ میں خود اس

یں ..... ناور اسے ہوتے بولا۔ کون پر ایس بات مرما طیف ہیں۔ یس ووال نے ملنے کی کوشش کروں گا۔'' آف ای مسلم و اور اس مل اور اور اس کے زیر سروان قر میں ملم رواز کر و س

تقریباً ایک محفظ بعد نادر علی تبران کے زیریں طلاقے میں ریلوے لائن کے قریب پیماندہ بہتی میں واقع ایک مکان میں موجود تھا۔ یہ مکان آصف کا تھا۔ ناور جب یہاں پنچا تو آصف موجود نہیں تھا۔ اُس نے تالا ہاتھ کی صفائی سے کھولا تھا اور اب اندر بیٹا آصف کا انظار کررہا تھا۔

آصف کا انظار لرد ہا تھا۔ نادر کو زیادہ انظار نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً آدھے کھنے بعد آصف پہنچ گیا۔وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اُس کے ہاتھ میں پہتول تھا۔سامنے کری پر ایک آدی کو بیٹے دیکے کر اُس

نے پہتول تان لیا۔ ''اس کی ضرورت نہیں ..... پہتول جیب فیس رکھ لو۔'' نادر علی نے کہا۔ آصف یہ آواز بڑاروں میں بھی پیچان سکتا تھا۔ وہ چند لمحوں تک حیرت سے نادر کی طرف دیکھتا رہا، پھر پہتول جیب میں رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔

" میں شمجھا تھا کہ شاید کوئی چور وغیرہ تھس آیا ہے۔ بیرونی تالا کھلا دیکھ کریش مختاط ہو گیا

اور پہلی ممارت کے پورچ سے نکلنے والے خص کے تعاقب میں چل پڑی۔ وہ عورت سرتا پا ساہ جا در میں لیٹی ہوئی تھی۔ رات کے وقت کی عورت کا اکیلے باہر نکلنا خطرے سے خال نہیں تعالیکن اس جا در پوش عورت کوشا ید خطرات کی پرواہ نہیں تھی۔

ا گلافخص اس بات سے بے خبر تھا کہ اُس کا تعاقب کیا جارہا ہے۔ وہ مختلف کلیوں سے موتا ہوا خیابان باہنر کی طرف نکل کیا اور بالآخر ایک طویل چکر کا ٹنا ہوا بازار بزرگ کے علاقے میں واقع البرز ریستوران میں داخل ہو گیاء

تعاقب کرنے والی عورت شخشے کے دروازے پر ذرا سا زکی اور پھر آگے بڑھ گئے۔اُس کی جال میں ایک دم تیزی آگئ تھی۔ پچھ در بعد وہ ایک پرانی سی ممارت میں داخل ہوئی اور چوبی زفوینے پر چڑھنے گئی۔ تیسری منزل پر پہنچ کر اُس نے ایک دروازے پر تین مرتبہ مخصوص انداز میں دستک دی۔

"آ جاؤ نازو!" اندر سے نادرعلی کی آواز آئی۔"دروازہ کھلا ہے۔" شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے۔ریسٹورنٹ میں گا بکوں کا ہجوم تھا۔ریسٹورنٹ کا مالک خاصا مصروف تھا۔اتنے میں ایک ویٹر نے اُسے بتایا کہ عقبی فون بوتھ میں ایک آدی

اُس سے ملنا چاہتا ہے۔ریسٹورنٹ کے مالک نے اُسے کھورا اور ایپرن سے ہاتھ پونچھتا ہوا ویچھلے جصے میں پہنچ گیا جہاں فون بوتھ میں ایک آ دی ریسیور کان سے لگائے کھڑا تھا۔ ریسٹورنٹ کے مالک نے بوتھ کا دروازہ کھول دیا۔

"كيابات بيستم محص سے كول ملنا عامة مو؟" ريسورنف كا مالك تيز ليج ش

بولا۔'' جلدی کرو۔اس وقت گا کوں کا بہت رش ہے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔'' '' میں جانتا ہوں دولت کی فراوانی انسانی قدروں کو پامال کر دیتی ہے۔'' بوقھ میں کھڑے ہوئے مختص نے کہا۔ آواز من کرریسٹورنٹ کا مالک اُحجِل پڑا۔''اوہ .....میرے خداتم .....نادر.....''

"تہارا پرانا خادم ..... نا در علی۔" "تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا زندگی سے بیزار ہو چکے ہو؟" ہوٹل کے مالک نے أے

را۔ ''زندگی سے پیارکرنے والے ہمیشہ پہلے مرتے ہیں۔'' نادر نے کہا۔'' میں تم سے ایک ہڑے تھے۔

رام پور کا لکشیمن

نادراس خص کود کھے کرچو نئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ تہران سے فرار ہونے سے پہلے جب
طلق اُس کے ساتھ کام کرتا تھا تو یہ خص بھی تلاتی سے ملا کرتا تھا۔ اُسے یہاں دیکھ کر
آصف کے اس بیان کی تصدیق ہوگئی کہ البرز ہوٹل کا مالک فیصل تلاتی کا آدی ہے۔
وہ خص اِدھراُدردیکھے بغیراد پر جانے والے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ نادر نے بھی کری
چھوڑ دی اور تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا زینے پر بہتی گیا۔ بال میں بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کی
نے اُس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔

پہلی منزل پر پہنچ کر وہ ڑک گیا۔ وہ مخف راہداری میں دائیں طرف والے تیسرے دروازے میں دائیں طرف والے تیسرے دروازے میں داخل ہور ہا تھا۔ نادر نے تلے قدم اٹھا تا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کوڑ کا اور پھر زوردار دھکے سے دروازہ کھول دیا۔ وہ کمرے میں داخل نہیں ہوا بلکہ دروازے بی میں رُک گیا۔ پہنول اُس کی جیب سے لکل کر ہاتھ میں پہنچ دکا تھا۔

ب کمرے میں پانچ افراد بیٹے ہوئے تئے جن میں وہ مخص بھی شامل تھا جو نادر سے چند سینڈ پہلے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے والی کری پرایک ادھیڑ عمر عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ نادر اُسے انچھی طرح جانتا تھا۔ وہ طوا کف تھی اور شاید روپوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔

''کون ہوتم؟''ایک آدمی مجرتی سے کری سے اُٹھ گیا۔اُس نے جیب کی طرف ہاتھ مجمی بوھایا تعالیکن اس کمھے نادر کے حلق سے بھیڑ ئے کی سی غراہٹ نکلی۔

" نہیں .....تم کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ '' اُس نے پستول کو مخصوص انداز میں حرکت دیے ہوئے کہا۔ ''تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ ہے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا بصورت دیگر کھو پڑی میں سوراخ ہو جائے گا۔''

''کون ہوتم؟''اس مرتبہ اس محض نے پوچھا تھا جس کا تعاقب کرتا کیا نادر یہاں تک بنیا تھا۔

''میں نا درعلی ہوں۔'' نا در نے پُرسکون کہجے میں جواب دیا۔

یں ہاروں ، وں۔ مہارت پورٹ ہوں جب دیا۔ ''دنہیں .....تم نادرعلی نہیں ہو سکتے۔ ہیں اُسے اچھی طرح جانتا ہوں۔'' وہی شخص بولا۔ ''تو میں تمہیں وہی نادرعلی دکھا دیتا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔'' نا درعلی نے کہا اور اپنا میک اپ اتارنے لگا۔ چندلمحوں بعد اُس کی داڑھی ،مونچیس اور نقلی بال فرش پر

''تم جانے ہواہیں مجھ پر پہلے بھی بھی شبہیں ہوا تھا۔ پویس یا سی والوں کے پاس میرا کوئی ریکارڈنہیں ہے۔ ویسے بھی میں آج کل شرافت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ریلور اشیثن پرکام کرنے والے محص پر پولیس یا سمیٹی کو کیا شبہ ہوسکتا ہے؟'' آصف نے کہا۔ ''مبرطال .....''نادر علی نے اُس کے چہرے پرنظریں جمائے کہا۔''البرز ریسٹورنٹ

کے مالک فیمل کے بارے میں کیا جانتے ہو؟''
''فیمل .....؟'' آصف کی آنگھوں میں اُلجھن کی تیرگئ۔''وو تلاتی کا آدی ہے۔ سنے
میں آیا ہے کہ وہ پولیس کے لئے بھی مخبری کرتا ہے لیکن اس کی تقیدیق نہیں ہوسکی۔ بہر حال
وہ تمہارے لئے خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔''

''جمعے بھی بھی شبہ تھا۔' نا در گہتے ہوئے اُٹھ گیا۔'' بھی پھرتم سے رابطہ قائم کروں گا۔''
نادر علی جب آصف کے مکان سے باہر لکلا تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ بادل تو و ہے آن صبح بی سے چھائے ہوئے تھے۔ دن بھی ایک آ دھ مرتبہ بلکی می بوندا باندی بھی ہوئی تھی لیکن اس وقت جس طرح بارش شروع ہوئی تھی اس سے انداز ہ لگایا جا سکتا تھا کہ کھل کر برے گی۔

تادر علی کا بیا اندازہ درست لکلا۔ وہ بستی سے لکل کر ریلوے لائن عبور کر کے بس ٹرینل کی طرف آیا تو بارش خاصی تیز ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بازار اور سڑکیں سنسان ہو سکتے ۔ لوگ بارش سے نیچنے کے لئے ادھراُدھر دوڑ رہے تھے۔ تادر علی کو ایک پرائیویٹ لیک مل می جس نے چند ہی منٹ میں اُسے البرز ریسٹورنٹ کے سامنے اتار دیا۔ وہ جب ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو کا وَنٹر پر سنج سروالا ایک دُبلا پٹلا آ دی بیٹھا ہوا تھا۔

ریسٹورنٹ میں کی گا کہ موجود تھے جن میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ بعض عور ٹیس سر اپنا چا در میں لیٹی ہوئی تھیں اور بعض نے جاب بہن رکھے تھے۔ ان دنوں ہوٹلوں میں بہت کم عورتیں دیکھنے میں آتی تھیں اور یہ عورتیں غالبًا بارش سے بچنے کے لئے یہاں آگئی تھیں۔ نا درعلی کوشے کی ایک میز پر بیٹے گیا۔ اُس نے کافی منکوائی اور ہلکی ہلکی چسکیاں پنے ہوئے صورت حال کا جائزہ لینے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک خفص ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ وہ غالبًا ٹیکسی یا کار سے اُتر کر آیا تھا کیونکہ اُس کے لباس پر بارش کے چند چھینے ہی اورسر پرسیاہ ٹو پی۔اُس کے ہاتھوں میں آٹو میک رائفل عجیب می لگ رہی تھی۔ ''حصابہ مار فیم کوشایدیۃ چل کیا تھا کہ کوئی فخص ہوٹل کی بچھپلی طرف سے فرار ہونے کی

كوشش كردم ب- اوريه غالبًا أعدوك كے لئے اس طرف آيا تھا۔

نا در علی نے اپنے حواس بحال رکھے۔ داڑھی والاسٹیملنے کی کوشش کرتے ہوئے اُس پر اِلْقُل تان رہا تھا۔ نا در علی نے چھلا تگ لگائی اور کہی پرندے کی پطرح اُڑتا ہوا اُس پر جا گرا۔ داڑھی والے کو فائر کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ دھکا کلنے سے راکفل اُس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خود بھی لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل سڑک پر گر گیا۔ نا درعلی اس مخف کے وہر گرا تھا۔

وہ دونوں کچیز میں لت بت ایک دوسرے کو رکید رہے تھے۔ داڑھی والے کی عمر پیٹالیس سے اوپر ہی رہی ہوگی لیکن نا درعلی کودل ہی دل میں اعتر اف کرنا پڑا کہ وہ بے حد پھر یلا اور طاقتور تھا۔ ایک موقع پرنا درعلی اُس کے شکنج میں آگیا۔

داڑھی والا نا درعلی کے سینے پر سوار تھا۔ اُس کے دونوں ہاتھ نا درعلی کے سینے پر تھے اور اُلگیوں کی گرفت بخت تر ہوتی جارہی تھی ..... نا درعلی کو یوں محسوس ہور ہا تھا جیسے اُس کی گردن کی آہن شکنج کی گرفت میں آگئی ہو۔ اُسے سینے میں سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ داڑھی والے کے منہ سے خرخرا ہٹ کنگل رہی تھی اور کف بہدر ہا تھا۔ اُس نے مثور کھا کرا ہے ساتھیوں کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اُسے اُنے آپ پر اعتاد تھا کہ مانے والے آدی کو وہ بے اس کردے گا۔

نا در علی نے دونوں پیرسمیٹ کرائس کے پیٹ پر جما دیتے اورجم کی پوری قوت مجتمع کر اے اور جم کی پوری قوت مجتمع کر کے اسے او پر الفانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے مایوی نہیں ہوئی۔ داڑھی والا اس کے او پر سے قذابازی کھا تا ہوا جھپ کی آ واز سے پشت کے بل کچیز پر گرا اور اس کے سُماتھ ہی فوراً نادر علی نے اُسے چھاپ لیا۔ نادر علی نے اُسے چھاپ لیا۔

اب نا در علی دار همی والے کے سینے پر سوار تھا اور اُس کا نرخرہ نا در علی کی اُٹھیوں کی گرفت میں تھا۔ نا در علی کو یہ بھی اندیشہ تھا کہ داڑھی والے کا کوئی دوسرا ساتھی اس طرف نہ آگھے۔ وہ جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کر لینا جا ہتا تھا۔

داڑھی والے کے نرخرے پر نادرعلی کی فولادی اُٹھیوں کا دباؤ بڑھتا جارہا تھا۔ داڑھی والا مراحت کررہا تھا۔ لیکن پھر بتدرج اُس کی مراحت کمزور پڑتی چلی گئ اور بالآخروہ ب

''اوہ .....نا در میں۔'' ''میں ذونارہ کی حلاش میں آیا تھا۔'' نا در علی نے باری باری اُن کی طرف دیکھتے ''کھا۔۔

"روو.....ووتو.....ووتو.....

''ہاں وہ یہاں نظر نیس آ رہائم لوگوں سے پھر بھی ملاقات ہوگی۔'' نادر علی نے ہاہر لکل کر پھرتی سے دروازہ بند کر دیا اور زینے کی طرف دوڑا۔ لین ابھی اُس نے پہلی ہی سیرھی پر قدم رکھا تھا کہ بیچے دھاکے سے دروازہ کھلنے اور بھاری قدموں

ک دوڑنے کی آواز سائی دی۔ ای لیے بہلی منزل کے تیسرے کمرے کا دروازہ اندر سے دوڑ دھڑ ایا جانے لگا۔ نادر علی نے گردن محما کراس طرف دیکھا، جوتے اتاد کر پھینک ڈیے اور اور اور کی طرف بھاگا۔

اور فرارکا کوئی راستہ نیس تھا۔ یعی آوازوں کے شور کے درمیان سے سب مشین کن کی آواز کوئی رحملہ آوروں کا کما فٹر رزورزور سے فاری زبان میں ہدایات دے رہا تھا۔ ناورعلی کو سبحنے میں درنہیں گلی کہ وہ کمیٹی والے تھے جنہوں نے ہوئل پر چھاپی مارا تھا۔

نا در علی تیسری منزل کی بالکونی پر لنگ گیا۔ اُس کا خیال تھا کہ میٹی کے آدمی ذونارہ کے آدمیوں کو گرفآر کرنے کے بعد اوپر کی تلاثی لے کر دالیس چلے جائیں گے تو وہ ادبی آ حائے گا۔

بارش برستورہوری تھی۔ بادلوں کی وجہ سے فضا میں تاریکی سی تھی۔ نادر علی نے بالکونی کے جس کنارے پر ہاتھ ڈال رکھے تھے وہ خاصا بچکنا تھا۔ اچا تک بائیں ہاتھ والی ٹائل اکٹر گئی۔ اگر وہ فوری طور پر سنیٹری پائپ پر ہاتھ نہ ڈال دیتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹشا۔ اُس نے دوسرا ہاتھ بھی پائپ پر ڈال دیا اور آ ہستہ آ ہستہ نیچ سر کئے لگا۔ اُس کے ہاتھوں کو بری طرح رگڑ لگ رہی تھی اور آگلیوں سے خون رہے گا تھا۔

خوش قتمتی سے عقبی کل میں کوئی نہیں تھا۔ وہ پائپ سے کلی میں اُٹر کر تیزی سے ایک طرف دوڑا۔ ابھی وہ کلی کے موڑ تک پہنچا ہی تھا کہ دوسری طرف سے دوڑتا ہوا ایک آدئی سامنے آگیا۔ اُسے دیکھ کرنا دریلی کو سینے میں سانس زُکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔

وہ مینی کا آدمی تھا۔ اُس کا تعلق یقینا کسی مجد یا مدرے وغیرہ سے رہا ہوگا۔ لبی داڑھی

حس وحرکت ہو گیا۔

تا در علی اُسے چھوڑ کر کھڑ اہو گیا اور لیے لیے سانس لینے لگا۔ اس لینے گلی کے دوسری طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ تا در علی نے ایک لمحہ ضائع کئے بغیر تاریکی میں ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک عمارت کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ فضا فائزنگ کی آواز ہے گونج اُٹھی۔ اُسے دیکھ لیا گیا تھا اور اُس پر فائزنگ کی جا رہی تھی۔ نادر علی نے عمارت کی ڈیوڑھی میں چھلانگ لگا دی۔

اس ممارت کا ایک گیٹ دوسری طرف تھا۔ وہ اندھا دھند دوڑتا ہوا اس طرف دوسری گل میں لکلا اور پچھے دُور تک دوڑنے کے بعد ایک اور عمارت میں داخل ہو گیا۔

گلیوں میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں گونخ رہی تھیں۔ کمیٹی والے اُسے ہر جگہ تلاش کررہے تھے لیکن نا در علی ان کی پہنچ سے دُورنکل چکا تھا۔

تقریباً دو گھنے بعد جب وہ نازو کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اُس کی حالت بخت ناگفتہ بھی۔

**\$....** 

ائتیلی جنس کے سربراہ جاوید کے چہرے پر سخت برہمی پائی جاتی تھی۔اسی دوران سمیٹی کا قامی سربراہ خرم احمد کمرے میں داخل ہوا۔اُس نے جاوید کوسلیوٹ کیالیکن موخر الذکر نے س کے سلیوٹ کونظر انداز کر دیا۔

''خرم .....''اُس نے خرم احمد کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کرخت کیج میں کہا۔ ''جی سر .....!''

" کیاتم اپنی نامعقول سرگرمیوں کی وضاحت کرو ھے؟"

''میں سمجھانہیں سر؟'' خرم نے حیرت اور پریشان نگاہوں سے اُس کی طرف دیکھا۔ ''تم میرا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہو۔'' جاویدغرایا۔

"مزید وضاحت میں کر دیتا ہوں۔" کرئل مظہر علی نے کہا۔ وہ کرے میں بائیں طرف ایشا تھا۔ خرم گردن گھما کرأس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا۔

"جی فر مایتے؟"

''چیف کا اشارہ تمہاری ان حرکتوں کی طرف ہے جوتم سہ پہر سے اب تک کر چکے ہو۔ ہی تمہاری ان سرگرمیوں کو انتہائی نا معقول ، احتقانہ اور بحر مانہ سجھتا ہوں۔''

"مجرمانہ؟"

"بال-"

"كيا مجرمول كى سركوني مجرمانة عمل ہے؟" خرم نے كہا۔

"پيسرکونېنيں۔"

'' کرنل مظہرعلی! تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہتم ممیٹی کے ایک اعلیٰ افسر سے مخاطب ہو۔'' '' تم میر ہے مثن میں رُکاوٹ کا باعث بن رہے ہوخرم۔'' کرنل مظہرعلی نے کہا۔ '' کیسامشن؟ اور میں کیوں کسی کے مثن میں رُکاوٹ بنوں؟'' '' ایک انتہائی چالاک ترین مجرم اس وقت تہران میں موجود ہے۔ 'یہ وہ فخص ہے جو

تہباری کمیٹی کے گودام سے نصف ٹن سونا اور لاکھوں روپے کی مالیت کے ہیرے جواہرات

ام اُڑا تھا۔ میری اطلاع کے مطابق وہ ایک خاص مشن پر یہاں آیا ہے۔ اگر وہ اپ مقصد میں کامیاب ہوگیا تو انقلا بی حکومت کو پہلے ہے کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم میرے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے بے گناہ عوام کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اُٹارتے پھر رہے ہو۔ جانتے ہو آج ریسٹورنٹ میں گئنے بے گناہ تمہارے آدمیوں کی مولیوں کا نشانہ بنے ہیں، چھ آدمی اور دوعور تیل ہلاک ہو چکی ہیں۔ اور تقریباً ایک درجن افراد زخی ہیں۔ یہ ایک تقین جرم ہے۔ کمیٹی کا اعلی افسر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہتم اس طرح اپنی من مانی کر کے نہ صرف عوام کی جان و مال کو نقصان پہنچاؤ بلکہ انقلا بی حکومت کو طرح اپنی من مانی کر کے نہ صرف عوام کی جان و مال کو نقصان پہنچاؤ بلکہ انقلا بی حکومت کو جے لئے کے لئے کہ کے ایک کی ہے اور میں اپنی رپورٹ میں اس کا تذکرہ کر کے کا ہوں۔''

پ خرم کے چرے پر گھراہٹ ی مودار ہوگئ۔ وہ چیف جاوید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔" یکس رپورٹ کا ذکر کیا جارہا ہے؟"

" یہاں کی صورتحال کے بارے میں ہر ہفتے ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی جاتی ہے۔ اس مرتبہ بھی یہ رپورٹ حسب معمول کرئل مظہر علی نے تیار کی ہے اور اس کی کا پیال تہران میں موجود متعلقہ افراد کو پہنچا دی گئی ہیں اور وہ لوگ کسی قتم کی بے ضابطگی یا ایسی بات برداشت نہیں کریں مے جس سے انقلا فی حکومت کی نیک نامی پر حرف آتا ہو۔ یہ رپورٹ میرے تصدیقی و تشخطوں کے ساتھ دوانہ کی گئی ہے۔" جاوید نے کہا۔

ہاں ہو! ''میں اپنے کاموں میں با اختیار ہوں۔آپ کے سامنے جوابدہ نہیں ہوں۔''

سی ایچ کاموں میں ہا افسیار ہوں۔ اپ عے ساتھے بوابدہ بین ہوں۔ ''متہیں نا درعلی کی گرفتاری کے سلسلے میں تعاون کا حکم دیا ہے۔'' کرتل مظہر علی نے تلخ لیچے میں کہا تو وہ بولا۔

''جی میں جانتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ میں اپنا وہی فرض انجام دینے کے لئے کوشاں ہوں۔''

''لکین تم نے نادر علی کے بارے میں ملنے والی اطلاعات کو اپنے تک محدود رکھا اور

ہیں بتائے بغیر کارروائی کر ڈالی جس سے نہ صرف متعدد بے گناہ افراد اپنی جان سے ہاتھ و بیٹے بلکہ تا درعلی کو بھی فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ جب تم نے ریسٹورنٹ پر چھاپ مارا تھا ڈیا درعلی وہال موجود تھا۔ اگرتم اندھا دھند فائر تک کرنے کی بجائے حکمت عملی سے کام لیتے ڈیٹا یدوہ گرفتار ہوجاتا۔''

" بجھے افسوں ہے .....میرا خیال ہے کہ میرے ساتھیوں نے واقعی کچھ عجلت سے کام لیا اللہ آپ فی الحال بدر پورٹ روک دیں۔ باہمی مشورے سے مفاہمت کی کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے۔''

اتے میں فون کی ممنی بچی۔ چیف جاوید نے کال ریسیو کی ادر پھر ریسیور خرم احمد کی المرف برد حادیا۔ المرف برد حادیا۔

"تہاری کال ہے۔"

خرم احمد نے ریسیور لے کر کان سے لگالیا اور چند لحول تک دوسری طرف کی بات سنتا با- پھراس نے ریسیور رکھ دیا اور جاوید کی طرف دیکھنے لگا۔

"كيا موا؟ ميراخيال ہے كوئي اچھى خبرنہيں تھي۔" جاويدنے كہا۔

''نادرعلی کے ہاتھوں ہارا ایک ساتھی زخی ہوگیا تھا۔ پچھے دیر پہلے اُس نے ہپتال میں ل دم توڑ دیا۔'' خرم نے افسر دہ لہج میں بتایا۔

"ای کئے تو کہتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ مخاط رہنا ہوگا۔ نادرعلی انتہائی خطرناک آدی ہے۔ "چیف جاوید نے کہا۔ پھرمظہرعلی کی طرف رُخ کرے گویا ہوا۔

''مظہر علی! فی الحال اپنی رپورٹ روک لو۔ نا درعلی انتہائی ہوشیار اور شاطر آ دی ہے۔ اس کے لئے ہمیں از سرنو بلانگ کرنی ہوگی۔''

'' مجمعے اجازت ہے سر؟'' خرم دروازے کی طرف بڑھنے ہوئے بولا۔ پھر اجازت کا انتظار کئے بغیر باہرنکل گیا۔

"کیا خیال ہے مظہر علی؟" خرم کے جانے کے بعد چیف جاوید نے سوالیہ تگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔

''ہم خرم پر اعتاد نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش کرسکتا ہے۔ اس لئے ہمیں اس سے پہلے نا درعلی تک پہنچنا ہوگا۔'' کرتل مظہر علی نے کہا اور فون کا ریسیور اُٹھا گرنبر ڈائل کرنے لگا۔ "سوری۔"

'' میں تھوڑی در کے لئے یہاں آیا ہوں۔میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔''

''کوئی کام تھا جھے ہے؟'' ... ''

"بإل-"

"بولو.....؟"

"بيه بتاؤكه ناصر كهال هي؟"

''ناصراور ہے میرے دفتر میں۔' ہوٹل کے مالک نے بتایا۔

'' ٹھیک ہے۔تم اپنا کام جاری رکھو۔ میں خود ہی اُس سے ل کیتا ہوں۔''

''ہاںتم او پر چلے جاؤ۔''

''اور دیکھو ..... ذرا دھیان سے کام کرو۔ مجھے اس بال میں کچھ آفیسرفتم کے لوگ بھی

انظرآ رہے ہیں۔'

'' آں..... ہاں....نظر آ رہے ہیں..... بالکل نظر آ رہے ہیں۔لیکن اس طرح کھلے بندوں پھرنا تمہارے لئے مناسب نہیں ہے۔'' ہوٹل کے مالک نے کہا۔

الموری برا نظریہ تم سے مختلف ہے۔ میں ہمیشہ دشمن کی ناک کے نیچ چل پھر کر کام کرتا اموں۔ یہ جگہ سب سے زیادہ محفوظ رہتی ہے۔ او کے ..... میں خرم سے ملنے جارہا ہوں۔

والپسي ميں شايدتم سے ملاقات نه ہو سکے اس لئے خدا حافظ!"

نا درعلی کہتے ہوئے مڑا اور پُر وقارا نداز میں چلتا ہوا سٹر حیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ناصر اُس کا پرانا اور قابل اعتاد دوست تھا۔ اُس نے عملی زندگی کا آغاز ایک باکسر کی حیثیت سے کیا تھالیکن رفتہ رفتہ مجر مانہ زندگی اپنا لی۔ نا درعلی نے تبران میں جوگروہ بنایا تھا

اں میں ناسر اُس کا دست راست تھا۔ پاسداران کے گودام سے سونے اور جواہرات کی چوری میں بھی ناصر نے اُس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ دنیا کی دو چیزوں سے

محبت ہے۔ اول دولت سے اور دوئم ٹا درعلی سے۔ ان دونوں چیزوں کی خاطروہ اپنی جان مجھی قربان کرسکتا ہے۔ اور دہ اپنے اس دعوے میں بالکل سچا تھا۔

پہلی منزل پر پہنچ کر نا درعلی نے ہوٹل کے مالک کے دفتر کے دروازے کو دھکیلاتو وہ کھلٹا چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہو گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے بولٹ چڑھا دیا۔ جب وہ مڑا تو ناصر اُس کے سامنے پہتول تانے کھڑا تھا۔ اُس کے چبرے پر کرختگی تھی۔ نادر علی آپ تیسر ہے بھیں میں تھا۔ اُس کے چبر ہے پر خود اعتادی تھی اور وہ پُر و قار انداز میں تبران کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ حالانکہ یہ وہ مخص تھا جس کی تلاش میں کمیٹی والے، پاسداران، پولیس اور انٹملی جنس والے تبران کے ہرکونے میں جھا تک رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تک مختلف سڑکوں پر گھومتا رہا اور پھر ایک اعلیٰ ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہال میں مہمانوں کی ایک معقول تعداد موجود تھی۔ چند الیے لوگ بھی نظر آ رہے تھے جن کا تعلق موجودہ حکومت سے تھا۔ انقلاب سے پہلے اس ہوٹل کوشیر کا سب سے بڑا نائٹ کلب بھی سمجھا جاتا تھا جہاں مقامی رقاصاؤں کے علاوہ غیر ملکی رقاصائیں بھی این فن کا مظاہرہ کر

کے داد وصول کیا کرتی تھیں۔لیکن اب اسلیج سنسان پڑا تھا۔ نا درعلی بے نیازی سے چلتا ہوا کاؤنٹر کے اس جھے پر پہنچا جہاں ہوٹل کا مالک کھڑا تھا۔ وہ اینے ملازم کو پچھے ہدایات دے رہا تھا۔نا درعلی اُس کے قریب پہنچ کرڑک گیا۔ جیب سے

سگریٹ نکال کر ہونؤں سے لگا لی، خوبصورت طلائی لائٹر سے اُسے سلگایا، ایک کش لیا اور بے نیازی سے ہال میں بیٹے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ جب ہوئل کے مالک نے

ملازم کورخصت کردیا تو نادرعلی اُس کی طرف مژا۔ ''مسٹر.....'' اُس نے کہا۔

"جى فرمائيے؟"

''میری آوازین کراگرتم مجھے پیچان لوتو چونکنانہیں <sub>ہ</sub>ے''

''اوہ میرے خدا۔۔۔۔'' اُس کی آواز سنتے ہی اُس کے چہرے پر زبردست بدحوای اور حیرت نظر آنے گئی۔

ے سرائے ں۔ ''اگرتم پُرسکون رہوتو زیادہ اچھاہے۔'' ٹا درعلی نے کہا۔

"مم.....مرتم يهان؟"

'' دیکھو .....اپ آپ کوسنجالو۔خواہ نو او کول کی توجہ تہاری طرف مبذول ہو جائے گی۔''نا درعلی نے کہا۔ ہوئل کے مالک نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے۔ سیریں

ووتت سيتم سينا سينا

"نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔" نا درعلی نے اُس کی بات کا منے ہوئے کہا۔

''ہاں یہ بات میرے علم میں ہے۔''

'' پاسداران کے علاوہ ذونارہ اور انتملی جنس والوں کو بھی میری تہران میں آنے کی اللاع مل كئ ب- ذوناره كوتو مين زياده اجميت دين كوتيارنبين، وه جارے لئے پريشاني پدا کرسکتا ہے لیکن اس کا بندو بست ہو جائے گا۔ میں انتیلی جنس کے کرتل مظہر علی کی طرف سے زیادہ فکر مند ہوں۔ اُسے بھی غالبًا میرے مشن کی بھنک مل چکی ہے۔ میں اُسے اپنے کئے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہوں۔''

''تم فکرمند کیوں ہوتے ہونا درعلی؟''

'' میںمظہر علی کو بہت انچھی طرح جانتا ہوں۔ لیخص ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔غیر ادی شدہ اور خوبصورت لڑ کیوں کا رسیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کا بندو بست کرنا ہے۔اس کے لئے ہمیں ایک حسین اور نازک اندام لڑکی کی ضرورت ہوگی ۔ کوئی ایس لڑکی إحارے اشاروں بر کام کر سکے۔''

"اس كے لئے ہميں امجد سے رابط قائم كرنا يرا ے گا۔" ناصر نے پچھسوچے ہوئے كہا۔ ''امجد ……؟'' نادر علی بینام سن کراُ محیل ریوا۔

" ' ہاں ، وہی جاری مدد کرسکتا ہے۔ '

''وہ ابھی تک ایران میں موجود ہے؟''

'' ہاں، نهصرف موجود ہے بلکہ خوب دولت کما رہا ہے۔ان دنوں تو اُس کا برنس کچھ إده بي چيك اٹھا ہے۔'' ناصر نے مسكراتے ہوئے جواب ديا۔

"تو تھیک ہے۔اس سے بات کرتے ہیں۔" نادرعلی نے کہا۔

''ایبا کروتم ہوٹل کی عقبی گلی میں پہنچ جاؤ۔ وہاں میری سیاہ رنگ کی سیز ون کار کھڑی - يه عالى لے جاؤرتم كار ميں بيش كرمير انتظار كرو، مين زياده سے زياده دس منط مين فی رہا ہوں۔'' ناصر نے کہتے ہوئے کار کی جا بیوں والا کچھا اس کی طرف بڑھا دیا۔

نادر علی نے جابیاں جیب میں ڈال لیں اور کمرے سے نکل آیا۔ اُس نے راہداری میں ب كر إدهر أدهر ديكها اور پرعقبي زينے كى طرف چل برا۔

عقبی گلی میں اِکا وُکا لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ ہوٹل کی عمارت کے دروازے سے نکلنے ی بعد نادر علی نے مختاط نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ گلی میں تین جار کاریں کھڑی بى - دائيس طرف كچيرها صلح برسياه رنگ كى برانى سى سير ون بھى آ گئى ـ وه نے تلے قدم ' 'کون ہوتم ؟''

' دنہیں .....تم اندر کیوں آئے ہو؟''

''اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو معمولی سی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرتا۔'' نا درعلی نے پُرسکون لہجے میں کہا۔

"اوه، تم ....؟" ناصر كى أيمين حيرت سي تعيل كنين-

ور ال میں ۔ ' نا در علی نے کہا اور ناصر بستول مجینک کر اُس سے لیٹ گیا اور پھر بولا۔ ''اوہ میرے خدا۔۔۔۔تمہیں زندہ دیکھ کرکتنی خوثی ہور ہی ہے؟''

"میں توسمجھا تھا کہ ابتم سے بھی ملا قات نہیں ہوگی۔"

'' د يکھو مجھے تمہاري محبت هينج لائی۔''

و دليكن شهيس يهان نبيس آنا جائب تھا۔''

"م نے مجھے پہانا کیوں نہیں؟"

''ویسے اگرتم خاموش رہتے تو میں مبھی تمہیں پہچان نہ سکتا۔''

''تم اچھی طرح جانتے ہوناصر کہ مجھے سکون کی زندگی پیندنہیں ہے۔ ہنگامول کے بغیر مرہ نہیں آتا'' نادرعلی نے کہا اور پھر چند رسی باتوں کے بعد نا درعلی نے اُسے پیش آنے والے واقعات مختصر طور پربتا دیئے۔

''اب اس نئے منصوبے میں تمہاری شرکت بہت ضروری ہے۔'' نا درعلی نے کہا۔ "میں ہرطرح سے حاضر ہوں میری جان!"

''سب سے پہلے تہہیں کسی ایسے ٹھکانے کا بند دبست کرنا ہے جہاں چندروز سکون ہے

گزارے جاشیں۔''

''کل شام تک انتظام ہو جائے گا۔'' ناصر نے جواب دیا۔

''اس کےعلاوہ۔''نا درعلی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔

''ماںحضور، علم۔''

" م جانتے ہو کہ پاسداران میری تلاش میں ہیں۔ سمیٹی کے آرمیوں سے میری ایک حجمر پ بھی ہو چکی ہے۔''

رام پورکالکشم<u>ن</u>

رام پور کا لکشیمن

اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھنے لگا۔قریب پہنچ کر اُس نے ایک بار پھر مختاط نگاہوں سے إدهر اُدھر دیکھا، جیب سے چاہیوں کا مچھا نکالا ، ایک چا بی لگا کر لاک کھولا اور درواز ہ کھول کر اندر بیٹے گیا۔ ٹھیک دس منٹ بعد ناصر بھی پہلچ گیا۔ اُس نے اسٹیرَ مگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے الجن اسٹارٹ کیا اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔

"مراخیال ہے کہ تمہارے مالی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں۔" نا درعلی نے کہا۔ " به بات شایدتم اس برانی می کارکود مکی کر کهدر ہے ہو۔ " ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" لیکن شایدتم بی جول محی ہو کہ دولت کی نمائش ایران میں سب سے برا جرم ہے۔ نی کاررکھنا خطرات کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ شتر بے مہار کی طرح شہر بھر میں گھویتے پھرتے باسداران ہراس مخص کو پکڑ لیتے ہیں جس کے پاس قیمی کار ہو یا جس نے قیمی كيڑے بہن رکھے ہوں۔ میں نے اپنی بہلی كار چے دى تھى اور كام چلانے كے لئے پرانی کار خرید لی۔اس طرح میں ان لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچار ہتا ہوں جوخودتو دولت ہے محروم رہے اور اب دوسروں کے پاس بھی یہ چیز نہیں دیکھ سکتے۔

كارشېر كے مختلف علاقوں ميں كھوتتى ہوئى ايك كشاده سڑك پرنكل آئى۔ بيعلاقہ انقلاب ہے بہلے صاحب روت لوگوں کی جنت سمجھا جاتا تھا لیکن اب وہاں وریانی اور بربادی محو نظاره بھی۔ عظیم الثان ، وسیع وعریض بنگلے سنسان پڑے بتھے۔ کچھ عمارتوں کو انتقاماً منہدم کیا جا چکا تھا اور جو باقی تھیں ان میں بھی بیشتر ویران پڑی تھیں۔ان پُرشکوہ عمارتوں کے مکین یا تو ملک چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے یا شاہ پرستی کے الزام میں جیگوں میں پڑے سرار ہے تھے۔ ناصر کی سیر ون ایک ویران سے بنگلے میں داخل ہو کر پورچ میں رُک تی۔ وہ دونوں گاڑی ہے اُمر کر اندر داخل ہو گئے۔ راہداری کے آخری سرے پر تھوم کر وہ ایک تنگ د تاریک سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ بداسٹور روم تھا جہاں ٹوٹا بھوٹا فرنیچر، کاٹھ کباڑ اور ردّی اخبارات بلھرے پڑے سرار ہے تھے۔

ناصر کی سیرون ایک ویران سے بنگلے میں داخل ہو کر بورچ میں رُک گئی۔ وہ دونوں گاڑی ہے اُنز کر اندر داخل ہو گئے۔ راہداری کے آخری سرے بر تھوم کر وہ ایک تنگ ادر تاریک سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ اسٹور روم تھا جہاں ٹوٹا بھوٹا فرنیچر، کاٹھ کباڑ اور ردّی اخبارات ب*لھرے ہوئے تھے*۔

ناصر نے اوندھی رہوں ہوئی دو تین ٹونی چونی کرساں اور ایک میز اُٹھا کر ایک طرف رکھ دی۔ ینچے سر صیال نظر آرہی تھیں۔ ناصر نے پہلے نا درعلی کو اشارہ کیا اور پھراس کے پیچے خودہمی تہہ خانے کی سیرهیاں طے کرنے لگا۔ چند سیرهیاں اُترنے کے بعد اُس نے میز پھیج كراس طرح ركه دى كه سيرهيول والاراسته تقريباً حجيب كيا-

وہ سے صیال اتر کر ایک کشادہ اور نیم تاریک تہہ خانے میں اُتر گئے۔ایک کونے میں دهم روتنی کا بلب جل رہا تھا۔ وہیں دیوار کے قریب میز بھی پڑی ہوئی تھی لیکن سی ذی رُوح کا نام ونشان ہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ میز کے قریب رُک گئے۔ چند سکینڈ بعد ہی نجانے س طرف ہے ایک مجہول سا آدمی نکل کرآ گیا۔وہ امجد تھا۔

امجد برقهم کے جعلی دستاویزات اور شناختی کارڈ تیار کرنے کا ماہر تھا۔ شاہ پرست اور انتلاب کے مخالفین جان بیانے کے لئے ملک سے فرار ہور ہے تھے۔اصل کاغذات پرسفر کرنا اُن کے لئے ممکن نہیں تھا۔ا یے لوگ جعلی کاغذات کے لئے امجد کی خدمت حاصل کر رہے تھے۔ وہ جعلی دستاویزات اور شاختی کارڈ اس خوبصورتی سے تیار کرنا کدان پر جعلی ہونے کا شبہ تک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ کچھ دریتک رسی باتیں کرتے رہے پھر ناصر اصل موضوع برآهميا۔

"جمیں ایک ایس لوک کی ضرورت ہے جو بے حد خوبصورت اور بغیر چون و چرا ہمارا کام کرسکے۔''

"میر فی نظروں میں ایک الی الرکی ہے۔" امجد نے کہا۔

ووسم له ..... ''وہ چند مبینے پہلے میر ےجعلی کاغذات تیار کروانے آئی تھی۔ بے حد حسین بھی ہے اور

''ونڈر قبل۔ بیاٹری کافی کام کی معلوم ہوتی ہے۔ ہم آج شام ہی اس لڑکی سے ملیں گے۔'' ناورعلی نے کہا اور پھر اس لڑکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے گئے۔

آسان پران گنت ستارے مممارہے تھے۔لیکن اس کی روشنی زمین تک پہنچنے سے قاصر تھی۔رات تاریک تھی اور فضا میں اُداس پائی جاتی تھی۔

کشف اینے فلیك كى بالكونى میں آرام دہ كرى پر بیٹھى آسان كو تھور رہى تھى۔اس كا

ذ بمن بهت دُور ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ اس کا اصل نام تو کچھاور تھالیکن کاغذات میں کشف جعفری لکھا ہوا تھا۔ اُس کا باپ برنس مین تھا۔ کشف ان دنوں این دوست کے یاس ہمدان گئ ہوئی تھی۔اپنے باپ کی ہلاکت کی خبراُسے ہمدان میں ہی ملی تھی۔وہ اس روز واپس آنا جا ہتی تھی لیکن اس کی دوست کے والدین نے اُسے روک لیا۔ ہدان میں مزید چند روز گزارنے کے بعد جب کشف تہران واپس لونی تو اُسے پتہ چلا کہ پاسداران اس کے بھائی اور ماں کو گرفتار کر کے لیے میں۔ انقلاب کے بعد بیلوگ بھی زیر عماب آ گئے تھے۔ان کی زہی روایات اسلام سے متصادم تھیں۔

ببرحال ماں بھائی کی گرفتاری اور باپ کی موت کی اطلاع کشف کے حواس پر بجل بن كركرى قريب تھاكموه شدت عم سے باكل موجاتى كيكن جان بچانے كے الشعورى جذب كے تحت أس كے حواس بحال ہور ہے تھے۔ أس نے بھاگ كر خانم لبانيہ كے ہاں پناہ لى۔ لبانیه جہاں اس کالج کی بروفیسر تھی جہاں کشف زیر تعلیم تھی۔اس نازک اور ہنگا می صورتحال میں کشف کو صرف اُس کا چہرہ نظرِ آیا تھا جو اُسے پناہ دے سکتا تھا۔ خانم لبانیہ جہاں نے پر وسیوں کے سامنے اُسے اپنی بھائجی ظاہر کیا اور اُسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کا نام بھی کشف جعفری رکھ دیا۔

خانم لبانیہ جہاں کے بال پناہ لینے کے بعد کشف نے گھر سے لکلنا چھوڑ دیا تھا۔وہ کی انتهائی ہنگامی ضرورت کے تحت گھر سے تکلی تھی ۔لیکن دروازے سے باہر قدم رکھنے سے پہلے جا دراس طرح اوڑھ لیتی کہ آنکھوں کے سوا اُس کا پوراجسم جھپ کررہ جاتا۔

اس وقت وہ بالکونی میں کرس پر بیٹی تاریک خلا کو تھورتے ہوئے انہی واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پہلے اُس نے بھی ندہب کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی اُسے مذہب سے کوئی دلچیسی تھی۔لیکن انقلاب کے بعد جو کچھ ہوا یا ہور ہا تھا اسے و کیچہ کر کشف کو مذہب سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ بعض لوگ مذہب کے نام پر جس طرح بے آلاہ لوگوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے وہ قابل نفرت کھی۔

۔ کشف پیرسب کچھ سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز اُ بھری۔ دستک اگر چہ ہلی تھی لیکن یہ آواز کشف کے لئے بم کے دھاکے سے کم نہیں تھی۔ وہ بدحواس می ہوگئی اور اُٹھ کر بھا گتی ہوئی لبانیہ جہاں کے پاس پہنچ گئی۔تہران میں لبانیہ کا کوئی رشتہ دارنہیں تھا ادر بھی کوئی ان کے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی، دروازے پر دستک مپہلی ہو

ہوئی تھی۔ " گھراؤنہیں۔ یہاں رُکو۔ میں دیکھتی ہوں کون ہے۔" لبانیہ جہال نے اُسے سلی دی

اور دروازہ کھولنے چکی گئی۔

کشف و ہیں کھڑی اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔

"جی فرمائے؟" لبانیہ جہال نے دروازے پر کھڑے ہوئے دو اجنبول کو دیکھتے

" خانم لبانيه المم تمهاري بهانجي سے ملنا جا بتے تھے۔" بولنے والا ناصر تھا اور اُس كے ساتھ نادرعلی

''میری بھانجی گھر پزئیں ہے۔'' خانم لبانیہ نے کہااور پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کرنے گی۔ "أيك كيك كاكيا خيال ج؟" ناورعلى پير پينسات موت بولا-

'' آؤ ناصر! میں نے سنا ہے کہ خانم اپنے مہمانوں کو بھی درواز بے سے نہیں لوٹا تی۔'' پھروہ دونوں لبانیہ جہاں کونری سے ایک طرف دھکیلتے ہوئے اندر تھس گئے۔اندر داخل ہوتے ہی ناصر نے دروازہ بند کر دیا۔

"كك ....كياتم لوگ كميٹى تے تعلق رکھتے ہو؟" خانم لبانيہ بكلائى۔أس كے چبرے پر خوف کے سائے رقص کرنے <u>گئے تھے</u> اور وہ باری باری دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وونوں میں ہے کسی نے جواب نہیں دیا۔ ناصر دروازے کے پاس کھڑا رہا اور نا درعلی آ کے بوھ کر دوسرے کمروں میں جھا تکنے لگا۔ خانم لبانیہ کا چیرہ بکدم سفید ہو گیا تھا جیسے سارا خون نچر گیا ہو۔

نادر علی دوسرے کمرے کے دروازے میں ہی رُک گیا۔ اُس کے ہونٹوں پرخفیف ی مسراہٹ آ گئ تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں کشف کھڑی تھی۔ اُس کا چیرہ سفید ہور ہا تھا اور ٹانلیں بری طرح کانب رہی تھیں۔

نادر علی کے ہونوں کی مسکراہٹ گہری ہوگئی۔اُسے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ اتن حسین لڑکی اُس نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ نیے تلے قدم اٹھا تا ہوا کشف کے پاس پہنچ گیا۔اور چند لیے تحیری نگاہوں سے اُسے دیکھا رہا۔

"عجیب بات ہے۔" اُس نے کہا۔" مجھے دیکھ کر تمہاری ٹائٹیں کا نب رہی ہیں اور تمہیں

ليج من كيابث تمي

" جرے کی طرح تمہاری آواز بھی خوبصورت ہے۔" نادرعلی نے مسکراتے ہوئے کہا پھر جیب سے کرنل مظہر علی کی تصویر نکال کر دکھاتے ہوئے بولا۔" اس مخص کا نام مظہر علی ہے۔ اور بیا اٹیلی جنس میں کرنل کے عہدے پر فائز ہے۔ بیدخوبصورت لڑکیوں کو پہند کرتا ہے۔ بیتہیں چندروز کے لئے اس کے ساتھ دوسی کرنا ہوگی۔"

یہ سنتے ہی کشف اس طرح اچھلی جیسے بچھونے ڈیک مار دیا ہو۔اُس کا چیرہ ایک دم پیلا پڑگیا ادرایک بار پھرخوف سے قرقر کا چنے گئی۔

''اگرتم تعاون نہیں کروگی تو .....'' نا درعلیٰ نے اُس کی بات کا شیتے ہوئے کہا۔ درجہ کر ہے ہے''

" تو بی پاسداران یا انتمای جنس کونون پر بتا دوں گا کہ تمہارے کاغذات جعلی ہیں۔اس کے بعد جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگاتم اس کا تصور بھی نہیں کرسکتیں۔تم نے صرف بیسنا ہے کہ تمہارے باپ کو بیدردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا لیکن بینہیں جانتیں کہ موت سے پہلے اُسے کیسی کیسی اذبیتیں اٹھانی پڑی ہیں۔ انتمانی جنس اور پاسداران اپنی کافین کواذبیت پہنچانے کے لئے ایسے السے طریقے جاتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھے۔ وہ تمہارے اس خوبصورت جسم کا تار تار اس طرح الگ کریں گے کہتم اس کا تصور بھی نہیں کرستیں۔ تمہیں موت سے ہمکنار کرنے سے پہلے وہ بھو کے بھیڑیوں کی طرح تم پرٹوٹ کرسی گے۔اور برسی کے لئے بار تار اس اتھ دوگی تو تمہیں صرف ایک ذلت برداشت کرتا پڑے گا تو تم برسی میں اس انقلا بی حکومت کوتا قابل تلائی نقصان پنچے گا تو تم جب تمہاری اس ذلت کے نتیج میں اس انقلا بی حکومت کوتا قابل تلائی نقصان پنچے گا تو تم

ا بنی ساری تکلیف بھول جاؤگی۔ بولو .....کیا خیال ہے؟'' نا درعلی نے کہا۔ کشف پر سکتہ طاری تھا۔ وہ پھر کے بحتے کی طرح بے حس وحرکت کھڑی تھی۔ اُس کے دہاغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ گویا وہ سوچ رہی تھی کہا نکار کی صورت میں اس کا د کی کرمیرا دل کانپ رہا ہے۔'' ''پلیز! میری بچی کوکوئی نقصان نہ پہنچانا۔'' لبانیہ جہاں کمرے میں داخل ہو کرنا درعلی

کے پیروں میں گر پڑی۔

دوہم تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔' ٹادرعلی نے بے پروائی سے کہا۔''لیکن تمہاری یہ چی مجھے سراسر نقصان پہنچارہی ہے،اس بات کا ذمہ دارکون ہے؟''

لبانیدایک جھکے سے اُٹھ کر کھڑی ہوگئ۔ وہ چیرت سے نادرعلی کو گھور رہی تھی۔ اُس کے دماغ میں تیز سنسناہٹ می ہورہی تھی۔لین پھر بندرت کا اُس کی کیفیت معمول پر آتی چلی گئی۔اُسے بچھنے میں دیر نہ گئی کہ ان لوگوں کا تعلق پولیس یا پاسداران سے نہیں ہے۔اُس نے کشف کی طرف دیکھا، اُس کی ٹاگوں کی کیکیا ہے بھی کسی حد تک کم ہوگئی تھی اور چیرے کی رنگت بھی آہتہ آہتہ تھیک ہورہی تھی۔

''تم .....تم کون ہو؟'' لبانیہ جہال نے نادر علی کے چبرے پر نگاہیں جماتے ہوئے پوچھا۔اس مرتبہ اُس کے لیجے میں کسی حد تک اعماد کا عضر موجود تھا۔

" دوم صلح ببندلوگ میں لبانیہ جہاں۔ " نا درعلی نے کہا۔

"تمہاراتعلق مینی ہے ہے؟"

و د منهیں "

دوتو پھر؟'

''تم ہمیں اپنا دوست سجھ عمق ہو۔ تمہیں ہم سے خوفز دہ نہیں ہونا چاہئے۔'' پھر وہ کشف کی طرف گھوم گیا اور بولا۔''تمہارا خانم لبانیہ جہاں سے کوئی رشتہ نہیں ہے جمجھے علم ہے۔'' ''جی…'' کشف کے رو تکٹے کھڑے ہو گئے۔اُس کے دماغ میں ایک بار پھر سنسناہے ہونے لگی اور آئھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔

''نا در علی نے اُس کے چہرے پر نظریں جا'' نا درعلی نے اُس کے چہرے پر نظریں جماتے ہے۔''

, <sup>ا</sup>ليكن .....ليكن تم هو كون؟''

''ہمارا پولیس یا پاسداران سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم تو پاسداران کے دشمن ہیں۔ ہمیں ایک اہم معاطے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔'' ''مم..... میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟'' کشف نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ اُس کے پیغام بر سے پچھ پوچھنا چاہالیکن پھر خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ اُسے روک کر اندر آ گیا۔لباس تبدیل کیااور واپس آ کر سیاہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔

رام پور کا لکشیمن

چند منٹ بعد کار ایک ہوٹل کے سامنے جا کر رُک گئی۔ اس اٹھارہ منزلہ خوبصورت ہوٹل کی آخری منزل پر گھو منے والا ریستوران، سولہویں منزل پر کشادہ او بن پارک اور دوسری منزل پر ڈائنگ ہال تھا۔

یہ ہوٹل ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ انقلاب کے بعد جب دونوں ہاتھوں سے لوشخ والے شاہ کے پروردہ یہودیوں کے لئے بیز مین تنگ ہوگی تو وہ لوگ اس ملک سے فرار کی راہیں تلاش کرنے لگے۔ ہوٹل کا یہودی مالک بھی سب پچھ چھوڑ کر فرار ہو گیا اور یہ ہوٹل ان دنوں یاسداران کے قبضے میں تھا۔

انتیکی جنس کا ایک آفیسر باہر ہی منتظر کھڑا تھا۔ اُس نے لیک کر دروازہ کھول دیا اور کرئل
کی رہنمائی کرتا ہوا ایک بند ہال نما کمرے کے سامنے پہنچے گیا۔ کرئل مظہر علی کو چیرت بھی ہوئی
تھی کہ اُس کے چیف نے ملا قات کے لئے اس ہوٹل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ جبکہ وہ اچھی
طرح جانتا تھا کہ پاسداران اس ممارت کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔
ہال نما کمرے کے دروازے پر انٹیلی جنس کے دوآ دمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے
دوہ ایک آراستہ کمرہ تھا۔ بائیں جانب صوفے پر تین آ دمی بیٹے ہوئے تھے۔ ان میں
وہ ایک آراستہ کمرہ تھا۔ بائیں جانب صوفے پر تین آ دمی بیٹے ہوئے تھے۔ ان میں
ایک انٹیلی جنس کا چیف جاوید تھا جبکہ باقی دو افراد مظہر علی کے لئے اجبنی سے لیکن ان کے
چیرے اور بالوں کی مخصوص تر اش بتا رہی تھی کہ ان کا تعلق فوج سے ہے۔ کرئل مظہر نے
تیوں کوسلام کیا اور مؤ دب کھڑا ہوکر احکا مات کا انظار کرنے لگا۔
تیوں کوسلام کیا اور مؤ دب کھڑا ہوکر احکا مات کا انظار کرنے لگا۔

'' بیٹھومظہرعلی .....!'' جاوید نے کہا۔''یہ ایک نجی ملاقات ہے۔ پرو' کول کی ضرورت تن ہے۔''

۔ کرنل مظہر علی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ جادید نے ان دو آدمیوں کا تعارف کرانے کی ضرورت محسوں نہیں کی تھی۔مظہر کو براہِ راست مخاطب کرتے ہوئے بولا۔

''مظہر! تم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ملک ایران اس دوران بڑے نازک دور سے گزررہا ہے۔ہم اس کی سلامتی سے لئے جو کوشش کررہے ہیں اس میں اُمید بھی ہے اور خطرہ بھی تم میرا مطلب سجھ رہے ہونا؟'' جوحشر ہوگا اس کے تصور سے ہی اس کے رو تکٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دوسری طرف أسے صرف ایک رُسوائی اُٹھانی تھی اور انقلا بی حکومت کا بینقصان اُس کے زخموں پر مرہم ٹابت ہوسکتا تھا۔ یہی سوچ کر اُس نے اثبات ہیں گردن ہلا دی۔

''میں تہارے ساتھ تعادن کے لئے تیار ہوں۔'' اُس کے ہونٹوں سے مُردہ آواز نگلی۔ '' مجھے افسوں ہے۔'' ٹادر علی کے چہرے پر افسردگی کی آگئی۔''کہ میں تمہیں ایئے مقصد کے لئے استعال کر رہا ہوں۔'' اُس نے کشف کے چہرے پر نظریں جمادیں۔''اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں تمہیں اپنے لئے منتخب کرتا۔ کیونکہ تم بہت حسین اور خوبصورت ہو۔'' کشف بستر برگر کرسسکیاں لینے لگی۔

مستف بمر پر روسیوں ہے ہا۔ ''خدا حافظ .....'' نا درعلی دروازے کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔''تفصیلی گفتگو کے لئے پھرآؤں گا۔''

وہ ناصر کے ساتھ فلیٹ سے نکلا اور عمارت سے باہر آ کر تاریکی میں غائب ہوگیا۔ خانم لبانیہ جہاں، کشف کے قریب آگی اور اُس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کشف اُٹھ کرلبانیہ سے لیٹ گئی تھی۔ اُس کی سسکیاں بلند ہوگئی تھیں۔

## **\$**.....**\$**

'' میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ رقعہ پڑھتے ہی اس مخص کے ساتھ آ جاؤ۔'' جاوید! جاوید کی طرف سے اس طرح اچ تک طلبی مظہر علی کے لئے حیرت انگیز تھی۔ اُس تفتُّكُو مِن شريك تنه\_

رام پور کا لکشیمن

مظبر علی جب ہوٹل سے باہر نکلاتو دی نج چکے تھے۔اُس کا چہرہ جذبات کی شدت سے مرخ ہور ہا تھا۔اُس کے چیف جاوید نے جومنصوبہ بنایا تھا وہ بے صدخطر مک تھا اور مظہر کے خیال میں اس میں کامیابی کے امکانات کم اور خطر الت زیادہ تھے۔زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ شایدان میں سے کوئی بھی زندہ نہ نج سکے۔

ڈرائیور نے اُسے دیکھ کرکار کی پھیل سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔لیکن مظہر اسٹیئر نگ سائیڈ والے دروازے کے قریب پہنچ کر زک گیا۔

" تم جاو ..... گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا۔ '' اُس نے کہا۔

ڈرائیور چھلی سیٹ کا دروازہ بند کر کے مودبانہ انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔مظہر نے اسٹیر مگ کے سامنے بیٹے کر انجن اسٹارٹ کیا اور اسے ہوٹل کی حدود سے نکال لے گیا۔

مظہر اپنے آپ میں ایک عجیب می بے چینی محسوس کر رہا تھا اور یہ بے چینی جاوید کا منصوبان کر پیدا ہوئی تھی۔ اس کے سینے میں ہلچل می مجی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اُسے رات بحر نیند نہیں آئے گی۔ وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتا تھا تا کہ ذہن سکون پذیر ہو سکے۔ یہی سوچ کر اُس نے گاڑی ایک سینما کے قریب روک لی جہاں آج کل انقلاب کی کہانی اسٹی پر مثمثیل کی صورت میں دکھائی جارہی تھی۔

انقلاب کے بعد تمام سینما ہاؤس بند ہو چکے تھے۔ کچھ عرصے تک تو بیسینما ہاؤس ویران رہے۔ لیکن پھر آ ہستہ آ ہستہ ان کی رونق لوٹے لگی۔ لیکن ان سینماؤں میں چلنے والی قلمیں کہا فلموں سے مختلف تھیں۔ اب ایک قلمیں دکھائی جاتی تھیں جن کے ذریعے دیکھنے والوں کو درس دیا جاتا تھا۔ بعض سینما ہاؤس تھیٹر میں بدل گئے تھے جہاں تمثیل اور زندہ جاوید کرداروں کے ذریعے لوگوں کو انقلاب کی کہانی بتائی جاتی تھی۔

مظہر علی باکس میں بیٹھا تو ہال کی بتیاں بھر آئیں اور اسٹیج خوبصورت رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔ پروگرام شروع ہونے سے قبل بائیں طرف والے باکس کا دروازہ کھلا اور پچھ نسوانی آوازیں سائی دیں۔مظہر علی نے بے خیالی میں سرگھما کر دیکھا تو پھر دیکھا ہی رہ گیا۔ وہاں حسن ورعنائی کا ایک مجسمہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اُسے دیکھ کرمظہر کے سینے میں ہلچل گیا۔ اتن خوبصورت اور معصوم چہرہ لڑکی اُس نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی۔ اسٹیج پروگرام جاری تھالیکن مظہر علی کواب اس سے کوئی دلچیسی نہیں رہی تھی۔ وہ تو بار بار

''لیں سرا بخو بی سمجھ رہا ہوں۔'' کرٹل مظہر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ''ہم نے جومنصوبہ بتایا ہے اس پڑ عمل کرنے کا وفت آگیا ہے۔لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ نا درعلی کا کچھ پتہ چلا؟'' جاوید نے سوالیہ نگا ہوں سے اُس کی طرف دیکھا۔

'' آج دومشتہ آدمیوں کو ایک بنگلے میں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ وہ بنگلہ ایک ایسے فخص کی ملکت ہے جس کے شاہ کی فیلی سے قربی تعلقات رہے ہیں۔ شاہ کے فرار ہونے کے دو دن بعد وہ فخص بھی جعلی کاغذات کے ذریعے اپنے بیوی بچوں سمیت ملک سے فرار ہونے ہیں کامیاب ہو گیا تھا۔ ای شام پچھلوگوں نے اس بنگلے پر ہلہ بول دیا اور پولیس کے پینچنے سے پہلے ہی بنگلے کا ساز وسامان لوٹ لیا گیا۔ وہ بنگلہ کافی عرصے سے خالی پڑا تھا لیکن پچھ دنوں سے وہاں کچھ پراسرار شم کی سرگرمیاں دیکھی جارہی تھیں۔ آج دومشتہ آدی سیاہ رنگ کی ایک سیٹر ون کار پر وہاں آئے تھے۔ وہ تقریباً ایک گھٹے تک بنگلے میں رہے۔ شام کو ایک اور اطلاع ملنے پر میں نے اس بنگلے پر چھاپہ مارالیکن بنگلہ خالی تھا۔ ایک کرے میں و ٹا ہوا فرنیچر اور کا ٹھ کباڑ بحرا ہوا تھا۔ اس کرے میں حہ خانے کا راستہ بھی ہے لیکن تہ خانے سے بھی پچھ نہیں ملا۔ بنگلے میں آنے والی سیاہ رنگ کی سیٹر ون کا نمبراگر چہنیں دیکھا جاسکا تھا لیکن میرے آدمی اس کارکو تلاش کررہے ہیں۔'

''احقانہ بات ہے۔' جاوید نے کہا۔''اس شہر میں سیاہ رنگ کی درجنوں سیر ون کاریں موجود ہوں گی۔' وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا۔'' تا درعلی کا ہمارے ہاتھ آتا بہت ضروری ہے۔ اُسے تلاش کرو۔ اگر خرم احمد تم سے پہلے اُسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہوگیا تو سارا معالمہ گڑ برد ہو جائے گا۔''

" میں کوشش کر رہا ہوں سر۔" مظہر نے جواب دیا۔

"لیکن بہت ہوشیاری ئے قدم افغانا۔ ہمارا دوسرا منصوبہ متاثر نہیں ہونا جائے۔" جاوید نے کہا۔

" دوسرامنعوبه؟"

''میرااشارہ اس گفتگو کی طرف ہے جو ہمارے درمیان باغ میں ہوئی تھی۔''

"او سمجما ..... آپ فکرمت کریں سر!" مظهر علی نے جواب دیا۔

اس کے بعد وہ تقریباً آ دھے مجھنے تک گفتگو کرتے رہے۔اس مرتبہ وہ دونوں آ دی بھی

سى لگا دى تھى۔

مو کرائس لڑکی کی طرف دیچے رہاتھا جس نے پہلی ہی نظر میں اُس کاسکون برباد کرویا تھا۔

نچ ہیں۔اس طرح تم اچھی خاصی مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ آؤ میں تمہمیں چھوڑ دوں۔'' لڑی نے کچھتامل کیا پھراس کے ساتھ کار میں جاہیٹھی۔

" فانم كا كمركبال ہے؟" مظهر على نے كاراشارث كرتے ہوئے يو چھا۔ ''میں ریلوے اسٹیشن کے دوسری طرف شہر کے زیریں علاقے میں رہتی ہوں۔'' کڑ کی

مظہر نے کارکوگیئر میں ڈال دیا اور کارایک ملکے سے جھکے سے حرکت میں آگئی۔

" آه ..... ہم مشکل میں گرفتار تھے۔ ہم ایک ایے جال میں پھنس گئے تھے جس سے نکلنا ارے بس کی بات نہیں تھی۔ ہارا کردار اس پورے کھیل میں پچھنیں تھا۔لیکن کسی اور کی

جہ سے مصیبت میں ہم گرفار ہوئے۔ اور کوئی نہیں جافتا تھا کہ بیمصیبت کب تک مارا ما قب كرنے والى تقى۔''

کشمن کے ذہن کوایک جھٹکا لگا۔اس اُلجھی ہوئی پراسرار کہانی نے خود اُس کے دماغ لی چولیں ہلا دی تھیں۔ وہ مجھنہیں یا رہا تھا کہ اس بوری داستان میں رافیداور علی کہال تھے؟ موال أس كے ذبن ميں أجراتو رافيہ كے ذبن نے اس كا جواب ديا۔

"میں تہمیں این بھائی کے بارے میں بتا چکی ہول۔" "اگرتم ایرانی نژاد ہواورشاہ کے دور سے تمہاراتعلق رہا ہے تو پھرتم پاکستان کیے گئیں؟ ور مندوستانی سیرٹ سروس کوتم پر اور تمہارے والد پر شک کیے ہوا؟' الشمن کے ذہن نے سوال کیا۔لیکن پھر اُس کی نگاہ رافیہ کے چہرے پر بڑی جسِ پر مردنی می چھائی ہوئی تھی۔اُس کا ذہن مسلسل مصروف رہ کر بری طرح تھک گیا تھا۔لکشمن کے ول میں اُس کی

محبت أبحرآئي \_أس نے بیسلسلم منقطع كر ديا اور فيصله كيا كه دوسرے دن رافيہ سے أس كے لارے میں معلومات حاصل کرےگا۔ لیکن دوسری صبح ایک سانحداُس کا انتظار کرر ہا تھا۔ رافیہ اور علی گھر سے غائب تھے ..... الچھوٹا سا گھر خالی پڑا تھا۔ رافیہ کے کمرے میں صرف ایک پر چید کھا ہوا تھا جس پر کھا تھا۔

''سوری ککشمن ..... جارا ساتھ بس آتا ہی تھا۔'' کشمن دہشت ہے جھنجھنا کررہ گیا تھا۔ رافیہ کا اس طرح غائب ہو جانا اُس کے تصور

سيجفى باہر تھا۔

یروگرام ختم ہو گیا۔ ہال کی بتیاں جل گئیں۔شائقین سیٹوں سے اُٹھ اُٹھ کر تھکے تھے قدموں سے باہرنکل گئے۔مظہرعلی کوسارے پروگرام کے دوران حسن و جمال کی وہ دیوی پریشان کرتی رہی تھی جو ساتھ والے باکس میں بیٹھی تھی۔ اُس نے اُس کے سینے میں آگ

پروگرام کے اختیام پر جب وہ باکس سے باہرنکل رہاتھا تو لڑکی سے آمنا سامنا ہوگیا۔ وه أس كى طرف د كيد كرمسكرايا لاكى كاچېره يكدم سرخ بوگيا-جب وہ لا بی میں پہنچا تو اُس نے دیکھا کہ باہر ہلکی ہلکی بارش ہورہی ہے۔ لڑکی بھی لائی

میں رُک گئی۔ اُس کے چیرے پر اُمجھن ی نظر آ رہی تھی۔مظہر علی کو یہ اندازہ لگانے میں کوئی وشواری پیش نہیں آئی کہ وہ اکملی تھی اور اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ اُسے حیرت ہورہی تھی کہ اس قدر حسین اور جوان لڑکی رات کے اس وقت اکیلی گھرسے باہر کیسے آگئی؟ اُس نے اگر چہ جا در اوڑھ رکھی تھی کیکن اُس کا چہرہ برہنہ تھا۔ الركيوں كے معاملے ميں مظہر على دوسرے مردوں سے كچھ زيادہ مختلف نبيس تھا۔ بلكه بير

کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ حسین لڑ کیوں کو دیکھ کرائس کی رال ٹیکنے لئی تھی۔اس سلسلے میں أس نے بھی اینے رُتبے کا خیال بھی نہیں رکھا تھا۔اس وقت تو وہ ویسے بھی ساوہ لباس میں تھا، عام لوگ أسے نہیں بہجانتے تھے۔وہ ٹہلتا ہوالڑ کی کے قریب بہنج گیا۔ "مبلو!" أس نے خوشکوار کہے میں کہا۔" شایدتہارے پاس سواری نہیں ہے اورتم الیلی

" بج .... جی!" او کی نے کہتے ہوئے جا در اس طرح درست کر لی کہ آتھوں کے سوا اُس کا چېره حچيپ گيا۔"اوه .....کوئی بات نہيں ۔ ميں نيکسي کا انتظام کر رہی ہوں۔'' ''میری تیکسی حاضر ہے۔'' '' آ ..... آپنیسی ڈرائیورتونہیں لگتے۔''لڑکی نے حیرت ہے اُس کی طرف دیکھا۔ " بچھلوگوں کے لئے بنیار یا ہے۔ آؤ جمہیں چھوڑتا ہوا جلا جاؤں گا۔" مظمر علی نے کہا۔

"جى شكريد مىميسى من چلى جاؤل گى -" لۈكى فى جواب ديا-'' دیکھورات کا وقت ہے۔تم جیسی حسین اور جوان لڑکی اگر بدمعا شوں کے ہاتھ نہ لگی تو یاسداران کی نظروں سے نہیں چھ سکے گی۔ وہ حمہیں بے حیائی کے الزام میں گرفتار بھی <sup>کر</sup>

آ گئی تھی؟ ادھوری کہانی میں بہت ی اُلجھنیں پوشیدہ تھیں۔ کاش کہانی ہی کمل ہو جاتی۔ حالا تکہ وہ بالکل ہی الگ کہانی تھی اور رام پور کے تشمن کوالی کہانیوں سے کوئی دلچیں نہیں تھی۔ وہ تو ہشنے بولنے والے انسانوں میں سے تھا۔ نہ ہی ملت پر کوئی غور ہی نہیں کیا تھا اُس

تھی۔ وہ تو ہننے ہولنے والے انسانوں میں سے تھا۔ ذہبی ملت پرکوئی غور ہی نہیں کیا تھا اُس نے۔ اگر پچھا لگ ہی فطرت کا مالک ہوتا تو سیدھی می بات تھی کہ سنت گیا نیشور کے دیئے ہوئے گیان سے آج کروڑ پتی بن چکا ہوتا۔ لوگ اپنی دولت کے منداُس پر کھول دیتے۔ ہرخزانداُس کے لئے کشادہ ہو جاتا۔ لیکن اُس نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ

جزل ہے پال کے چکر میں بھنس گیا اور کہانی ہی الگ ہو گئی۔لیکن ان ساری کہانیوں کا اثر ایک طرف،رافیہ کے پیار نے دل پر جواثر ڈالا تھا وہ نہ مٹنے والا تھا۔ . وہ کھویا کھویا ساتین چار دن تک تو بستر پر ہی پڑا رہا۔ نہ کھانے کا ہوش نہ چینے کا۔ پانی

پی لیا۔ بھوک آلی تو جو بھی سامنے آیا سو کھے ٹکڑے کھا لئے اور زندگی گز ار دی۔ لیکن یا نچو یں ون أس پر وحشت كا وه طوفان نمودار جواكه أس كا سارا وجود خاكسر جو گيا- حالانكه ب جزل ہے پال کا مفرور تھااور جزل ہے پال جیسا عفریت جونجانے کیسی تو تیں رکھتا تھا، اُس کی تلاش میں تھا۔حقیقت بیکھی کہ جزل ہے پال اس سے بے حد متاثر تھا اور اس کے لئے بوے بوے منصوبے بنا چکا تھا۔لیکن اُس کے سارے منصوبے خاک میں مل گئے تھے۔ایسے عالم میں مسمن کووہ نجانے کہاں کہاں تلاش کررہا ہوگا۔لیکن محبت کی ستم ظریفی نے مصمن کوسارے خوف و خطرات سے بے نیاز کر دیا اور دہلی کی سر کول پر وہ مارا مارا چرنے لگا۔ اُس کا دل جا ہتا تھا کہ اپنے گلے میں ایک بڑا سا بورڈ لٹکا لے اورلوگوں سے موال کرے کدرافیہ کہاں ہے؟ اُسے رافیہ کا پیتہ بتا دیا جائے عشق کا بیملداس قدرشد بدھا کہ اس اُس کے ہوش وحواس کم ہو گئے تھے۔ نجانے کب تک دبلی کی سر کول پر مارا مارا چرتا رہا اور اس کے بعد سوز وگداز میں ڈوب گیا۔ آمکھیں جوصرف شرارت سے مسرانا ٔ جانتی تھیں ، آنسوؤں کی نمی میں ڈوب گئیں۔ دل میں ہچکیاں ہی اُٹھنے کگیں۔ کہاں جاؤں.... س کے پاس جاؤں ....کس سے پوچھوں کہ دیکھومجت کتنی بری چیز ہے ....انسان کوکس طرح بے بس کر دیت ہے۔ کیسی بری لڑی تھی جواس طرح چھوڑ کر چلی گئے۔ کم از کم بیتو بتا ویق کہ کہاں جا رہی ہے؟ عجیب وغریب کردارتھا اُس کا اور اُس کے باپ کا۔ ایک ملحے کے لئے تو دل میں آیا کہ جزل جے پال ہی سے جا ملے۔ اُس سے کیے کہ مہا گرو، مجھے . مرف رافیہ کا پعۃ بتا دیں لیکن مہا گرو کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اُس کی

اُونٹ پہاڑ تلے آگیا تھا۔ اور پہلی بارائے پہاڑ کی بلندی کا احساس ہوا تھا۔ ٹھاکر کے اکھاڑے سے لے کر دہلی کے اس پراسرار ماحول میں حقیقت یہ ہے کہ اُس نے بھی کوئی الی بات محسوس نہیں کی تھی جس نے اُسے بے پناہ خوفز دہ کر دیا ہو۔عمر کا ایک چھوٹا سا حصہ ا بے آپ سے ناواقفیت میں گزر گیا تھا۔لیکن بس یوں لگتا تھا جیسے کوئی خواب لاشعور کے پردوں سے طزر کیا ہو۔اس کے بعد سب کچھ واپس آگیا تھالیکن اُس نے اینے آپ کو چھیایا تھا۔ جو کچھ اُسے ل گیا تھا، سچی بات یہ تھی کہ ابھی تک اُس نے اس سے کوئی خاطر خواہ فاکدہ مہیں اٹھایا تھا۔ سوامی گیا نیشور اُسے جو کچھ دے گئے تھے یا جو کچھ اُس کے یاس رکھوا گئے تھے وہ اُس کے حق میں برا ہی ثابت ہوا تھا۔اب تو خاص طور سے بیاحساس ہو ر ما تھا کہ خاموثی ہے رافیہ کی کہانی اُس کے ذہن سے کشید کرنے کاعمل مناسب نہیں تھا۔ ا ہے کہتے ہیں کہ نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم ۔ نہ إدھر کے رہے نہ اُدھر کے۔ رافیہ ہے دل کا حال ہی کہہ ڈالٹا تو تم از تم جواب تو مل جاتا۔ قبول نہ کرتی الگ بات ہے۔ اور اگر قبول کر لیتی تو اس ہے آ گے کوئی تصور ذہن میں نہیں تھا۔نجانے کہاں چلی تئی تھی اور کیوں چلی گئی تھی؟ اتنی بےمروتی تو اچھی نہیں تھی۔ساتھ بے شک بہت زیادہ طویل نہیں تھالیکن انداز ہ ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے کے دل کی بات مجھی جائے۔اس کے اندر بھی محبوبیت تھی اور <sup>وہ</sup> اس احساس ہے الگ نظر نہیں آتی تھی۔ ہوسکتا ہے کہ اُس نے مجھادر سوچا ہو۔مثلاً بذہب کا فرق، کلچر کا فرق، ملک وملت کا فرق۔ پیفرق کسی طرح مٹایانہیں جا سکتا تھا۔اگر اُس کی سوچ پہنھی تو غلط تھی۔محبت تو بڑے بڑے فرق مٹا دیتی ہے۔کوئی نہ کوئی عمل کر ہی لیا جاتا۔ رافیہ کے انداز سے تو یہی احساس ہوتا تھا کہ اُس کے دل میں بھی لکشمن کی محبت کا بودا اُگ چکا ہے۔ بیالگ بات ہے کہ وہ مشکل کا شکار تھی۔

بہت تی با تیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتی تھیں۔اگر وہ ایرانی نژاد تھی تو پاکتان میں کیوں رہ رہی تھی؟ اوراگر پاکتان میں رہ بھی رہی تھی تو پھراپنے بھائی کی وجہ سے یہاں تک کیسے

تلسى نے کھے نہ کہا۔ خاموش نگاموں سے الشمن کود کھنے لگی۔ تب سکھیا رام نے کہا۔ "اورتو كہال كم موكيا تھا؟ ميں تيرى تلاش ميں متھر البھى كيا تھا۔ اب ديا رے ویا ..... نجانے کہاں کہاں چکراگا تا رہا تھا۔ پر تیرا کوئی پینہ ہی نہ چلا۔'' "ما تا پا کوکيا موا؟ آپ جو کچھ کهدرے بين اس کا مطلب کيا ہے؟"

''میٹا! دیہانت ہو گیا ان کا۔ دونوں کے دونوں ایک ساتھ بیار ہوئے تھے۔ بخار چڑھا تھا۔ کھٹیا سے گلے تو پھر اُٹھ نہ سکے۔ تو مانے یا نہ مانے پڑوسیوں سے بوچھ لے۔ مکسی نے ایے اُن کی تیارداری کی جیسے ماتا پاکی کی جاتی ہے۔ برنجانے کیسا بخارتھا، چڑھاتو اُترنے کا نام ہی نہ لیا۔اور پھر ایک عجیب بات ہوئی ، دونوں کا دیہانت ایک ساتھ ہی ہوا۔ ایک ہی دن مر گئے دونوں جیسے معاہدہ کر کے آئے ہوں۔''

للهمن اس طرح به کهانی سن رہاتھا جیسے به اُس کی اپنی کہانی ہی نہ ہو۔اُس کا دل جاہ ر ہا تھا کہ بار بار پوچھے کہ وہ تو ٹھیک ہے کیکن ما تا پتا گئے کہاں؟

سکھیا رام کہدرہا تھا۔''رر وسیوں نے ارتھی جلائی۔ تجھے ہرجگہ تلاش کیا لکھمن! پر برا بدنصیب نکلا رہے تو۔ ما تا پتا کی چتا کوآ گ بھی نہ لگا سکا۔''

ا للشمن چھوٹ کھوٹ کررو پڑا۔ اتنا رویا وہ کہ ملسی اور سکھیا رام بھی رونے لگے۔ ملسی اس طرح آ کے برهی جیسے اُس کی مال ہو۔ ویسے بھی ان دونوں کے درمیان برا بوتر رشتہ تھا۔ لوگوں نے غلط سمجھا تھا۔ ایک جوان لڑک کو جوان لڑکے سے ملتے دیکھ کر دنیا پیت نہیں ایک ہی انداز میں کیوں سوچنے لکتی ہے۔ دونوں کے دل ہوتے ہیں، دونوں میں انسانیت بھی ہوتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ دلول میں گندگی کے علاوہ اور پچھ ہوتا ہی نہ ہو۔ جوانی جائے بھاڑ میں، انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور اس وقت بھی سکھیا رام نے تلسي كايه انداز ديكهركراينه ماتھ برشكن نہيں ڈالی تھی۔تکسی آج بھی جوان تھی اورسکھيا رام اور بوڑھا ہو چکا تھا۔ بہر حال الشمن کا سرتلسی کے گداز سینے سے لگا رہا اور تلسی اُسے جپ کراتی رہی۔ سکھیا وام نے کہا۔

> ''تلی! تواہے سنبال، میں کچھ کھانے پینے کے لئے لے کرآتا ہوں۔'' ' ' د نہیں سکھیا رام جی! میں ٹھیک ہوں۔اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔'' ''خال گھر میں جا کر کیا کرے گا بیٹا؟ دل اور دُ کھے گا۔'' "جانا جا ہتا ہوں۔" اکشمن نے کہا۔

ہٹریاں تو ژکر ہاتھ میں وے دیں گے۔ پھر ماں باپ یاد آئے اور اس کے بعدریل میں بیٹھ كررام پورچل برا۔ كيفيت ہى بدل چكى تقى۔ ايك شوخ وشنك اور زندگى سے مجر پورائر كا ابعم واندوہ میں ڈوبا ہوا ایک مرجمایا ہوا نو جوان تھا۔ رائے کے سفر میں ماضی کے سفر کی ساری داستان آنکھوں میں فلم کی طرح گھومتی رہی۔ یہاں تکہے کہ رام پور پہنچ گیا۔

جانی بیجیانی جگه کا ہر دروازہ، ہرا ینٹ اُس کی اپنی داستان مھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت اُس کے ذہن کوشدید جھٹکا لگا جب تلیا رام کے دروازے پر تالا دیکھا۔ انداز ہ تو یہ تھا کہ گھر میں تالا ہی نہیں تھا۔ بھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تالا لگانے کی۔ پھر بہلوگ کہاں گئے؟ میں کیا کرتا، میرا بھی تو قصور نہیں تھا۔ میں دوسروں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اگر جزل ہے پال کی قید میں نہ ہوتا اور پھر مصے کے لئے اپنا ماضی نہ جول گیا ہوتا تو ماں باپ کا پیتو لگا تا ہی رہتا۔

وہ دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا کہ پیچھے سے سکھیا رام نظر آیا جوابھی ابھی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا تھا۔ سکھیا رام نے اُسے دیکھا تو دوڑ کر اُس کے پاس پہنچے گئے۔ ''ارے رے .... رے رے .... کہاں تھا رے تو۔ بڑا ہی یا بی ہے .... بڑا ہی کھور ہے۔اولا دیں ایسی ہوتی ہیں تو بھیا،ٹھیک ہے۔ بھگوان نے اولا د نہ دی اچھا ہی ہوا۔'' وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سکھیا رام کود کھتار ہاتو سکھیا رام نے کہا۔ "جم نے لگایا ہے تالا۔ چانی ہے ہارے پاس۔ لے کرآتے ہیں۔" " مر سنے تو سبی سکھیا رام جی!" أس نے بشكل كهااورسكھيا رام رُك گئے۔ '' كہاں گئے ہوئے ہيں پتا جي اور ماتا جي؟''كشمن نے ٹوٹي ہوئي آ واز ميں پو چھا۔ ''سورگ میں بیٹا! سورگ میں .....' سکھیا رام نے کہا اور لکھمن کا دل جیسے کس نے منحل میں بند کرلیا ہو۔ آنکھوں میں چکرآ گئے تھے۔ گھر کے دروازے کی دیوارہے جا ٹکا۔ " آجا بیٹا! اندرآ ..... یانی پلائیں تھے۔ اندرآ جا۔ "سکھیا رام أے سہارا دے كرائ

گھر کے اندر لے گیا۔تلسی بھی موجودتھی۔اُسے دیکھ کرسششدررہ گئی۔سکھیا رام نے اُسے جار یائی پر بٹھایا تو لکشمن بمشکل تمام بولا۔

"كياكهدر بي تع آپ سكھيارام جي؟" " إن بينا! كوئى چھيانے كى بات موتى تو چھيائى جاتى۔ بھلا يہ بھى كوئى چھيانے كى بات

ہے۔ کیوں تکسی؟''

اور جواب میں اُس کی ماں نے اُس کا سراینے سینے میں چھیالیا۔ پھرا جا تک ہی اُس کی آ کھ کھل گئی۔ اُس نے دیکھا کہ ایک بار پھرتکسی اُس کے قریب موجود تھی۔ وہ تکسی ہے لیٹ گیا اور مکسی نے اپنا سرائس کی پیشانی بررکھ دیا۔ اُس کے گرم گرم سانس کشمن کے چرب پر بھرے ہوئے تھے۔ اُس کی ناک انظمن کی ناک سے مکرا رہی تھی۔ اُس کے ہونٹ کشمن کے ہونٹوں سے صرف ایک بھاپ کے فاصلے پر تھے۔کشمن کو اُس کے کرر ذراجھی برائی محسوس نہیں ہوئی۔ بیصرف محبت کا ایک انداز تھا۔ تب اُس کے ہونٹوں نے سر گوشی کی۔

''کشمن! چیپ ہو جاؤ .....مردروتے نہیں ہیں۔''

رام پور كا لكشمن

''سب کچھتو مچھن گیا مجھ ہے تکسی! مرد کیاانسان ہیں ہوتے؟''

''انسان تو ہوتے ہیں۔لیکن مرد ہوتے ہیں۔'' تکسی نے کہا اور اپنا چیرہ اُس کے چرے پر سے اُٹھالیا۔ نجانے ان جملوں کا کیا مقصد تھا؟ لکشمن نے نہ پہلے بھی اس قتم کے جملوں پرغور کیا تھا اور نہ اس وقت ۔اس وقت تو خیر اُس کا دل ہی دُ کھا ہوا تھا۔ تلیا رام اس طرح چلے جائیں گے اُس نے سوچا بھی ہیں تھا۔ مدھم سے کہج میں بولا۔

''واہ پتاجی واہ .... کچھ بھی نہیں کیا آپ نے تو اپنے لئے۔ کتنی خاموثی ہے مر گئے۔ مھیک ہے، کیا کہ سکتا ہے انسان .....

برا تبدیل ہو گیا تھالکشمن۔ تکسی اور سکھیا اُس کی بردی دیکھ بھال کرنے لگے۔کوئی ہفتہ بھراُس نے اس طرح گزارا۔ دل کہاں لگتا تھا؟ پرانے شناسا اُس کے آنے کی خبرس س کر آتے رہے تھے مگر اُس کا دل کسی ہے تبیس لگ رہا تھا۔ پھر اُسے گردھاری تعل جی یاد آئے اورایک دن خاموثی ہے وہ کسی کو بچھے بتائے بغیر متھر اچل پڑا۔

متھرا تک کا سفر بڑے تم ہے کٹا تھا۔ دہلی سے رام بوراس لئے آیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ ل کررافیہ کی یاد کو دل سے نکال سکے ۔گمراب تین تین عم ایک ساتھ ہو گئے تھے۔ رافیه کی کمشدگی کاعم، ماں باپ کاعم۔

گردھاری تعل جی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ وہ آواز دے کر اندر داخل ہو گیا۔ گردھاری تعل جی معمول کے مطابق گھر کے دالان میں بیٹھے حقد کی رہے تھے۔ اُسے دیکھ كر حقے كى نے أن كے منہ سے نكل كئي۔ ايك دم سے كھڑے ہو گئے۔ دونول ہاتھ بھیلائے اور پھراس سے لیٹ گئے۔

''ٹھیک ہے۔ تکسی! ذراحابی نکال دے۔'' اور پھر سکھیا رام نے اپنے ہاتھ سے جا کر دروازہ کھولا تھا اور چانی اُسے دیتے ہوئے

"بينا! كهين جانا موتوية تالا بابراكا جانات تيرك كرين توشايد تالا بهي نيس تعاد جب ہے ہوش سنجالا ہے، تلیا رام جی کوادھر ہی دیکھا۔''

یہ کہہ کرسکھیا رام واپس چلا گیا اور لکشمن ٹوٹے قدموں سے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ہر قدم پر ایک کہانی لکھی ہوئی تھی۔ ایک ایک تحریر، جس میں اُس کے پہلے دن سے لے کر آج تک کی ساری داستانیں نظر آتی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آٹھوں سے جاروں طرف دیکمتار ہا۔اس تخت ہر جا کر بیٹھ گیا جہاں تلیا رام جی پوتھیاں بنایا کرتے تھے۔اندر کا ماحول، گھر، رسوئی .....اور پھراُس کے منہ ہے ٹکلا۔

'' دونون نے ایک دوسرے کی محبت نبھائی۔میرا تو جیسے اس محبت میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا۔واہ یتا جی واہ .....جیون بھر دوسروں کی پوتھیاں بناتے رہے،ا نیا بھوش پیۃ ہی نہیں تھا۔ کم از کم میرے ستارے دیکھ کریتو بتا دیتے مجھے کہ اس طرح اجا تک ہی چل پڑیں گے، میں آ جاتا پتا جی۔ پیدکوئی بات ہوئی؟ چلو ما تا جی! پتا جی تو پھر بھی مرد تھے، مجھے پیند بھی تہیں۔ كرتے تھے اس كئے كہ ميں نے بھى ان كى بات نہيں مائى۔ مرتم .....تم نے بھى انہى كا

ساتھ دیا؟ میراا تظارنہیں کیا۔ جلے گئے دونوں کے دونوں مجھے چھوڑ کر.....'' اوراس کے بعد اُس تخت برسر رکھ کر لیٹ گیا۔ اتنا رویا ..... اتنا رویا کہ آنسوؤں کی دھاریں ختم ہوکئیں اور نجانے کب أَرِیے نیند آگئی۔خواب میں اُس نے اپنی مال کو دیکھا جو أس كے بالوں بيں اپني أفكيوں سے تنگھي كررى تھي۔ وہ خواب ميں بو لئے لگا۔

و دنہیں ماتا جی! غصہ ہے مجھے آپ ہر۔ واہ ، بیکوئی بات ہوئی؟ مائیں اس طرح اولا دکو چھوڑ دیتی ہیں؟ اتنی اجنبیت برتتی ہیں اس ہے؟ ایک دفعہ بتا تو دیتیں مجھے کہ میرا دوش کیا ہے؟ آپ لوگوں سے اتنا دُورتو نہیں تھا۔مجبوری ہوگئی تھی۔ آپ نے میری مجبوری ہر اتنا غصد منایا که سنسار ہی چھوڑ کئیں۔ پتاجی تو ہمیشہ کے ظالم تھے۔ ہمیشہ ہی مجھے برا بھلا کہتے تھے۔اور آخر میں مجھ پر تھوک کر چلے گئے۔ مگر ما تا جی! آپ نے تو بھی میرے چہرے پر نہیں تھوکا تھا۔ مجھے آپ سے بیاُ میڈئبیں تھی کہ آپ بھی میرے اویراس طرح تھوک کر چلی حائیں گی۔ بتائیے ماتا جی ، بتائے .....'' خوبصورت ساچېره تھا۔مندر کی د بودائ تھی۔

''کیا ہوگیا ہے تہہیں ....کیے بلک بلک کررورہے ہو؟''ایک عورت بولی۔اس عورت کے لہج میں مامتائقی، بیارتھا۔ بڑی عجیب سی کیفیت تھی اُس کی۔وہ اُسے دیکھتا رہا، پھر پھوٹ پھوٹ کررو پڑا۔عورت نے نیچے بیٹے کراُس کا سراپنے سینے سے لگایا اور بولی۔ ''بھگوان کے مندر میں تہہیں شانتی ملے گی۔''

لیکن وہ اُسے بھگوان کے مندر سے دُور لے گئی اور آکشمن کو وہاں سے بھی بھا گنا پڑا۔ وہ
ان راستوں پڑئیں جانا چاہتا تھا جن راستوں کے لئے اُس نے پجاریوں کو تباہ و برباد کیا تھا۔
ایک مندر، دوسرا مندر، تیسرا مندر۔ وہی سب پچھ اُسے پجرنظر آرہا تھا جس کے لئے
اُس نے راج ماتھر کے ساتھ مل کر جدوجہد کی تھی۔ پجاریوں کے کچھن بھلا کہیں بدلنے
والے تھے؟ بھگوان کے چونوں میں بیٹے کر بھگوان کے نام پر کھاتے پیتے تھے، عیش کرتے
تھے اور بھگوان کے مندر کو بی ناپاک کرتے تھے۔ ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات،
آٹھ۔۔۔۔۔ بیک دو، تین کی جارہ نے لئے سکھ، شانتی

گردھاری احل جی خود ہی اُسے تلاش کرتے ہوئے دیو یکا مندر پنچے تھے جہاں وہ مندر کے باہرا یک ورخت کے بہاں وہ مندر کے باہرا یک ورخت کے بنچے بیٹھا ہوا مل گیا تھا۔ گردھاری لعل نے اُس سے کہا۔
''تم کیسے ہو کشمن؟ جدا ہوتے ہوتو پھر اس طرح کہ تمہارا نشان نہیں ملتا۔ اور بیتم نے حلیہ کیا بنا رکھا ہے؟''

''بہت پریشان ہوں گرو دیو ..... بہت پریشان ہوں۔ شانتی چلی گئی ہے من کی۔ اکیلا رہ گیا ہوں سنسار میں۔ کیا کروں گرو دیو ..... کیا کروں؟'' ''بیٹا! سنبھالواینے آپ کو۔''

" دورودیوان مندروں میں بھگوان نہیں رہتے۔ یہاں تو ان کا راج ہے جو دن رات بھگوان کا نہاں کا نہاں جگوری رات بھگوان کا نہاں گارہ جائیں جگھ من بھگوان کا نہاں اُڑا تے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بنا دیا تھا گرو جی اس جگوں کی شانتی نہیں ملتی فی میں اینے بیٹھ ہوا ہوں۔ میرے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی پھر کا نکر انہیں ہے۔ بس میں اپنے بھگوان سے اپنے لئے شانتی ما تگ رہا ہوں۔"

'' بھگوان تمہیں سکون دے بیٹا .....کی چیز کی ضرورت ہوتو مجھے بتا دو۔''

''ارے گشمن! ارے بے وفا! کہاں چلا گیا تھارے تو؟ ارے بابا اتنا بڑا گیان مل گیا تحقیے، یہی دیکیہ لیتا کہ ماتا پتا کے ستارے کیا کہتے ہیں۔''

"اس گیان ہی نے تو مجھے چو بٹ کر دیا مہاراج! میں نے پہلے ہی تکیا رام جی سے کہہ دیا تھا کہ پتا جی اسے کہہ دیا تھا کہ پتا جی اسے کہہ دیا تھا کہ پتا جی اسے کہ بیا جھے اور خود بھی بھکتے رہے۔ گرگرو جی! میہو کیے گیا؟ آپ کوتو پتا ہی ہوگا۔"
ہی ہوگا۔"

'' کہاں پتہ رے ۔۔۔۔۔ پتہ نہیں اُن کے دیہانت کے کتنے عرصے کے بعد جھے اس بات کا پتہ چلا کہ تلیا رام جی اور اُن کی دھرم پتنی اس سنسار میں نہیں رہے۔ بیٹا! نجانے کہاں کہتے تلاش کیا لیکن تیرا کہیں پتہ ہوتا تو تحقی خبر دی جاتی۔ اور پھے نہیں تو کم از کم اُن کی ارتقی ہی جلا دیتا تو۔ اور میں کیا کرتا۔ بات تو بہت پرانی ہو چکی تھی۔ پر وسیوں نے اُن کی چا بھی جلا دی تھی۔ پھر بھی میں تحقیح تلاش کرتا رہا، لیکن پتہ نہیں چلا۔''

''گرو جی! اب میں کیا کروں؟ میں تو بالکل اکیلا ہو گیا ہوں ۔۔۔۔۔کوئی بھی نہیں رہا ہے میرااس سنسار میں۔''

یرابی سارسی استار میں بھی کوئی کسی کانہیں ہوتا۔ یہ رشتے ناطے جو ہیں نا یہ سب اپنے بنائے ہوئے وہ ہیں نا یہ سب اپنی ہو بنائے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ باپ، بیٹا، مال، بہن، بھائی سارے کے سارے اجنبی ہو جاتے ہیں ایک سے پر۔ بیٹا! سارے دن سکھ کے دن نہیں ہوتے۔ان دنوں میں دُ کھ بھی شامل ہوتے ہیں۔''

''مگرمیرے من کوشانتی .....''

"شانتی بھگوان کے چنوں میں ملتی ہے۔"

'' کہاں تلاش کروں بھگوان کو؟''

" بھگوان کے گھر میں جا ..... بھگوان کی مور تیوں کے سامنے پرارتھنا کر۔'' گردھاری لعل نے کہا اور کشمن وہاں سے چل پڑا۔ بھگوانی کے مندر کے بت کے سامنے بیٹھ کراس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیتے۔

" د بهگوان! مجھے شانتی دو ..... مجھے شانتی دو۔ مجھے سکون دو۔ میں مرر ہا ہوں ..... میں جل رہا ہوں ..... میں جل رہا ہوں اندر سے۔''

تہمی ایک ہاتھ نے اُس کے کندھے پرنری سے تھیکی دی اور اُس نے گھوم کر دیکھا، برا

نےغور سے اس آواز کوسنا۔

تھے۔ ماجھی نے ہنتے ہوئے کہا۔

در مجھلی تقی سری ....کثتی پر سے اُم چل کرنکل گئی۔تم نے دیکھا؟'' ''مجھلی تقی سری ....کثتی پر سے اُم چل کرنکل گئی۔تم نے دیکھا؟''

ا ''ایں …… ہاں ……' وہ آہتہ سے بولا۔ اور پھر اُس نے اپنے رہبر کو دیکھتے ہوئے اُمہا۔''کیا تام ہے تہارا بھائی ؟''

"سليمان"

"جمنا كنارے كيا كرنے آئے تھے؟"

''رات کوآئے کچھ مسافروں کا سامان پہنچانا تھا مجھے۔ ہمارے پاس جھوڑ آئے تھے۔ رات کو جمنا پار کرنے کومن نہیں جاہا۔ہم نے سوجا کہ صبح چلے جائیں گے۔ صبح تم ادھر آئے تو ہم نے سوجا کہ چلوایک ساتھی مل جائے تو اچھی بات ہے۔''

"كهال ريت مو؟"

"وه ہے سامنے اپن کستی ۔ سلیمان ہے تام جارا۔ تمہارا نام کیا ہے؟"

"میرانام کشمن۔"

"اچھااچھا..... پجاری ہو؟"

دونهير "، سيل-

"ياتري هو؟"

د دنتهیں۔''

''پچاری بھی نہیں ہو، یاتر ی بھی نہیں ہو ....متھر امیں ہی رہتے ہو؟''

"'ہاں.....'

''اچھااچھا۔''

''وہستی مسلمانوں ہی کی ہے نا؟''

" ہاں بھیا! مسلمانوں کی ہے۔ پہلے سب انسان ہوا کرتے تھے۔ اب ہندو ہیں،
سلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں۔ ارے بابالینا تو ایک ہی نام ہے ناتہ ہیں۔ اس تصور کو
ہفر بنا کرسامنے رکھ لو یا پھر گردوارہ بنالو، صلیب لاکا لو، نماز پڑھاو۔ بات اُسی او پروالے کی
ہے جے ہم الگ الگ ناموں سے یا دکرتے ہیں۔ دشنی نہیں ہونی چاہئے۔ طریقہ اپنا اپنا۔ "
کشمن غاموشی سے اُس کی بات سنتا رہا۔ پھر اُس نے کہا۔" ایک آواز میں نے سی تھی
میں جن ہے۔ "

دونہیں مہاراج! کچونہیں جائے۔' کشمن نے ٹوٹے ہوئے لہج میں کہا۔
گرو دیو چلے گئے۔ کشمن درخت کے نیچ بیشا رہا۔ سامنے ہی جمنا بہہ رہا تھا۔
مندروں کا بیعلاقہ بہت ہی پور کہلاتا تھا۔ نیکن کشمن نے دیکھا کہ اس پورتا میں کس طرح سیا ہی لگ جاتی ہے۔ بھوان کا کام بھوان کرتے ہیں اور انسان .....گریدانسان تو پھواور ہی ہیں۔ اس دن وہ سورج نہیں نکلا ہی ہیں۔ اس دن وہ سویا تو اچا تک ہی اس وقت اُس کی آنکھ کس گئی جب سورج نہیں نکلا تھا۔ مدھم مدھم سویرا چاروں طرف سے ملخار کر رہا تھا۔ اچا تک ہی اُسے ایک بہت ہی سریلی آواز سائی دی .....کوئی کچھ کھر ہا تھا۔ سنجانے یہ آواز کہاں سے آرہی تھی .....اُس

وہ چونک کر اُسے دیکھنے لگا۔ ماجھی تھا جو ایک چھوٹی می ڈونگی کو تھیدے کر جمنا کے کنارے لے جارہا تھا۔اُس نے ایک بار پھرسوال کیا۔

''اگر جمنا پار جانا ہے تو آؤ ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔''

کس طرح اُس کے قدم کشتی کی جانب بڑھے اور کس طرح وہ اُس چھوٹی ی بستی میں بہنچ گیا، اس کا اس کو صحیح طور پر انداز ہ بھی نہیں تھا۔ ماجھی کشتی کھینے لگا اور کشتی جمنا کی گنگناتی لہروں پر آگے بڑھنے گئی۔ تبھی اُس کو ہوش آیا۔ پانی کے پچھے چھینٹے اُس کے چہرے پر پڑے

1

ں بات کو مانتی ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں نماز میوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ا الله والے ہیں ویسے بھی عمر بھی اچھی خاصی ہے۔ لیکن آواز اللہ نے الی دی ہے۔ ہُنہیں جانتے بھیا! ہمارے ہاں بیآ واز کتنی بڑی حیثیت رکھتی ہے۔تم ہندو ہونا؟'' " الى، من نبيس جانتا ..... مرمس جاننا جابتا مول " ''کیا جاننا جاہتے ہو؟'' " بہت ی باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بناؤ میں اُن سے ملتا سکتا ہوں؟ .....میرا مطلب ہے جن کی بیآ واز ہے؟'' "مولوى اكرام اللى - كيول نبيل مل سكة تم أن سے - براے الجھے آدى ہيں - تم أن ے ملو کے تو وہ بہت خوش ہوں سے۔' '' دین دهرم کی بات تونہیں ہوگی؟'' " كهانا بهيا! ساته بى رما كرتے تھے تعوڑے عرصے يہلے بس انگريز سرے بھوٹ اوا کے تو پر گئے۔ پر اب بھی انسانوں کے من تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔" " بول ..... تم بهت اليجع بوسليمان!" "ارے بھیا! کیا اچھا کیا برا۔بس الله عزت سے روزی پوری کرا دے، بڑی بات ہوتی ہے۔ویسے تم بستی میں کس کے پاس جاؤ گے؟" "اب تواتمی کے پاس جاؤں گا۔" "، کس کے پاس؟" ''وہی جن کا نامتم نے بتایا۔'' "مس نے تایا؟"

''میں نے تو اکرام الہی کا نام بتایا ہے۔''

"كياكرو ك أن ك ياس جاكر؟"

''ہاں مجھے بتا دیناوہ کہاں ہوتے ہیں۔''

"باں اُنہی کے پاس۔"

"باتیں کروں گا اُن ہے۔"

"مرنماز کے بعد جانا۔"

''کیسی آواز؟'' ''ادھر بستی ہے آتی ہے۔'' '' آواز آتی ہے؟'' " ودهمر بھیا! کیسی آواز ہے؟ ہمیں تو کچھ پیتائیں۔'' "میں اُس کے الفاظ بتاتا ہوں تہیں۔" " ہاں بتاؤ۔" ''الله اكبر.....الله اكبر.....الله اكبر.....الله اكبر\_'' ''تو پھر؟''سليمان نے حيرت سے بوچھا۔ "بيآواز كهال سيآتى مي؟" "مجدے بھیا!" "بالمعجدے۔" " دو مربية واز وبال سے كيوں آتى ہے؟" ولو بھیا کی باتیں مولوی صاحب ازان دیتے ہیں بھیا۔ وہ دیکھو، وہ جومسجد ہے نا، ہرا گنبدنظر آرہا ہے ناتہیں؟" ''ہاں.....تو وہ تمہاری عبادت گاہ ہے؟'' "ال بات واى ب جويس في م سيلك كهي تقى م أس بعكوان كت بوجم أس الله كمت يس بس الله كانام لياجاتا بعادت كى جاتى بجس طرح تمار عمدرول میں عبادت ہوتی ہے۔'' ''اچھا....اچھا.... بيعبادت كتني دفعه ہوتى ہے؟'' " یا پنج بار به ون میں یانج بار نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ مولوی صاحب کی آواز واقعی بہت اچھی ہے۔وہ جمنا پارتک آ جاتی ہے کیا؟" . " ہاں ..... میں اس آواز کو اکثر سنتا تھا۔ مگر وہ آواز مجھے اتنی سندر لگی آج کہ میرے ياؤن اس طرف بصني حلي آئے۔"

"إن، بم كهدر بي تف نا مولوى صاحب كى آواز بهت سريلى ب-سارى بىتى أن كى

تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اُسے سلیمان نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک بزرگ بھی جو صاف ستھرے کپڑے بہت بوٹ کاشمن کو صاف ستھرے کپڑے بہتے ہوئے تھے۔ لمبی سفید داڑھی تھی اُن کی۔ انہوں نے ککشمن کو دیکھا تو ککشمن اپنی جگہ ہے اُٹھا۔ اُس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے۔

''کیابات ہے بھائی؟''

" آپ كے ساتھ كھەوقت گزارنا چاہتا ہوں۔"

" آجاد السام في آجاد " اكرام اللي صاحب في كها-

''نېم چلی*ن* مولوی صاحب؟''

''ہاں سلیمان! آپ جائے۔آؤ بھائی،ادھرآ جاؤ۔''اکرام البی صاحب أسے برگد کے اس دوخت کے بیچوڑ ہے پر دو اس جبوڑ ہے پر دو اس دوخت کے بیچوڑ ہے پر دو اس جبوڑ ہے پر دو پائیاں بڑی ہوئی تھیں۔ بیمہمان خانہ تھا۔مولوی اکرام البی نے اُسے چار پائی پر بیٹھنے کا شارہ کیا تو کشمن بیٹھ گیا۔مولوی صاحب نے آہتہ ہے کہا۔

''بھائی! چائے پی لو گے؟ ہم مٹی کے برتن میں لے آئیں گے۔ بالکل پاک صاف ہے۔گھرکے برتن البتہ الگ ہیں۔لیکن جائے کی کیتلی میں صرف جائے بنتی ہے۔کوئی ایسی پڑئیں ڈالی جاتی،مطلب یہ کہ گوشت وغیرہ۔''

"میری سمجھ میں کچھ نہیں آر ہا مولوی صاحب!"

''مطلب مید کهتم ذات کے ہندوہونا۔''

"'ہاں۔''

''عموماً ہندومسلمان ایک دوسرے کے برتنوں میں نہیں کھاتے۔''

ور کیوں؟'، لکشمن جیرت سے بولا۔

''ہاں، آپ پلائیں گے تو ضرور پی لوں گا۔''

"میں لے کرآتا ہوں۔"

مولوی اکرام البی صاحب چلے گئے۔ پھرتھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آئے تو اُن کے فول میں ڈیل روٹی کے خاص قتم کے برتن فول میں ڈیل روٹی کے پچھٹکڑے اور چائے کے پیالے تھے۔مٹی کے خاص قتم کے برتن ما دونوں چائے آئی تھیں۔مولوی اکرام البی نے وہ چائے اور ڈیل روٹی اُس کے سامنے لدی اور پولے۔

''میں بتا دوں گا۔۔۔۔ پرواہ ہی مت کرو۔''سلیمان نے کہا۔ جمنا کی لہروں پر آہتہ آہتہ شہتی بہتی ہوئی آخر کار کنارے سے جا گلی۔سلیمان پہلے پنچ کودا۔ اُس نے کشی کو پوری قوت سے اوپر مھینچ لیا۔ای دوران کشمن بھی خشکی پر کودگیا تھا۔سلیمان نے لکڑی کی مشتی کھینچ کرایک درخت سے باندھی اور وہاں سے آگے بڑھا تو کشمن نے پوچھا۔ ''اس کشتی کو پہیں چھوڑ دو گے؟''

" بہیں پڑی رہتی ہے ہے۔"

"كوئى كھول كرنبيس لے جاتا؟"

''ارے نہیں بھیا! ہم اللہ کے نفنل سے مسلمان ہیں۔ سب ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں۔ چوری چکاری نہیں ہوتی ہماری اس بستی میں۔ سب محنت مزدوری کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ بھی بھی کوئی کالی بھیڑ بھی ہمارے درمیان آ جاتی ہے۔ بس ایک دفعہ وہ مولوی اکرام اللی کے پاس بہتی جائے ، سمجھلوسب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے کی واقعات ہو چھے ہیں۔ اللہ پاک نے اُن کی آواز میں ایسا جادو دیا ہے کہ بس پوچھومت۔''

سلیمان کشمن کوساتھ لئے ہوئے مجد کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پھراس نے کہا۔

''یار!ایک کام کرو۔''

'' ہاں بولو۔'

'' تُم باہر ہی رُکو۔ معاف کرنا، میرے گھر آؤ گے تو میں تنہیں گھر کے اندرونی جھے تک لے جا سکتا ہوں۔ ہر چیز تمہاری اپنی وہوگی۔ لیکن دوسرے لوگوں میں ہے ممکن ہے کوئی اعتراض کر دے۔ تم الیا کروادھر بیٹھ جاؤ۔ ابھی نماز ہور ہی ہے اندر۔ نمازی نماز پڑھ کر باہر نکل جائیں گے تو میں مولوی آکرام اللی ہے کہوں گا کہ کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔ تم ملو گے نا اُن ہے؟''

"بال ملول گا-"كشمن في كها-

سلیمان نے اُسے ایک طرف بٹھا دیا اور خود اندر چلا گیا۔ کشمن گم صم خاموش بیٹھا رہا تھا۔ آواز کا سحر کچھ اس طرح اُس پر قائم ہوا تھا کہ وہ جیران رہ گیا تھا۔ بہر حال تھوڑی دیر کے بعد اُس نے بہت سے لوگوں کو باہر نگلتے ہوئے دیکھا۔ سب کے سب صاف ستھر سے کپڑوں میں ملبوں تھے۔ انہوں نے اپنے سروں پرٹو بیاں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ آہتہ آہتہ نگل کر اپنے اپنے راستوں پرچل پڑے۔ کشمن کی نگاہیں اُن میں سلیمان کو تلاش کر رہی ''ابتم يهال آرام كرو\_''

برگد کے درخت کے نیچے چار پائی پر شنڈی شنڈی ہواؤں کے جھونے کے سائے میں کاشمن کو بڑاسکون ملا تھا۔ ماں باپ کی موت اور رافیہ کی اس طرح گمشدگی نے اور اُس کی محبت نے ککشمن کو اُس کے محور سے ہی ہٹا دیا تھا۔ بھی نے مان کی شرار تیس رام پور کا گئی کو چوں میں دو ہزائی جاتی تھیں۔ رام پور کا بیکشمن اپنی ذات میں ایک انجمن تھا۔ بہت سے واقعات اُس کی زندگی سے نسلک تھے۔ لیکن وقت کی بدلی بھوئی صور تیس انسان کو کھی سے بچھ بنا دیتی ہیں۔ اب وہ بالکل ایک مرجمایا ہوا پھول تھا۔ سب سے بڑی بات بیستے شمی کہ بے سکونی کا شکار تھا۔

گفتے بھر کے بعد اکرام البی صاحب ہاتھ میں جائے کے برتن لئے ہوئے آگئے۔ ''میں نے سوجا کہ جائے کی ایک پیالی سے کام نہیں چلا ہوگا۔ بیٹھ کر جائے بھی پیکس گے اور باتیں بھی کریں گے۔''

<sup>‹</sup> 'شکریهمولوی صاحب!''

''ارےمیاں! ایک تو خدمت کا موقع نہیں مل رہا ہے اورتم ہو کہ شکر یہ پر شکر یہ ادا کئے جارہے ہو؟'' جارہے کا جارہے ہو۔''

''عرض کیا تھاجمنا پارہے۔''

''میرامطئب ہے تھرا ہی کے رہنے والے ہو تا؟'' ''نہیں .....رام پور کارہنے والا ہوں۔''

> ''نام کیابتایا؟'' ,,کشم<sub>ن</sub> ''

''واہ .....رام پور کا آگئمن۔ دلچپ بات ہے۔ خیر چھوڑو، اچھا یہ بتاؤ کہ آنا کیے ہوا؟ میرا مطلب ہے کہا ہے ہی ادھرنکل آئے ہو یا میرے پاس آئے ہو؟''

" بہت مخفر الفاظ میں اپنی پریشانی آپ کو بتائے دیتا ہوں صاحب! رام پور میں میرے والد تلیا رام علم نجوم کا کام کرتے تھے۔ پوتھیاں بنانا، پیش گوئیاں کرنا، یہان کا مقصد تھا۔ ای سے روزی کماتے تھے۔ مجھے بھی نجوی بنانا چاہتے تھے۔ لیکن ستاروں سے مجھے کوئی لگاؤنہیں تھا۔ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ اور جب انہوں نے ویکھا کہ میں رام پور میں کچھ نہیں کرسکتا تو انہوں نے مجھے اپنے ایک دوست پنڈت گردھاری لعل کے پاس بھیج

'' پہلے ناشتہ کر لو بھائی! پہلی بات تو تم نے اس طرح میرا دل خوش کر دیا ہے کہتم نے ہمارے ہاں کی بنی ہوئی چائے قبول کرلی۔''

"" بنتین کریں مولوی صاحب! بے شک میرے باپ کا نام تلیا رام تھا، میرا نام کشتی میرا نام کشتی کی میں کشمن ہے۔ مگر میں ان ساری باتوں کو بالکل نہیں جانتا۔ بھی ایسا واسطہ بی نہیں پڑا میرا کہ ہندومسلمان کے فرق کو اہمیت دی ہو۔ بلکہ ایک دفعہ تو میں نے ہندومسلمان کے درمیان جھڑا روکنے کے لئے بہت سے اہم کام سرانجام دیتے ہیں۔"

''جزاک الله .....الله تعالی ہرا چھے کام کا صله ضرورعطا کرتا ہے۔ چلوشروع ہوجاؤ۔'' چائے اور ڈیل روٹی کا ناشتہ کرنے کے بعد مولوی اکرام النی نے کہا۔ ''اور اب میر سے لائق کوئی خدمت ہوتو مجھے بتا دو۔ میں نے سنا ہے کہتم جمنا پار سے آئے کہ ہو۔''

''ہاں مولوی صاحب! مجھے آپ سے وقت در کار ہوگا۔''

" ہاں کیوں نہیں ..... دیکھو بیٹا! مجد کے جرے میں رہتا ہوں۔میرے اہل خانہ بھی وہیں بیٹا مجد کے جرے میں رہتا ہوں۔میرے اہل خانہ بھی وہیں ہیں۔ متہیں وہاں تو نہیں لے جا سکتا، یہی ایک جگہ ہے جہال میرے پاس آنے والے قیام کرتے ہیں۔''

''اگر یہاں میری موجودگی آپ کے لئے پریشانی کا باعث نہ ہوتو یہیں ٹھیک ہے۔
ایک بات اور عرض کروں آپ ہے، میں اپنے کھانے پینے کا بندوبست خود کرلوں گا۔''
''اگر اس لئے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنا چاہتے ہو کہ یہ ایک مسلمان گھرانہ ہے تب تو میں تہمیں نہیں روکوں گا۔لیکن اگر سبزی ترکاری کی بات ہو تھے، وہ یہاں بھی پر سکتی ہے۔مٹی اللہ تعالی کا تخلیق کردہ عمل ہے۔ پیشل یا تا نبے کے برتن میں نہیں ،مٹی کے برتن میں سبز پکوا دوں گا تمہارے لئے۔''

''آپ ایک با تیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اگر آپ اپنے گھر میں مجھے کھانا کھلانے میں کوئی دقت محسوں نہ کریں تو میں حاضر ہوں۔''

''شکریہ .....اب ایسا کرتا ہوں بیٹے ، ایک گفٹے کے لئے تم سے اجازت جا ہا ہوں۔ ظہر کی نماز دو بیجے ہوتی ہے۔ یہ ایک گھنٹہ ذرا میری مصروفیت کا ہے۔ اس کے بعد ججھے در بیجے تک کی فرصت ہوگی۔ نماز کے بعد کھانا کھائیں گے۔''

''بہت بہتر۔''

باس آیا ہوں۔ میں مانوں گا آپ کی بات۔ضرور مانوں گا۔ آپ سس آپ براو کرم مجھے سكون كا راسته دكھائيے۔''

''الله تمهیں سکون کا راستہ وکھائے۔میری پہلی فرمائش سے جیٹا! کہ یہاں سے کہیں جانانہیں۔ دیکھو، زمین اللہ کی ملکیت ہوتی ہے۔انسان سی کے لئے پچھ بھی نہیں کرسکتا۔ میری بس اتنی سی آرز و ہے کہ کچھاروزتم میرے ساتھ یہاں گزارو، بالکل پُرسکون ہوکر، دل ے برطرح کے برے خیال نکال دو۔ بی بھول جاؤ کہتم اس کا تنات میں تنہا ہو۔اللد کی ذات سب کے لئے ہوتی ہے۔ بولو، مان لو گے میری بات؟ مجھے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے پچھ وفت وے دو گے؟ احسان مانوں گاتمہارا۔ بولو، جواب دو۔'

"احسان تو آپ كا موكا مولوى صاحب! اگر ميرے يهال رہے سے آپ كوكوكى تکلیف نہیں ہو گی تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت میں اپنے آپ کو اس کا کنات میں بالکل تنہا یار ہا ہوں۔آپ اگر بہ جا ہے ہیں کہ میں یہاں رہوں تو میں دل و جان سے

" تههاری اس محبت اور اس احسان کو میس مجھی نہیں بھولوں گا۔"

بہر حال مولوی صاحب نے اعظمن کے لئے ہر طرح کا بندوبست کر دیا۔ اعظمن وہاں پانگ بر دراز ہو گیا۔ کچھ کرنے کودل نہیں جاہتا تھا۔ دنیا بہت بری گئے لی تھی۔

پہلا دن، دوسرا دن اور پھرتیسرا دن .....لکشمن لوگوں کا تجزیه کرتا رہا۔لوگ آتے تھے، مادگی کے ساتھ نماز بڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر کاشمن نے مولوی صاحب کا تجزیہ بھی کیا کہ مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ کس طرح زندگی گزارتے میں؟ کیے رہتے ہیں؟ بیسب کچھائے بڑا عجیب سالگ رہاتھا۔ اُسے بیاحساس مورہاتھا کہ مولوی صاحب بس ایک سید ھے سادھے انسان ہیں۔لوگوں کو سیح راستے دکھاتے ہیں۔ درس دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کے کام کرتے ہیں۔ وہ اُسے بھی اچھا خاصا وقت دیتے تھے۔ دنیا جہان کی باتیں ہوتی تھیں۔ نجانے کیوں لکشمن کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لینے لگا تھا۔ وین دھرم تو یہ بھی ہے۔ اور دین دھرم کے یہ پیرو کارمسلمان کہلاتے ہیں۔ بیتو برسی سادگی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں۔ اور مولوی صاحب ....مولوی اكرام البي تو فرشة صفت انسان بين معصوم معصوم باتيل كرنے والے-

وہ بڑے عجیب سے دور سے گزر رہا تھا۔ منتشر ذہن میں نجانے کیے کیے خیالات آ

دیا کہ میں ان سے پھیملم سیکھوں معلم تو میں کیا سیکھتا مولوی صاحب!متھر اےمندروں کی کہانیاں میرے علم میں آتی چلی گئیں۔ پجاری مندروں کی پوتر تا کو بھشٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں بیٹے کرسارے انسانی اقدار جسم کر دیتے ہیں۔ میں نے بیسب معلوم کرنے کے بعد مندروں کے خلاف کام شروع کیا۔ میرا مطلب ہے پچاریوں کے ساتھ۔ اور بہت حد تک میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کران مندروں کی پوترتا کو واپس لانے میں کامیاب رہا۔ پھر کچھ اور واقعات میرے ساتھ پیش آئے۔ایک گرو جی مجھے ملے جن کا نام گیا نیشور تھا۔ وہ پنڈت تھے۔ پنڈت بی جھے مرتے ہوئے ا بے علم کا وارث بنا گئے اور بیعلم بڑا عجیب وغریب تھا۔ انسان کے د ماغوں کو بڑھ کر اُن کے بارے میں بتانا۔ پھر کچھاور ہاتھوں میں پڑا۔ میں نے بھی اپنے اس علم سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ پچھ عرصے کے لئے میرا بیعلم مجھ سے کھو گیا۔اس کے بعد پھر مجھے واپس مل گیا۔مولوی صاحب! میں آپ کے د ماغ میں د ماغ ڈال کر آپ کی زندگی کی پوری کہانی سا سکتا ہوں۔ بہرحال، ان سارے چکروں سے نکل کر میں واپس آیا۔ اور جب میں رام پور پہنچا تو میرے ماتا با اس سنسارے چلے گئے تھے۔میرا دل بری طرح و کھ گیا ہے مولوی صاحب! پندت گردھاری معل سے بوچھا کہ کیا کروں تو وہ یہی بولے کہ جاؤ دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں اپنے لئے شانتی تلاش کرو۔ بہت عرصے سے بھٹک رہا ہوں مولوی صاحب! دیوی دیوتاؤں کا تقدس اپنی جگه، میراعقیده اپنی جگه لیکن مندروں میں سدهارنہیں ہورہا۔ وہاں جو کچھ ہورہا ہے مولوی صاحب، اس نے مجھے اپنے دین وهرم سے بھی دور کر دیا ہے۔ میں سکون جا ہتا ہوں۔ میں نے مولوی صاحب! جمنا یار سے آپ کی آوازسنی اوربس اس آواز کی زنجر سے بندھا ہوا میں ادھر چلا آیا۔کوئی بھی نہیں ہے میرا اب اس سنسار میں، بالکل خالی ہوں میں۔ میری سمجھ میں نہیں آر ما میں کیا کروں؟ مجھے راسته دکھائیے مولوی صاحب! آپ مجھے اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں۔میری مدد کریں، میری رہنمائی کریں۔''

مولوی اکرام الی نرم نگاہوں ہے اُسے دیکھتے رہے پھر بولے۔''بیٹے! جب کسی ہے رہنمائی طلب کی جاتی ہے، جب کسی کواتنا ہزا مقام دیا جاتا ہے کداُسے اپنار ہبر بنالیا جائے توبیٹے! اُس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیاتم جو پچھیٹس کہوں گاوہ مان لو گے؟'' "میں ای لئے آپ کے پاس آیا ہوں مولوی صاحب! اتنا فاصلہ طے کر کے آپ کے

'' ہاں پوچھو؟''

''اگر میں آپ کے ذہب میں آنا چاہوں تو مجھاں کے لئے کیا کرنا ہوگا؟''
مولوی صاحب عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ کشمن کو دیکھنے لگے، پھر

بولے۔'' بیٹے! سب سے پہلے تہمیں اپنے دل میں خلوص پیدا کرنا ہوگا۔ اگرتم اس ندہب
میں آنا چاہوتو تہمیں یہ سوچنا ہوگا کہتم ایک بہت اچھ ندہب میں جارہ ہو۔ ویسے میں
تہمیں ایک بات بتاؤں۔''

"جي مولوي صاحب؟"

"میری آواز میں تم نے کیا سنا تھا؟"

'' آپ کہدوہے تھے اللہ اکبر .....اللہ اکبر .....اللہ اکبر''

"جانتے ہواں کا مطلب کیا تھا؟"

بہیں جانتا۔''

' '' الله بهت بڑا ہے۔۔۔۔۔الله بهت بڑا ہے۔۔۔۔۔الله بهت بڑا ہے۔الله واقعی بہت بڑا ہے۔ بیٹیا! اس کا نئات کا مالک۔ہم سب کا محافظ۔اور اس کی قلم رو میں اس کی ہدایت کے تحت ' زندگی گزارنے کا نام ندہب اسلام ہے۔ سمجھ رہے ہوناتم ؟''

''جی مولوی صاحب۔''

"بیٹا! اینے دل میں خلوص بیدا کرو اور اس کے بعد مجھے بتاؤ کیاتم واقعی مسلمان ہونا ا ایتے ہو؟"

''ہاں ..... میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔اس کی وجہ یہ ہے مولوی صاحب! کہ میں دیکھ چکا ہوں کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ بات سجھ میں آتی ہے مولوی صاحب! میں اچھائیوں کی جانب جانا چاہتا ہوں۔میرے پتاجی مجھے یہی بتاتے تھے۔''

'' ٹھیک ہے۔۔۔۔۔۔اگرتم سمجھتے ہو کہ اس طرح تم سکون حاصل کر سکتے ہوتو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ پھر بھی میں تمہیں سوچنے کے لئے ایک دن دیتا ہوں۔غور کرلو، جو کچھ کرنے جا رہے ہوا سے نبھا پاؤ گے یانہیں؟ اپنادین، اپنادھرم چھوڑ سکو گے؟ مشکلات تو نہیں آئیں گ رائے میں؟ ان ساری چیزوں پرغور کرلو۔''

''میںغور کر چکا ہوں مولوکی صاحب! جو نیکی میں حاصل کرنا جاہتا ہوں براہ کرم اس کے حصول میں مجھے دیرینہ کرنے دیجئے۔ آپ کی مدد جاہتا ہوں میں۔'' کشمن نے کہا اور رہے تھے۔ایک دن اُس نے مولوی صاحب سے کہا۔

''ایک بات یو چھنا جا ہتا ہوں مولوی صاحب!''

''ہاں بیٹا، پوچھو؟''

'' پہلی بات تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھ سے اُ کتائے نہیں؟''

"كيامطلب بتمهارابياً؟"

" کتنے دن سے میں یہاں بڑا ہوں۔آپ کی ذمہ داریوں میں کچھنی ذمہ داریوں کا اضافہ ہوگیا ہے۔ میرے لئے آپ بڑی با قاعد گی سے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ مولوی صاحب،آپ مجھے بتائے، کیوں کرتے ہیں آپ میرے لئے؟ کیا ہمجھے ہیں آپ؟ مجھ سے کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو؟"

مولوی صاحب کے ہونوں پر ایک مشفق مسکراہٹ بھیل گئی۔''فائدہ تو مجھے تم سے حاصل ہور ہا ہے بیٹے!''انہوں نے کہا۔

"كيا فائده حاصل مور ما ہے ..... يهي ميں جاننا جا ہتا ہوں \_"

"اتناساجانے کے لئے مہیں پہنیں کیے کیے مراحل مے گزرنا ہوگا۔"

" آپ براو کرم مجھے بتائے، میں جاننا چاہتا ہوں۔"

''بیٹا! جن مراحل کا میں نے تذکرہ کیا ہے ناتم ہے، وہ دینی علوم کی واقف کاری کے مراحل ہیں۔ تہبیں بتاؤں میں کہ فد جب اسلام میں مہمان کی کیا حیثیت ہے۔ ایک مہمان اگر تمہاری زندگی میں بھی آتا ہے اورتم اُس کی تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہوتو سمجھو کہ تم نے کا نئات کی سب سے قیتی شے پالی۔ مہمان اللہ کی نعت ہوتے ہیں اور یہ نعت صرف ان لوگوں کو ملتی کی سب سے جنہیں اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھتا ہے۔ میں کیا اور میری اوقات کیا بیٹے! تم میرے مہمان ہو۔ میں تو صرف اس احساس کا شکار رہتا ہوں کہ میں تمہاری وہ خدمت نہیں کر پار ہا جو مجھے کرنی جائے۔ میری کم مائیگی اور پھے نہ ہونا اس کی سب سے بڑی وجہ نہیں کر پار ہا جو مجھے کرنی جائے۔ میری کم مائیگی اور پھے نہ ہونا اس کی سب سے بڑی وجہ نہیں۔ ''

کشمن عجیب می نگاہوں سے مولوی صاحب کو دیکھنے لگا، پھر بولا۔''اور بیآپ کے مذہب کی تعلیم ہے؟''

'ہاں جیٹے!''

''ٹھیک ہے۔۔۔۔ایک بات اور بتائیے۔''

یہ بالکل سی ہے کہ اپنے ذہن کی اس کیفیت سے اُسے بوا اطمینان حاصل ہوا تھا۔ أسے بوں لگ رہا تھا جیسے اُس کے د ماغ میں کوئی اور د ماغ داخل کر دیا گیا ہواور یہ دوسرا د ماغ اُس کے پہلے د ماغ کواپنی گرفت میں لئے ہوئے ہو۔اس علم کی اُسے کوئی ضرورت نہیں تھی ادر نہ ہی اُس نے اس ہے کوئی فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر برے راستوں کا راہی ہوتا تو این علم سے نجانے کیا کیا حاصل کر چکا ہوتا۔لیکن بجین ہی سے لا ابالی تھا اور اُسے مال و دولت کے حصول ہے کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ بہرحال مولوی اکرام الہی کے ساتھ بہترین وقت گزررہا تھا۔لیکن اس بات کا شدید احساس تھا اُسے کہ مولوی صاحب کی روٹیوں پر رائے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔مولوی اکرام اللی اب أسے اپنے ساتھ کھلایا پلایا کرتے تھے۔اتنی محبت، اتنا بیار دیا تھا انہوں نے اُسے کہ دہ اُن کا شدید ممنونِ کرم ہو گیا تھا۔ پھرایک شام اُس نے مولوی صاحب سے کہا۔

"مولوى صاحب! مين آپ سے ايك رہنما كى جا ہتا ہول-"

"میری عمر دیکھی ہے مولوی صاحب! کیا میں اس قابل ہوں کہ آپ جیسے بزرگ کے شانوں پرسوار ہو کر زندگی گز اروں؟''

مولوی صاحب کے ہونوں پر مدھم ی مسکراہٹ بھیل گئی، پھرانہوں نے کہا۔

" تاصر على إتم كيا كهنا جائة مو؟" '' کچھاور با تیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔''

'' ماں بولو بیٹے!''

' ، رکشمن کی حثیت سے زندگی گزارتے ہوئے میں ایک ایسے جنجال میں پھنس گیا تھا جس سے نکلنا میرے لئے مشکل کام تھا۔ مجھے ایک لڑکی اور اُس کا باپ ملے جو انتہائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمیں اُس جنجال سے نگلنے کا مولوی صاحب نے خوش ہو کرا سے اپنے ساتھ لیٹالیا۔

پراسی شام ظہرے بعد جب نمازی نماز بڑھ کھے تو مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ ایک نو جوان لڑکا ند بہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔آپ لوگ اس نیک سعادت میں شرکت فر مائے مغرب کے بعد کا وقت طے ہو گیا اور مغرب کے بعد مولوی صاحب نے الشمن کو نہانے دھونے کے بعد معجد میں بلایا اور أے كلمه بردهایا-سیدهی سادهی بستی كغریب لوگوں نے انتشمن کی بردی پذیرائی کی، أے مبار كبادیں دیں اور أس كا نام ناصر على ركھا۔ الشمن نجانے کیوں دل میں بری سکون کی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اُس کی تربیت شروع کردی۔ لکشمن نے ایک دن اُن سے کہا۔

"مولوی صاحب! جیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہسنت گیا نیشور نے مجھے ایک عجیب وغریب علم دیا تھا۔مولوی صاحب! اگرآپ اجازت دیں تو میں اس علم سے فائدہ اٹھاؤں؟ لوگوں کو ان کے بارے میں بتا کر میں زندگی گزارنے کے لئے کچھ حاصل

مولوی صاحب نے دانتوں تلے زبان دبائی اور جلدی سے بولے۔ 'ندند بیٹا ....ند۔ کیسی باتیں کررہے ہو؟ عالم الغیب صرف الله کی ذات ہے اور بیسب پچھاسی پر سجتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی سب کچھ جانے والوں میں سے ہے۔تم اس کے معاملات میں کیول دخل دیتے ہو؟ بیسب کچھ جادوٹونا ہے جو کسی بھی وقت تہمیں شدید نقصان بہنجا سکتا ہے۔ بھول کر بھی جھی بیمت سوچنا۔''

"وه سب ایک دهوکا ہے، ایک بہلاوا ہے۔ تمہیں کلام پاک کی ایک آیت بتاتا ہوں۔ یا و کرو اور اللہ تعالی سے بناہ مانگو۔ اس سے کہو کہ معبود دو جہاں! یہ جو گندی قوتوں نے میرے ذہن میں بسیرا کیا ہوا ہے مجھے اس سے نجات دلا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے گا۔'' کشمن نے مولوی صاحب کی بتائی ہوئی ہدایت برعمل کیا۔ اور پھر جب اُس نے اپنے ذبن كوشولاتو أسے اپنا ذبن ايك ساده كتاب كى مانندمحسوس مواتھا .....!

**,** 🗘 ..... 🗘

کشمن سوالیہ نگاہوں سے مولوی صاحب کو دیکھنے لگاتو مولوی صاحب نے پھر کہا۔
''ایک پیشین گوئی میں کئے دیتا ہوں جو کرنی نہیں جا ہے ۔بس عقل اور ذہن ہے بات
کہتے ہیں جو میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں۔اللہ نے تہمیں ند ہب اسلام سے نواز اپ
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارا رافیہ تک جانے کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔اب کب وہ تہمیں
اس تک پہنچائے گا وہ ہی جانتا ہے۔لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب ایک راستہ ہموار
ہوائے تو اللہ تعالیٰ دوسرے راستے بھی ہموار کرے گا۔'

کاشمن اس عجیب وغریب انکشاف پر حیران رہ گیا تھا۔ مولوگی صاحب کی بات میں وزن تھا۔ اور اب جبکہ وہ خریب اسلام سے روشناس ہوا تھا اور مولوی صاحب نے اُسے پر شعنے کے لئے کچھ خربی کتابیں دی تھیں اور ان کتابوں سے وہ مسلسل رہنمائی حاصل کر رہا تھا تو اُسے بھی اس بات کا یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ کچھ خالی از مصلحت نہیں ہے۔ اس میں اللّٰہ کی رضا شامل ہے۔ دل میں اُمید کی ایک کرن روشن ہوئی تو اُس نے کہا۔

"مولوی صاحب! آپ نے مجھے ایک نے احساس سے روشناس کرایا ہے۔"
" بیٹے! ہزرگوں نے ایک بات کبی ہے کہ ہمیشہ اپنے سے بڑے فخص کے ساتھ صحبت
اختیار کرو۔ پچھ روشنی ہی مل جاتی ہے۔ تم نے مجھے اپنے اس راز میں شریک کیا۔ میرے
زہن میں یہ بات آئی۔خدا کرے یہی سے نکلے۔اب تہمیں اس سے دو ہرا فائدہ ہوا۔ایک تو
یہانکشاف دوسرے میری وُعائیں۔"

" مجھے کیا کرنا جا ہے مولوی صاحب؟"

''بیٹا! ویسے تو میں ایک لمحے کے لئے تہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرتا۔ تمہارے لئے کسی روزگار کی تلاش میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بہت سے محبت کرنے والے ہیں میرے۔ کسی سے کہد دیتا کہ چھوٹا موٹا کام اس بجے کوبھی دلوا دو۔ تہمیں روزی کا ٹھکا نہ مل جاتا۔ لیکن بیٹا! تمہاری دنیا محدود نہیں ہوئی۔ پہلے کشمن تھے اب ناصر علی بن گئے ہو۔ اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور بیٹا! وہ دبلی میں غائب ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے تہمیں اسے دبلی میں ہی تلاش کرنا جا ہے۔''

''مولوی صاحب! آپ نے بیجھے جس انعام سے سرفراز کیا ہے اس کا کوئی بدل میرے پاس نہیں ہے۔ بزرگوں کی دُعائیں بچوں کے لئے مشعل راہ ہوتی ہیں۔لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دُعاوہی ہوتی ہے جو دل سے نگلے۔میرے دل سے بھی آپ کے لئے دُعانگتی ہے موقع مل گیا۔ لڑی کا نام رافیہ تھا اور وہ مسلمان تھی۔ بجیب سی زندگی تھی اُس کی مولوی صاحب! لیکن بہرحال جو بیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ججھے اُس سے محبت ہو گئ مولوی صاحب۔ وہ اچا تک ہی غائب ہو گئ اپنے باپ کے ساتھ اور اس کے بعد دنیا میرے لئے تاریک ہو گئ۔ اس خیال سے گھر واپس پنچا تھا کہ ماں باپ کے سائے میں دل کوسکون ملے۔ محبوب تو بچھڑ گیا تھا لیکن ماں باپ نے بھی ساتھ چھوڑ ویا۔ آج بھی دل کوسکون ملے۔ محبوب تو بچھڑ گیا تھا لیکن ماں باپ نے بھی ساتھ چھوڑ ویا۔ آج بھی میرے دل میں اُس کی محبت کا پودا پروان چڑھ رہا ہے۔ مولوی صاحب، اگر زندگی میں کی کی طلب ہے تو اُس کی قربت کی۔ آپ یقین کیجئے میرا اُس سے آروحانی رشتہ ہو گیا ہے اور اس میں کوئی ہوں کاری شامل نہیں ہے۔''

مولوی صاحب کے ہونٹوں پرمسکراہٹ پھیل گئی۔انہوں نے کہا۔

'' کہاں جدا ہوئی تھی وہتم ہے؟''

'' د ہلی میں۔''

''تلاش کیا اُسے؟''

"جي بهت-"

ووښين ملي؟"

و دنهیں ،، میل -

''اُس نے تمہیں بتایا بھی نہیں کہوہ کہاں جارہی ہے؟''

د دخید ،، کول پ

مولوی صاحب سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر بے اختیار مسکرا پڑے اور پھر مسکراتے ہوئے بولے۔''ناصر علی! اللہ کے کسی بھی کام میں کون کون می مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم اسے جانیں۔ایک بات پرغور کیا تم نے؟''

"کون سی بات برِ مولوی صاحب؟"

''مسلمان *لڑ*ی تھی نا وہ؟''

"جی مولوی صاحب۔"

"اورتم اُس سے پیار کرنے لگے تھے۔"

"جی۔"

''اگر وه مسلمان ہوتی اورتم ہندور ہتے تو کیاتم دونوں کا ملا پ ہوسکتا تھا؟''

مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسوآ گئے تھے۔ کہنے گئے۔'' بیٹیا! دعاؤں سے بڑاتخد دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ تمہارا بہت شکر یہ کہتم نے مجھے اس تخفے سے نوازا۔ ہمیشہ تمہارے لئے دُعائیں کرتا رہوں گا۔اللہ تعالی تمہیں تمہارے منصب سے سرفراز فرمائے۔'' ''تو پھر میں دہلی روانہ ہونا جا ہتا ہوں۔''

" بالكل منع نهيں كروں گا تمهيں بينے! كيونكه وہاں تمهارى منزل ہے۔" مولوى صاحب كيا۔

کشمن دہلی جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ بڑی مشکلات سے گزراتھا اور شدید اُلجھنوں
کا شکار رہا تھا۔ بہر حال ایک بار پھر اُس نے دہلی کا سفر اختیار کیا تھا اور اب دہلی سے اُس
کی شناسائی خاصی بہتر تھی۔ اپنے لئے کئی جگہ کی تلاش بھی کوئی مشکل کام نہ ثابت ہوئی۔
لیکن اس بار ذرا سی تبدیلی بیتھی کہ اُس نے ایک مسلمان کے ہوئل بیں جگہ تلاش کی تھی۔
پچھر تم پاس موجود تھی، پچھ مولوی صاحب نے ضد کر کے اُسے دی تھی۔ چنا نچے ہوئل بیں
قیام کوئی مشکل کام نہ ثابت ہوا۔ اُسے اپنی منزل کی تلاش تھی اور اس کے بعد وہ وہلی کی شاہر اہوں پر بھنکنے لگا۔ اُس کا ذہن مستقل اس جبتو بیں تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے رافیہ
اُس کی نگا ہوں کے سامنے آ جائے۔ رافیہ نے اپنے بارے بیں جو حالات سائے تھے وہ
ایس طرح نکلی تھی اور اس کے بعد اُسے کون کون می مشکلات سے گزرنا پڑا تھا۔ بیہ نہیں ایران
ن قابل یفین تصور تھا۔ لیکن بہر حال اس بارے بیں خاصا ذہن دوڑا رہا تھاوہ۔

دہلی کے ہرعلاقے میں اُس نے رافیہ کو تلاش کیا۔ فیروزشاہ کوٹلا، جامع مجد، مظے شاہ گا مزار اور نجانے کیا کیا۔ لیکن رافیہ کا کہیں نام ونشان نہیں ملتا تھا۔ اکثر رات کی تنہائیاں آنسوؤں سے لبریز ہوجا تیں اور دل سوال کرتا کہ کہاں ہورافیہ سسکہاں چھپ گئ ہو؟ نظر تو آؤ ایک بار، چھنے کی وجہ تو بتا دو۔ کیا تمہارے خیال میں، میں تمہارے لئے کوئی مشکل کھڑی کرسکتا تھا؟ نہیں رافیہ، جھے سے بڑا ہمدردتمہارا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ کہاں ہو، سامنے تو آؤ ایک بار نجانے کہاں کہاں ان احساسات کے ساتھ چکراتا رہتا تھا۔ آئکھیں ہر کھے اس تصور میں ڈو بی رہتی تھیں کہ شاید کہیں اچا تک اس کی جھلک نظر آجائے۔

ایک دن ایسے ہی چاندنی چوک سے گزررہا تھا کہ ایک ایسے چہرے پر نگاہ بڑی جسے دکھ کر چوکک اُٹھنالازی تھا۔ ایک لیے تک سوچتا رہائیکن پھر فیصلہ کیا کہ اس سے نہیں ملنا چاہئے۔ ظاہر ہے اب یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں پرانا کشمن ہوں۔ یہ بات بھی ایک لیے کے لئے اُلجھن کا باعث بن جاتی۔ جس صورت کو اُس نے دیکھا تھا وہ اُس کا قدیم دوست راج ماتھر تھا۔ لیکن شاید راج ماتھر نے بھی اُسے و کھولیا تھا البتہ یہ چیرت کی بات تھی کہ راج ماتھر نے بھی اُسے و کھولیا تھا۔ لیکن کشمن کے فرشتوں کو بھی یہ راج ماتھر اُسے نہیں معلوم ہو سکی تھی کہ راج ماتھر نے بڑے خفیہ طور پر اُس کے ہوئی تک اُس کا بات نہیں معلوم ہو سکی تھی کہ راج ماتھر نے بڑے خفیہ طور پر اُس کے ہوئی تک اُس کا اُس وجہ کونہ بھی لیتا تو بات وجہ کوئے تھی؟ ظاہر ہے اگر کشمن اُسے دکھ بھی لیتا تو اس وجہ کوئے سے اس وجہ کوئے تھی۔ اُس وجہ کوئے تھی۔ اُسے دیکھ بیتا۔

رات کے کوئی تین بجے کا وقت تھا جب راج ماتھر نے پولیس کے ایک گروہ کے ساتھ اس پرریڈ کیا اور اُس کے سامے بہتے گیا۔ کشمن کی سمجھ میں پہنیس آیا تھا۔ رات کوسوتے ہوئے ہوئل پر پولیس نے چھاپہ مارا تھا۔ ہوئل کا عملہ خود پریشان تھا۔ کشمن نے جاگ کر راج ماتھر کودیکھا تو بے اختیار اُس کے منہ سے سے بات نگلنے والی تھی کہ راج ماتھر، فیریت؟ کیا بات ہے ، یہ کیا کررہے ہوتم؟ لیکن وہ خود ایک دم سنجل گیا۔ راج ماتھر نے اُس کے ہاتھوں میں جھکڑیاں ڈالتے ہوئے کہا۔

'' معاف کرنا گشمن! مجھے انتہائی وکھ ہے کہ تمہاری گرفتاری کا باعث میں بنا۔ شاید تم اس بات پر یقین کرویا نہ کرو کہ میں نے بھگوان کسے درجنوں باریہ وُعا ما نگی تھی کہتم بجھے بھی نظر نہ آؤ کیکن میں تمہیں ایک بات اور بنا دول بلکہ شاید تم بھی جانتے ہو کہ میں اپنے فرض کواپی زندگ سے زیادہ قیمی سجھتا ہوں۔ بھگوان نے تمہیں میرے سامنے کیا ہے تو گشمن! اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ براو کرم میرے ساتھ چلو۔ ایک بنتی ہے تم سے۔ اس وقت تک تھا گئے کی کوشش مت کرنا جب تک میری تحویل میں ہو۔'

تک بھا گئے کا کوشش مت کرنا جب تک میری تحویل میں ہو۔'' کشمن نے ایک لیمے میں فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ اپنے آپ کوشمن شلیم نہیں کرے گا۔ اُس نے حیرت سے راج ماتھر کی صورت دیکھتے ہوئے کہا۔

"لکین جناب! آپ میرا کیا نام لے رہے ہیں؟ یقینا آپ کسی بڑی غلط منہی کا شکار

راج ماتھرنے افسروگ کی نگاہ سے اُسے دیکھتے ہوئے کہا۔''جاندنی چوک کے بازار

یں میں نے تمہیں دیکھا تھا اور اس وقت میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا اور تمہارے ہوگل آیا ھا۔تم کیا کہنا جاہتے ہوگشمن؟'' ''صرف اتنا جناب کہ میرا نام کشمن نہیں ہے۔''

راج ماتھر پھر افسردگی ہے مسکرایا تھا۔اُس نے کہا۔ 'دیکشمن! تم بہت بڑے انسان ہو۔ بہت اچھے، ایس بات مت کہوجس سے تمہاری شخصیت ملکی ہو جائے۔ ہونا تو وہی ہے جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ لیکن میں جاہتا ہوں کہتم اپنا معیار نہ کھوؤ۔ میں مہیں ایک معیاری انسان سجھتا ہوں۔ بھلا یہ کیے مکن ہوسکتا ہے کہتم تکشمن نہ ہو؟''

" دممکن ہوسکتا ہے جناب! آپ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔غلطیاں اورغلط فہیاں انسانوں ہی سے ہوتی ہیں۔ میں آپ سے صرف ایک بات عرض کردوں کہ میرانام الشمن نہیں ہے۔میرانام ناصرعلی ہےاور میں مسلمان ہوں۔'

"رام رام رام ..... يهال تك مداخلت كرنا جائة موتم - چلومير ب ساته ................................... راج ماتھرنے افسر دگی ہے کہا اور اس کے بعد و لکشمن کو ساتھ لے کرچل پڑا۔ لکشمن کو ایک قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ بہر حال لکھمن نے ایک فیصلہ دل میں ضرور کرلیا تھا، جا ہے مصلحت ہو یا کچھ بھی وجہ ہو، راج ماتھرنے اُسے کس لئے گرفتار کیا ہے، اس کے بارے میں بھی وہ اُس سے سوال نہیں کرے گار بس وہ اینے آپ کوکشمن شلیم کرنے سے انکار کر دے گا۔ راج ماتھرنے اُس سے دوسرے دن ملاقات کی تھی اور اس کے بعد اُس نے بوے تبیمر کہے میں کہا تھا۔

'' یہ تمہاری ہی تصوریہ ہے نا لکشمن؟''

کشمن نے اپنی تصویر دیمھی تھی لیکن اُسے یہ یا دنہیں آسکا تھا کہ بیتصویر کب اور کہاں اتاری گئی تھی؟ اُس کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آسکی۔ اُس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

"بال، تصور ميري ہي ہے-

''اورتم کہتے ہوکہ تمہارا نام کشمن نہیں ہے۔''

'' کیا یکشمن کی تصویر ہے؟'' ککشمن نے سوال کیا۔

''اِل الكشمن ... يتمهار في بى تصوير ب\_اور جانة مويي تصوير مجھ كس نے دى ہے؟' " آپ کیسی باتیں کررہے ہیں جناب آفیسر صاحب؟ بھلامیں کیسے جان سکتا ہوں کہ یقصور آپ کوکس نے دی ہے۔''

"پی تصویر مجھے جنزل ہے پال نے دی ہے۔ جنزل ہے پال ملٹری سیکرٹ سروس کا ا یک بہت بڑا کارکن ہے۔ سمجھ لو کہ را کے ایک مخصوص ڈیپا رخمنٹ کا چیف ہے وہ۔ یہ تصویر اُس نے بہت سے محکموں کو فراہم کی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہتم جہال کہیں بھی وستياب موتهيس گرفتار كرايا جائے-"

"اورآپ نے مجھے گرفتار کر لیا۔"

"دیسی باتیں کرتے ہوتم\_ملٹری انتیلی جنس کا ایک آدمی جو بہت برا آفیسر ہے، محکمہ پولیس کو ہدایت دے رہا ہے۔ ظاہر ہے، یہ تصویر بھی وزارت داخلہ کے ذریعے ہم تک پینچی ہے کشمن! قصہ کیا ہے، مجھے بتا دو۔ میں دل ہے تہہاری عزت کرتا ہوں اور قدر کرتا ہوں۔ میرے دوست ہوتم۔ ہوسکتا ہے کہ اگرتم مجھے قصہ بنا دوتو میں تمہاری پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کروں۔ملٹری انٹیلی جنس کے اگر کسی شخص کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو یقینی طور پر اس کی وجہ بھی ہوتی ہے۔تم مجھے اس کی وجہ بتا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہتمہاری مدد کروں گا- کیونکہ تم نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ بہت کچھ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ تم نے میری مدد کی ہے گشمن! میری بہن کو بچایا ہےتم نے تہارا بیا حسان ا تارنا چاہتا ہوں میں۔''

"سب سے پہلی بات یہ ہے جناب آفیسر صاحب! کہ آپ این ول سے سے غلط مہی نکال دیں کہ میں لکھمن ہوں۔ ہوسکتا ہے، بلکہ ہے کہ بی تصویر دیکھنے کے بعد مجھے آپ کی غلط جہی کا اندازہ ہو گیا ہو۔ ہوبہومیری ہی تصویر ہے، کیکن میرا نام ناصر علی ہے، کشمن نہیں

''میں یقینا تمہیں کوئی پاکستانی جاسوں سمجھتا۔ لیکن تمہارے بارے میں مکمل تصدیق کر چکا ہوں۔ رام بور کے استمن ہوتم۔ رام بور کے محلّہ احمد بور میں رہتے رہے ہواور وہاں کے ایک نیک نام مخص کے بیٹے ہو۔ اگر میں بیرساری باتیں معلوم نیہ کر لیتا تو نیٹنی طور پر تمہارے بارے میں شہبے کا شکار ہو جاتا کہتم یا کتانی ایجنٹ ہو لیکن سے نالی بات مہیں ہے۔البتہ تم مجھے اگر نہیں بتاؤ گے تو میری مجبوری ہے۔ میں انٹیلی جنس کر پورٹ کر چا ہوں کہ میں نے نکشمن کو گرفتار کر لیا ہے۔اب تم جانو اور تمہارا کام۔ بتا رو گے تو آسانی ہو جائے گی مجھے۔ کم از کم میں اپنے ضمیر کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ بھر پور کوشش کروں گا كةتمهارى مدد كرون اورتمهين ربائي دلواؤل \_ كونكداتنا مجھے يقين ہے كه نه توتم مندوستان کے وشمن ہواور نہ ہی کوئی جرائم پیشہ خص ۔ آخر میں نے بھی پوری زندگی محکمہ پولیس میں

348

گزار دی ہے۔''

" آخری جملے آپ سے کہدر ہا ہوں کدمیرانا م مشمن نہیں ہے۔"

''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ تیکن بہر حال اس تصویر کے حوالے سے تمہیں انٹیلی جنس ڈیپارٹمنٹ کے حوالے کرنا ضروری ہے۔''

ے والے رہا روزں ہے۔ اور پھر راج ماتھر دوسری تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ایک بار پھر کشمن کو اس جگہ جانا

پڑا تھا جہاں سے وہ بڑی مشکل سے نکلا تھا۔ یہاں اُس کی ملاقات جزل جے پال سے ہوئی۔ وہی کمبخت جوگی کا روپ بنائے بیٹھا تھا اور بڑا دھر ماتما معلوم ہور ہا تھا۔ کشمن فیصلبہ کر چکا تھا کہ جا ہے بیلوگ اُس کی دھجیاں اُڑا دیں لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ

وہ اللہ من ہے۔ ناصر علی بن چکا تھا تو اب ناصر علی بن کر ہی زندگی گزار نا چاہتا تھا۔ راج ماتھر نے البتہ اپنا بیان دیتے ہوئے کہا۔

"جناب عالى! ال مخص كے بارے ميں ميرے پاس كمل ربورث موجود ہے۔ پہلى ابت تو يہ ہے كہ بيرام بوركا رہنے والا ہے اور رام بوركا كے ايك مخصوص محلے كا ہر فرداسے

جانتا ہے۔اس کا باپ ستارہ شناسی کا کام کرتا تھا اور اچھے نجومیوں میں شار ہوتا تھا۔اجا تک ہی اس کا انتقال ہو گیا اور پیخف متھر امیں زندگی گزارنے لگا۔ میں نے اسے تھر اہی سے

گرفآر کیا ہے جناب! کین حمرت کی بات یہ ہے کہ بیا بنا نام ناصر علی بتا تا ہے۔'' ''ظاہر ہے ہمارے پاس سے فرار ہونے والافخص اپنا اصل نام کیوں بتانے لگا؟ لیکن یہ نہ صرف اپنا اصل نام بتائے گا بلکہ اپنی ساری زندگی کی تفصیل بتا دے گا۔ تمہمارا شکر یہ راج ماتھر! ہم تمہارے لئے تعریفی ریکارڈ زلکھیں گے جس میں ہم سفارش کریں گے کہ تمہارا

عہدہ بڑھا دیا جائے۔'' ''شکریہ جناب! میرے لئے اور کوئی حکم؟'' راج ماتھر نے نرم لیجے میں کہالیکن اُس یہ دیشر نے گے میں کہا ہیں کہا تھ

کے انداز میں افسردگی بخو بی محسوں کی جاسمی تھی۔ ''ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ابتم جاؤ۔''جزل ہے پال نے کہا۔

سی ہے۔ ہے۔ اسلام اب اور میں اور اسلام کا جائزہ لے دراندہ کا میں گہری نگاہوں سے جزل کا جائزہ لے دراندہ ہے۔

محسوس ہور ہا تھا۔اور وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بھیا تک تھی ہے ہے۔ بہر حال جزل ہے پال نے اپنے آ دمیوں کو بلایا اور کہا۔'' فی الحال اسے تم بارہ نمبر میں ختا کہ ور خال رسم کی فرار ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ سملے بھی یہ کس طرح فرار ہوا

یہ ہم نہیں جانے لیکن بہر حال جو پچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔البتہ تم لوگ اسے قید کرو۔''
جزل جے پال نے یہ کہہ کر ان لوگوں کو تھم دیا کہ وہ جائیں اور وہ لوگ کشمن کو لے کر
چل پڑے۔ کشمن ایک قید خانے میں پہنچا دیا گیا۔ کشمن کو اپنے اس طرح قیدی بن جانے
پرکوئی افسوس نہیں تھا۔ ویسے بھی زندگی اب اُس کے لئے بے مقصد ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ
مال نہ باپ نہ کوئی اور۔ جہاں تک مسکلہ رہ گیا تھا نہ ہب کا تو اُسے خود بھی اُمیر نہیں تھی کہ
رافیہ جو اس طرح غائب ہوگئ ہے کہیں مل جائے۔ جزل جے پال نے اُس سے دوسرے
دن شام کو چار بے ملا قات کی۔ اُس نے اُسے اپنے پاس طلب کر لیا تھا۔ پھر اُس نے
کشمن سے سب سے پہلا سوال یہی کیا۔

'' و اکثر شاکل کہاں ہے؟''

بالكل اجنبی سوال تھا۔ سمجھ میں نہ آنے والا كشمن نے حيرانی سے جزل كو ديكھا اور بولا۔ ' میں سمجھانہیں جناب .....؟''

'' بکواس مت کرو۔ تم اُسے جانے ہواور یقینی طور پراس کی زندگی کی تمام تفصیل تہمیں معلوم ہوگی۔ یہاں اُس نے اپنا نام رافیعلی بتایا تھا اور خود کو وہ ایرانی نژاد کہتی تھی۔لیکن بیوقوف لڑکی یہ بین جانتی کہ جزل ہے پال دماغ کی گہرائیوں میں اُتر کر یا تال کی خبریں لاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم تھا اُسے۔ تم مجھے بتاؤ ڈاکٹر شاکل کہاں ہے؟ یقینا تنہمیں اُس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم ہوگی۔''

''جناب! جن لوگوں نے مجھے گرفتار کیا ہے اگر آپ اُن کے افسر اعلیٰ ہیں تو میری رائے ہے کہ انہیں برترین سزا دیجئے۔ میں تو ایک شریف آدمی ہوں۔ نہ کسی ڈاکٹر شاکل کو جانتا ہوں نہ رافید ایرانی کو۔''

جے پال کے چہرے پرشدید غصے کے آثار نمودار ہو گئے۔

''بیوتون لڑے! تیری عمر ہی کیا ہے۔ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقتوں کا مالک سمجھتا ہے۔ میں اگر چاہوں تو الیکٹرونک نظام سے تیرے پورے دماغ کو جلا کر خاکسر کرسکتا ہوں۔ اپنی اس چھوٹی ہی قوت پر نازنہ کر۔ میں نے جیون بھراس طرح کے علوم سیکھے ہیں۔ میں تو صرف تجھے اس لئے اپنا ساتھی بنانا چاہتا تھا کہ تیرے دماغ میں کچھ تو تیں ہیں۔ اپنا ساتھی میں اگر تو اپنے آپ کورام پور کاکشمن کہتا ہے۔ میں ایخے وہ بنا دوں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔''

" مجھے افسوں ہے جناب! نہ میں رام پور کا کشمن ہوں نہ میرے پاس کوئی و ماغی قوت ہے۔ میں تو ایک عام سا آ دمی ہوں۔ ذات کا مسلمان ہوں۔ متھر اکا رہنے والا ہوں۔ آپ چاہیں تو میرے بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں۔ متھر اکے مسلمان محلے میں جو جمنا پار آباد ہے مولوی اگرام الہی کے پاس میں نے زندگی گزاری ہے۔ وہ میرے باپ نہیں تھے لیکن انہوں نے مجھے ایک لا وارث اور پیتم لڑکے کی حیثیت سے پروان چڑھایا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ضرور آپ لوگوں کو میرے بارے میں کوئی غلط نبی ہوئی ہوئی۔ میں کسی ڈاکٹر شائل کو نہیں جا نتا۔"

''الیے نہیں مانے گا تو ..... میں مجھے سزانہیں دینا چاہتا۔ میں تیری دماغی تو توں کوختم نہیں کرنا چاہتا۔ میں تیری دماغی تو توں کوختم نہیں کرنا چاہتا۔ مگر ایک بات برغور کرلے۔ دوصور تیں ہیں۔ یا تو جھے تیرے جوتے چامنا ہوں گے یا پھر تو اس دنیا میں نہیں رہے گا۔سوچنے کے لئے دو دن دیتا ہوں۔غور کرلے، میں ا

''جزل! آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، یہ دو دن دے کرآپ بلاوجہ خود بھی پریشان ہورہے ہیں، جھے بھی کررہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میرانام ناصر علی ہے۔ کوئی دماغی قوت میرے پاس نہیں ہے۔ باتی آپ کی مرض ''

'' دو دن .....صرف دو دن '' جزل نے جیسے اُس کی بات ہی نہ تی ہو۔

رودن الله المراكب و المراكب المراكب المراكب المسلمان الله المراكب المسلم المراكب المسلم المراكب المسلم المراكب المراك

دین بون رہ ہے۔ پھرایک شکل اُس کے سامنے آئی اور وہ اُسے ایک لمحے میں پیچان گیا۔ وہ گیتا تھی جو اُس کی خدمت پر مامور کی گئی تھی۔ کشمن کا دل زور سے دھڑکا۔ گیتا اُس کی ہمدرد تھی لیکن اس وقت اپ آپ پر قابو پانا بڑا مشکل تھا۔ یہی ضروری تھا کہ وہ اپ آپ پر قابو پائے۔ چنانچہ اُس نے گیتا ہے کسی شناسائی کا اظہار نہیں کیا۔ گیتا بھی بالکل خاموثی ہے اُس کے کام کرتی رہی اور پھر دو دن گزر گئے۔

ر رو دن بعد کشمن کواس تجربه گاه میں پہنچا دیا گیا جہاں وہ ایک بار پہلے بھی آیا تھا۔ کشمن دو دن بعد کشمن کواس تجربه گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں وہ ایک بار پہلے بھی آیا تھا۔ کشمن

پ آپ کوآنے والے مشکل وقت کے لئے تیار کرنے لگا۔ بہر حال اُسے خوشی تھی کہ سنت گیا نیشور کی دی ہوئی صلاحیتیں اب اُس کے ذہن سے دُور ہو چگی تھیں اور وہ ایک سادہ سے د ماغ کا آدمی تھا۔ ایک مخصوص کری پر بٹھا کراُسے مشینوں کے زیر سایہ لایا گیا۔ جزل لج پال اُس کا تجزیہ کر رہا تھا۔ سامنے ہی ایک سفید اسکرین لگا ہوا تھا جس پر اُس کے دماغ کی تصویریں متحرک تھیں۔ جزل ہے پال تجزیہ کرتا رہا اوید اُس کے چہرے پر چرت رہا فی

''د لکھم نہیں ہے۔' ''یہ منہیں ہے۔

وہاں پرموجودتمام لوگ جیران رہ گئے تھے۔

" الله الله المسلم من نہیں ہے۔ 'جزل ہے بال نے پھر کہا۔ اُس کا موڈ بے صدخراب ہوگیا تھا۔ وہ غرائی ہوئی آواز میں بولا۔" اُس پولیس آفیسر کو بلاؤ ..... نا اہل لوگوں کو بھرتی کرلیا جاتا ہے اور وہ احتقالہ حرکتیں کیا کرتے ہیں۔''

یہ کہہ کر جزل ہے پال ہاہرنکل آیا۔ لکشمن کے بارے میں اُس نے ہدایت کی تھی کہ اُسے اُسی جُلہ کی اُسی کہ اُسے اُسی کہ اُسے اُسی جگا۔ اُسی کہ اُسی کہ اُسی کہ اُسی کے بارے میں بہتے جدا کو کی اسی کہ اُسی کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے بارے اُسی کے بارے کی اُسی کے بارے کی با

''محکمہ پولیس کےلوگ اس قدر نا اہل نہیں ہوتے جس قدرتم ہوتم کس بنیاد پر اس کفف کوکشمن سمجھ کر پکڑلائے تھے؟''

> راج ماتھر حیران رہ گیا۔اُس نے کہا۔''سر! بیکشمن ہی ہے۔'' ''تم پاگل ہو۔ بیناصرعلی نام کا نوجوان ہے جو تھر امیں رہتا ہے۔''

> > · ''ليكن جناب.....''

''شٹ اپ…اب میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کداسے لے جاؤ اور مکمل ہر جاندادا کرو۔'' ''جی سر۔'' راج ماتھ ککشمن کے ساتھ باہر نکلا اور بولا۔

"كياجر مانه جايتے ہوتم ؟"

''سرامین سمجمانهیں؟''

''و کھولکشمن! میں نہیں جانتا کہ جزل ہے پال کوتمہاری ضرورت کیوں تھی۔لیکن اتنا

"نه میں بیکہوں کی کہتم آکشمن ہونہ کچھاور کہوں گی۔بس بیمجھلو کہ تمہارا ساتھ ویٹا عامتی مول حمهیں کھے سنانے آئی مول۔"

لکشمن نے اُسے بیٹھنے کی پیشکش کی تو وہ بیٹھ گئ، پھر پولی۔

''کیا پوچورہے تھے وہ لوگتم ہے؟'' ''کون لوگ؟''

"ميرامطلب بج جزل ج پال-"

و حکی ڈاکٹر شائل کے بارے میں یو چھرے تھے۔'' ''اوروه ڈاکٹرشائل،رافیہ ملی تھی؟''

رام پورکا لکشمن

وولکھمن ایس بینیں کہتی کہتم جھ پراعتاد کرلو۔ میں حمہیں اُس کے بارے میں بتانا یا بتی مول اور دوسری بات به بتانا ما بتی مول که ش تمباری اتن دوست اور اتن مدرد مول کہ کوئی دوسر انہیں ہوسکتا۔ ہو سکے تو لکھمن، جھ پر کھل جاؤ۔ بتا وو جھے اپنے بارے میں۔ من جزل ہے بال کی نمائندہ نہیں ہوں۔ اگریقین کر سکتے ہوتو یقین کرلو۔"

نجانے کیوں کشمن کا جی جاہا کہ گیتا کی ہاتوں پر یقین کر لے۔ اُس نے سرد لیج میں کها۔'' کہا جاہتی ہوتم گیتا؟''

"تہارے بارے می بوری تفصیل معلوم کرنا جاہتی ہوں اور اس کے بعد تمہاری مدد بھی کرنا جاہتی ہوں۔''

لكمن كرى نگاموں سے أسے ديكمار ہا۔ پرأس نے مدهم ليج ميں كہا۔ " كيتا! من ماضي من المشمن عي تعاليكن اب من أيك مسلم نوجوان مول اورميرا نام صحیح معنوں میں ناضرعلی ہے۔ گیتا! رافیہ سے میرا جوہمی تعلق رہا تنہارے علم میں ہے۔ ہم لوگ کچے دن ایک ساتھ رہے اور اس کے بعد رافیہ اچا تک بی غائب ہوگئ \_ گیتا! میرے دل میں اُس کے لئے محبت کا بودا اُگ آیا تھا اور بڑی عجیب چیز ہے بیمبت۔اُس نے رام پور کے گھشمن سے رام پورنجی چین لیا اور کشمن بھی۔ بہر حال وہ کیوں چلی گئی، کیے چلی ائی؟ میں نہیں جاما۔ لیکن میں نے اُس کے دماغ سے جو کھانی کھید کی تھی، اُس نے آج

تك مجمع ألجمايا موابي" "د ماغ سے کہانی کشید کی تعی?"

میں جانتا ہوں کہ وہ سخت کیرآ دمی دیش کا وفادار ہے اور اس نے اپنے آپ کو اپنے دیش کے لئے وقف کر دیا ہے۔ وہ جو پچھ بھی کررہا ہے وہ دیش کے لئے بہتر ہوگا۔ خیر میساری باتیں میں نہیں جانا۔ میں تم سے صرف یہ کہدر ہا ہوں کہ جھے بتاؤ کہتم نے أسے كيے اس بات كاليقين دلايا كهتم للشمن نبيس مو؟"

"مر! جزل صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر مجھے کی اور ذریعے سے پریشان کیا جائے تو میں سیدھا ان کے پاس پہنے جاؤں۔آپ اب بھی وہی باتیں کررہے ہیں جن کی بناء پرآپ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں ایک شریف اور سیدھا سادھا آدی

راج ماتھر کچھ دیریک سوچتا رہا، پھراُس نے کہا۔'' آؤ ..... میں تمہیں جائے پلاؤں۔'' یہ کہ کروہ ایک ہوٹل کے سامنے رُک گیا۔ ریستوران کی ایک میز پر بیٹے کر اُس نے جائے کے سپ لیتے ہوئے کہا۔

(والشمن ا میں نے بھی پوری زندگی اس محکمے میں جھک نہیں ماری۔ دوست، تم میرے تحسن ہو۔میری بہن کی عزت آبرو بچائی تم نے اورمیری بیوی کی بھی۔ بہت بڑا احسان تھا تمہارا۔ لیکن جزل ہے پال دیش بھگت ہے۔ ایک دلیش بھگت اگر کسی پر شہبے کا اظہار کرتا ہے تو یقینی طور پر دیش ہی کا کوئی معاملہ ہوسکتا ہے۔ بہر حال میں جا ہوں تو تمہیں پولیس ک حراست میں رکھ سکتا ہوں اور تمہارے بارے میں تحقیقات کر کے بیڈٹا بھوں کہ تم المعمن ہی ہو۔ لیکن جیبا کہ میں نے تم سے کہا کہ میں تہارا احسان مندمجی ہوں۔ کی مصلحت کی بنا پر اگر ناصر علی بن گئے ہوتو ٹھیک ہے بنے رہو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ بھگوان تمہاری رکھشا کرے۔ یہ کچھرقم ہے جو جر مانہ بچھ کرنہیں بلکہ دوست سمجھ کر دے رہا ہوں تہہیں۔ جاؤ عیش کرو۔''

عیش تو کیا ہی کرنے تھے، ایک ہول میں کا شمن نے قیام کیا اور سوچنے لگا کہ اب زندگ کی گاڑی کس ڈگر پر لے جائی جائے۔ چنانچہ درمیانہ درجے کے اس ہوئل میں تقریباً چوہیں گھنٹے گزار لئے تھے اُس نے کہ پچیویں گھنٹے پر اُس کے دروازے پر دستک ہوئی ادر اُس نے دروازہ کھول دیا۔لیکن آنے والی شخصیت کو دیکھ کرایک دم اُس کے سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی .... ہید گیتا تھی۔ گیتا نے اُسے سر داور سپاٹ نگا ہوں سے و کیھتے ہوئ

رامهوركالكشمن

"مطلب بيكهوه باكتان جلي مي "" كيتاني جواب ديا لهمن مششدرره كما تعا-کھے دریر خاموش رہنے کے بعد اُس نے کہا۔''مگر گیتا! تمہیں اس کے بارے میں اتی تغميلات كسي معلوم مونيس؟"

ودل میں بھی انسان ہوں۔ انسانی مدردی میرے ول میں بھی ہے۔ یہ بات میرے علم میں بھی تھی کہ وہ ڈاکٹر شاکل نہیں ہاس لئے جھے اُس سے ہدردی ہوگئ تھی۔ ایک بے کنا والز کی مصیبت میں گرفتار تھی۔''

"نو کیاتہیں اس بات کاعلم ہے گیتا کہ پاکستان میں وہ کہاں ہے؟"

" إل كيون بين ....و بلوچتان من جاور من أس ك بار على سارى تفصيلات

۔ - دروی عیب بات ہے۔" لکشمن نے کہا۔ اور اُس کی آواز میں حسرت پیدا ہوگئ۔ گیتا اُسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اُس نے مسکرا کر کہا۔'' وہاں جانا پیند کرو ہے؟'' " خوايول ميس؟"

«ونهيس-حقيقت ميس-"

"اس کا انظام میں کر دوں گی۔" گیتا نے کہا۔ تھمن حیران رہ گیا تھا۔ گیتا نے اُس ہے کہا۔ ''اور اب حمہیں بیشرچموڑ نا ہوگا۔''

" وحمهيں لے جانے كے تمام انظامات ميں كروں كى-"

الشمن نے منون نگاہوں سے أسے ديكھا تھا۔ اس كے بعد گيتانے الني عمل كا آغاز كر ديا\_ايك فلائث سے دونوں مبني پہنچ محكے \_ممبئى ايئر پورث سے اُترنے كے بعد گيتا ا یک ہوٹل میں پنچی اور یہاں اُس نے لکھمن کو اپنا شوہریتایا اور ہوٹل میں قیام پذیر ہو گئے۔ ای رات وہ ہول سے باہرنکل گئی۔ اُس نے اکشمن سے کہا تھا کہ اگر اس کی والیس میں وقت لگ جائے تو وہ فکرنہ کرے۔ رات کوتقریباً دو بجے گیتا واپس آئی اور لکشمن نے اُس کا

''ارےتم جاگ رہے ہواہمی تک…

" السيتم نے وہاں ضرور ميري اس قوت كے بارے ميں سنا ہوگا جوميرے ذہن میں پیدا ہو گئی تھی۔اس کا پس منظر بھی کچھ عجیب سا ہے۔''

للهمن نے مخضر انداز میں گیتا کواس بارے میں تفصیل بنائی اور گیتا حیرانی سے أسے دیکھتی رہی، پھراس نے کہا۔

"تو کیا ابتم اس قوت کے مالک نہیں ہو؟"

" فہیں گیتا! میں نے وہ سوعات واپس کر دی ہے۔ کیونکہ اب میں ایک مسلمان نو جوان ہوں اور ہمارے ندہب میں اس طرح کی فضولیات کی مخوائش نہیں ہے۔مولوی اكرام اللي نے مجھے بتايا ہے كہ عالم الغيب صرف خداكى ذات ہے باتى سب جادوثونے ہیں جن کی گرفت روزِ قیامت کی جائے گی۔''

گیتانے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کچھ در خاموش رہنے کے بعد اُس نے کہا۔ "اوررافیہ نے کیا تا یا تھاتہیں اپنے بارے میں؟"

جواب میں الشمن نے وہ ساری داستان گیتا کوسنا دی۔ گیتا بدستور آ تکھیں بند کے سنتی رہی تھی۔ پھراس نے کہا۔

''وہ ٹھیک کہتی تھی لکھمن! اس کے بعد کی کہانی میں تہمیں سناتی ہوں۔'' گیتانے کہا اور المشمن جرت ہے اُس کی صورت و کیمنے لگا۔ چند لحات کے بعد گیتا ہولی۔

"رافیہ نے اپنے باپ کے ساتھ اران چھوڑ دیا۔ ساری مصیبت اُس کے بھائی کی لائی ہوئی تھی۔ابرانی حکام اُس کے پیچھے گلے رہے۔وہ ابران سے افغانستان اور افغانستان کے راتے پاکتان پہنچ میں۔ باپ کو اُس نے اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ لیکن ایک جیران کن بات ہوئی، اُسے ڈاکٹر شائل سجھ لیا گیا اور پاکتان میں راکے جوا یجٹ کام کررہے تھے وہ اُسے ادراُس کے باپ کواغواء کر کے بہاں لے آئے۔اصل میں ڈاکٹر شاکل پاکستانی ایجنی کی ا کی سرگرم کارکن تھی اور اُس کے بارے میں حکومت ہندوستان کو بیاطلاع کمی تھی کے اُکٹر شاکل کچھ خصوصی ارادے لے کر ہندوستان میں داخل ہوئی ہے۔ رافیہ کو ڈاکٹر شاکل سجھ کر جزل جے پال نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے بعد اس پر اور اس کے باپ پر مظالم کے جاتے رہے۔اُس کا بھائی ایرانی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔اب اس کا ایران میں کوئی نہیں تھا اور وہ یہاں مصیبت میں گرفتار ہوگئی تھی چنانچہ أسے آزاد كراليا كيا اور بعد میں أسے يهال سے فرار ہونے ميں مدودي كئ-"

''اور پھر .....؟''گشمن نے جیران کیجے میں پوچھا۔ ''تہمیں تمہاری رافیہ کے حوالے کر دوں گی۔'' ''آہ .....کیا تم جانتی ہو گھرافیہ کہاں کہتی ہے؟'' ''ہاں۔ میں جانتی ہوں۔'' گیتانے جواب دیا۔ ''ہاں۔ میں جانتی ہوں۔'' گیتانے جواب دیا۔

یہ بات کلشمن کے لئے بڑی جمرت کا باعث تھی کہ گیتا جیسی خوبصورت عورت نے ایک مرد کواس طرح قل کر دیا۔لیکن بہر حال گیتا پر اُسے کھل مجروسہ بھی تھا۔

دوسرے دن گیتانے اُس کے چبرے پرایک خاص قسم کا میک اپ کیا۔ اُس کے لباس وغیرہ تیار کئے اور پھر اُسی رات ساڑھے آٹھ بج وہ لوگ ایئر انڈیا کی فلائٹ سے چل پڑے۔ کراچی ایئر پورٹ کشمن کے لئے بڑی دلکشی کا حامل تھا۔

دودن بہاں قیام کر کے گیتا نے پھوانظا مات کے اوراس کے بعد کہ شمن کو لے کر کوئٹہ چل بڑی۔ جنت نظیر کوئٹہ کے ایک پسماندہ علاقے کے ایک گھر میں گیتا نے دستک دی اور جس شخص نے دروازہ کھولا وہ را فید کا باپ علی تھا۔ کہ شمن کوتو اُس نے نہیں پہچانا کیونکہ وہ میک اپ میں تھالیکن گیتا کو دیکھ کر اُس کی آنکھیں چیرت سے پھیل گئی تھیں۔ پیچھے سے رافیہ کی آواز سائی دی۔

' کون ہے بابا؟''

کیکن بوڑھے علی کے منہ ہے آ واز نہیں نکل سکی تقی۔ تب را فیہ آ گے آ گئی۔ گیتا کو دیکھ کر اُس کا بھی رنگ فق ہو گیا تھا۔ گیتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''اتی خوفتاک تو میں نہیں ہوں رافیہ کہتم لوگ اس طرح مجھے دیکھ کر خوفز دہ ہو جاؤ۔ تمہارے ایک مہمان کو لے کرآئی ہوں۔''

گیتا کے ان الفاظ پر دونوں نے ککھمن کا چېره دیکھالیکن دونوں اُسے نہیں پہچان سکے۔ بہر حال گیتا اندر داخل ہوگئ تھی۔

''الله من سیرٹ سروس کے ایک زُکن کود کھے کر تنہیں چرت تو ہوئی ہوگی رافیہ! لیکن شاید تمہیں یہ جان کر مزید جیرت ہو کہ تنہیں یا کتان فرار کرانے کا سرابھی میرے ہی سر ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اس کام کے لئے مقرر کیا تھا کہ تنہیں واپس پاکتان پنجا دیں کیونکہ میں جانی تھی کہ تم لوگ بے گناہ ہو۔ بہر حال اگر تم میری آمد سے پریشان ہوتو میں کچھاور انگشافات کرنے کے بعد تمہارے گھر سے چلی جاؤں گی۔'' " ہاں .....جن حالات کا علی شکار ہوں گیتا! ان علی نیند بوی مشکل کے آتی ہے۔ مین نہیں جانبا کہتم مجھے پاکستان کیسے لے جاؤگی۔''

"ماری پاکستان روائلی کے سارے انظامات ممل ہیں۔"

" کیے؟" کشمن حمرت سے چونک پڑا۔

''کل ساڑھے آٹھ بجے کی فلائٹ ہے ہم دونوں پاکستان چل رہے ہیں۔'' لکشمن نے اپنے پورے بدن ہیں شدید سننی محسوس کی تعی۔ گیتا اُس کا چہرہ دیکھتے ہی

مسراکر بولی۔''پوچیو مےنہیں کیے ہوایہ؟''

" ' يو چهنا چاہتا ہوں گيتا! ليكن اپنے آپ كواس كا حقد ارنبيں سجمتا۔ '

گتانے آئے عجیب ی نگاہوں ہے دیکھا پھرایک دم سنجل کر ہوئی۔ دہ کشمن! جزل ہے پال انڈین سیکرٹ سروس کا آدمی ہے۔ بوئی زبردست حیثیت کا حامل ہے۔ وہ پاکستان مجھے ایک مشن پر بھیجنا چاہتا ہے اور میں چونکہ اُس کی ایک سرگرم کارکن ہوں اس لئے یہ مشن اُس نے میرے حوالے کیا ہے۔ مجھے اپنے ایک نام نہاد شوہر کے ساتھ ایک بالکل الگ حیثیت سے پاکستان جانا ہے اور وہاں جاکر اپنا یہ کام سرانجام دینا ہے۔ اس کے لئے ایک شخص کا انتخاب کیا گیا ہے جے میرا شوہر بنا ہے اور وہ خص بمبئی میں موجود تھا۔ دیکہ دی

"اوراب وہ منوں وزنی پھروں کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔"

" كيامطلب؟"

''میں نے اُسے بمبئی کے ساحل سے کافی فاصلے پر لے جا کرکشتی سے نیچے دھیل دیا ہے۔اُس کے پیروں میں وزنی پھر بندھے ہوئے ہیں اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں بیٹھ ر

" تم نے یہ کیا ہے گیتا؟" کشمن تعجب سے بولا۔

''بال-''

, و ممر کیوں .....؟''

''میک اپ کا سامان کل فراہم کر دوں گی تہہیں۔تہہارے چہرے پر اُس مخص کا میک اپ کر کے تہہیں اپ شوم کی حیثیت سے باکتان لے جاؤں گی۔ اور پھر ۔۔۔۔'' گیتا مسکرا دی۔

358

دروازے کے باہر کوڑے ہو کر گیتا نے کہا۔''کوئی قدم میرا تعاقب مت کرنا۔ وعدہ کرو،ایبا کرو گے تونہیں؟''

" آپ کہتی ہیں مس گیتا تو نہیں۔"

''تو پھرميري دونوں باتيں سنو۔''

"جى فرمايىيے؟"

" در بہلی بات یہ ہے کہ شمن! یا معاف کرنا ناصر علی! کہ بیس تم ہے محبت کرنے گئی تھی۔

چاہنے گئی تھی بیس تہمیں۔ میرے ول بیس بھی تمہارے لئے ای طرح بیار پیدا ہو گیا تھا جس طرح تمہارے دل بیس تمہارے لئے ..... بولو سے نہیں تھا میں ، جو بیس کہدر ہی ہوں اسے سنو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیس اصل ڈاکٹر شائل ہوں۔

پاکستان کی خفیدا بینسی کی زکن۔"

(ختم شد)

دنہیں مس گیتا! آپ نے واقعی ہم پر بہت احسانات کئے ہیں۔لیکن یہ بات مجم میں نہیں آئی کہ ایسا کول کیا گیا ہے؟''

یں ان سات کے رافیہ کہ میں جانتی تھی کہتم ڈاکٹر ٹائل نہیں ہو بلکہ ایک بے گناہ لڑکی ہو جو ''اس لئے رافیہ کہ میں جانتی تھی کہتم ڈاکٹر ٹائل نہیں ہو بلکہ ایک بے گناہ لڑکی ہو جو کچھ خاص واقعات کی بناء پر ان لوگوں کے لئے ھیجے کا باعث بن گئی تھی ۔''

ور آو ..... بہت مظالم کئے ہیں انہوں نے ہم پر۔ وہنیں جانتے تھے کہ ہم کتنے ہے۔ "آو ..... بہت مظالم کئے ہیں انہوں نے ہم پر۔ وہنیں جانتے تھے کہ ہم کتنے ہے۔

ہو ہے لوگ ہیں۔"

''ہاں۔ مجھے اس کا افسوں ہے۔ خیر، میں تم پر پچھے انکشافات کرنا چاہتی ہوں بلکہ انکشاف کہ ہوا ہاں ہوں بلکہ انکشاف کہ لوائے۔ اس مخص کوتم نے نجانے کیوں محکرا دیا جبکہ کم از کم مجھے اس مخص کے بارے میں اندازہ ہے کہ سے تہیں بے بناہ چاہتا ہے۔ رافیہ یقین کرو۔ معاف سیجے گامشر علی! آپ بزرگ ہیں، آپ کے سامنے میں آپ کی بیٹی کے بارے میں الفاظ کہہ رہی ہوں۔ لیکن جہاں تک میرااندازہ ہے رافیہ میں مسٹر ناصر علی کو چاہتی ہے اور جہاں تک ناصر علی کا معاملہ ہے انہوں نے تو واقعی رافیہ کے لئے بردائی کرکیا ہے۔''

ی ہتی ہے ، ہوں کے در وں میں اور دونوں را اور دونوں اسے دیکھ کرا چھل پڑے۔
اُنے دیکھ کرا چھل پڑے۔

""تم.....؟"

" إلى بيز مانه قديم كالشمن اور حال كے ناصر على -"

"كيامطلب؟"

"رافيه كے لئے انہوں نے اس كافد بتول كرليا ہے-"

'' یہ بات نہیں ہے محتر معلی! میں نے رافیہ کے لئے بید نمب قبول نہیں کیا بلکہ خدانے مجھے اس کی توفیق دی ہے۔'' رافیہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔

چھوڑ دو۔'

"آپ بیلے بیتا! " نہیں، میرا چلے جانا بہت ضروری ہے۔ لکشمن، آؤ میں تم سے دو باتیں کہنا جاہتی

ہوں۔"